## مسأئل الشريعيه

ترجمه

وسائل الشبعه

تالیف مهدث تنجر محقق علامه اشیخ محمد بن الحسن الحرالعالمی قدس سره ترجمه وحشیه نقیدالل بیت آیت الله الشیخ محمد سین انجلی یا کستان

## فهرست مسائل الشريعة ترجمه وسائل الشيعه (جلد چهارم)

| مغنبر    | خلاصہ                                                                                                | بابنبر |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | ﴿ اذان وا قامت کے ابواب ﴿                                                                            |        |
|          | (اسلمله مين كل سينة ليس (عهم) ابواب بين )                                                            |        |
| 12       | اذان واقامت صرف نماز بائے منج کاند کے لئے مستحب بیں خواہ ادا ہوں اور خواہ قضا اور باجماعت ہوں یا     | ,      |
|          | فرادیٰ نوافل یا دوسری نماز ہائے فریضہ کے لئے نہیں ہیں۔                                               | !      |
| ľΆ       | متنحب ہے کہ اعلامی اذان خود دی جائے اس پر مداومت کی جائے با واز بلند دی جائے اور مؤذ نین کا          | r      |
|          | احر ام کیا جائے اوران کے ساتھ حسن عن رکھا جائے۔                                                      |        |
| M        | نماز کاونت داخل مونے کےسلسلہ میں قابل وثوق آ دمی کی اذان پراعماد کرنا جائز ہے۔                       | ۳      |
| <b>^</b> | نماز ہائے فریضہ ( پنجگانہ ) میں سے ہرنماز کے لئے اذان وا قامت ہر دو کہنا متحب ہے۔                    | ٠,١    |
| ۳۳       | ما فراور جلدی والے آدمی کیلیے نماز باجماعت ہویا فرادی افیراذان صرف اقامت پراکتفا کرنا جائز ہے۔       | ۵      |
| ۳۵       | نمازم اورمغرب کے لئے اذان وا قامت کہنامتحب مؤکد ہے۔                                                  | ۲      |
| ۳Y       | نماز بإجماعت میں اذان وا قامت کہنامتحب مؤکد ہے۔                                                      | 4      |
| ۳٦       | سوائے سج کے کسی وقت اذان کا وقت سے پہلے کہنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ مجھ کی اذان وقت سے پچھ پہلے      | ٨      |
|          | کہی جاسکتی ہے مگر بعد از وقت اس کا اعاد ہ متحب ہے۔اگر چہ مؤذن الگ الگ موں۔                           | •      |
| rz       | اذان وضو کے بغیر بلکہ جنابت کی حالت میں بھی دی جاسکتی ہے ہاں البتہ طہارت متحب ہے اور اقامت           | 9      |
|          | میں طہارت مستحب مؤکد ہے۔                                                                             |        |
| ľΛ       | اذان کے دوران کلام کرنا جائز ہے مگرا قامت کے درمیان اوراس کے بعد سوائے نماز کے متعلقہ امور کے        | f•     |
|          | اور نماز صبح میں اذان و اقامت کے درمیان کلام کرنا مکروہ ہے اور اگر اقامت کے بعد کلام کیا جائے تو پھر |        |
|          | ا قامت کا اعادہ کرنامتحب ہے۔                                                                         |        |
| ۵۰       | اذان وا قامت کے درمیان فاصله متحب ہے خواہ بیٹنے سے ہوخواہ تبیع سے دور کعت نماز سے ہو یا سانس         | 11     |
|          | لینے سے پانچدہ کرنے ہے۔                                                                              |        |
|          |                                                                                                      |        |

| لبرحت      |                                                                                                     |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مغيبر      | خلاصه                                                                                               | بابنبر |
| ۵r         | اذان وا قامت کے درمیان منقولہ دعاو غیرہ کا پڑھنامتحب ہے۔                                            | Ir     |
| or         | مؤذن کے لئے کھڑے ہوکر اذان دینامتی ہے ویسے سواری پڑپیادہ اور بیٹے کر بھی دی جاسکتی ہے مگر           | . 18   |
|            | ا قامت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔                                                                      |        |
| ۵۴         | مورت کے لئے بھی اذان واقامت کہنا متحب ہے مرمؤ کدنین ہے ادر اس کے لئے مرف تعبیر اور                  | ۱۳     |
|            | شہادتین پراکتفا کرنا جائز ہے۔                                                                       |        |
| ۵۵         | اذان وا قامت میں بجبیر پر جزم دینا اوراس کی الف اور ها م کوواضح کرنا اوران کی برصل کے آخر میں وقف   | 10     |
|            | كرنااورآخرى حرف پر جزم دينامتحب ہے۔اوركم ازكم آوازاتى بلند ہونی چاہيئے كه خودى سكے_                 |        |
| ۵۵         | مؤذن كابلند جكه ير كمزا مونا اوراس كاعادل اور بلندآ واز مونا اوراذان يس آواز بلند كرنا اورا قامت يس | l in   |
|            | اس سے كم آ واز بلند كرنامتحب ہے اور مناره پراذان دينے كا حكم ؟                                      |        |
| ۲۵         | مؤذن کے لئے دونوں کا نوں کے اعرر دوالکلیاں داخل کرنامتحب ہے۔                                        | 14     |
| <b>6</b> 4 | جب كمريس اذان دى جائے توبا واز بلنددينامتب ب-بالضوم جب كرة دى يار بويا اولادكم بو-                  | IA     |
| <u>0</u> 2 | اذان واقامت کی کیفیت ان کی ضلوں کی تعداداوران کے دیگر چیراحکام۔                                     | 19     |
| 41"        | دودد بارا قامت كبنا (برضل كودو باركبنا) اذان واقامت ايك ايك باركنے سے افعنل باور جوا قامت           | 70     |
| ,,         | ایک ایک بار کے اس کے لئے اذان کے بغیر نماز کروہ ہے۔                                                 |        |
| · 41"      | تقیهٔ جلدی اورسنر کی حالت می اذان وا قامت می برفعل کوایک ایک بار کہنے پر اکتفا کرنا جائز ہے۔        |        |
| 4ľ4        | اذان واقامت من هويب يعني 'الصّلوة حَيْرٌ مِّنَ النّوم " كبنا جائز نبيل ب_                           |        |
| ۷۵         | فصول اذان میں بکثرت بحرار کرنا مروہ ہے سوائے لوگوں کومتوجہ کرنے کے۔                                 |        |
| 77         | اذان میں تریل اور معمرا واورا قامت میں جلدی مستحب ہے۔                                               | L L    |
| 44         | جوفض مقام جماعت میں اس وقت پہنچ کہ جب لوگ سلام کے بعد ابھی تک اپنے مقام پر موجود ہوں اور            | 1      |
| • •        | متفرق نه ہوئے ہول تو اس سے اذان وا قامت ساقط ہے ادر اگر آنے والے دویا دوسے زائد ہوں تو نماز         | 1      |
|            | باجاعت بھی بڑھ کتے ہیں۔<br>باجاعت بھی بڑھ کتے ہیں۔                                                  | 1      |
| <b>V</b> . | بودن کے لئے عاقل مسلمان اور اہل ایمان ہونا شرط ہے۔                                                  |        |
| 42         |                                                                                                     |        |
|            | 1                                                                                                   |        |

|       | چهر جمه و سال المطليعة ( جلار چهار ۲)                                                               | منال السر      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مختبر | خلاصہ                                                                                               | بابنبر         |
| 42    | جب كونى مخض تنها مواوراذان دے كرنماز ير هنا جا ہے مكر بعد يس باجماعت نماز ير صنح كا يروكرام بن جائے | 1/2            |
|       | تو (خود پیشماز یامقتدی کا) تواذان کااعاد ومتحب ہے۔                                                  |                |
| ÅF    | جو خض اذان وا قامت کہنا بھول جائے یہاں تک کہ نماز پڑھ بیٹھے تو اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔    | r <sub>A</sub> |
| AF    | اگر کوئی فرادی فماز برجے والا محض اذان دیا مجول جائے اور نماز شروع کر دے مکر رکوع سے پہلے یاد       | 19             |
|       | آ جائے تو اذان کہنامتحب ہے مگر رکوع کے بعد نداور یکی حکم اقامت کا ہے اور یکی دونوں کے بعول          |                |
|       | جانے کا ہے مرایبا کرنا واجب نبیں ہے۔                                                                |                |
| ۷٠    | جب پیشمازکس فخض کواذان وا قامت کتے ہوئے سے اگر چہ دوفرادی ہوتو وہ جماعت میں اس پراکتفا کر           | P+             |
|       | سكتا ہے اور اى طرح فرادىٰ آ دى جماعت كى اذان وا قامت براكتفا كرسكتا ہے اور اگر مؤذن سے پچھے كى      | :              |
|       | واقع ہوجائے تو باعماز کے لئے متحب ہے کداسے کمل کردے۔                                                |                |
| ۷٠    | یہ بات جائز ہے کہ مؤذن اور مواورا قامت کہنے والا اور؟ اور بیمی رواہے کددونوں اور مول اور پیشماز     | ۳1             |
|       | اور؟ اور جب تک قَدْ قَامَتِ الصَّلُو في نه كي جائے تب تك بيمنامتحب ب-                               |                |
| ۷۱    | نابالغ لڑ کے کااذان دیتا جائز ہے۔                                                                   | ٣٢             |
| ۷۲    | جوفض اذان وا قامت میں سے پچھاجزاء بمول جائے یا ترتیب میں پچھلطی کر جائے تومتحب ہے کہ                | ۳۳             |
|       | بجولے ہوئے اور اس کے بعد والے اجزاء کو بجالائے اور از سرنو اذان وا قامت کے اعادہ کی ضرورت نہیں      |                |
|       | - <del>-</del> -                                                                                    |                |
| ۷۳    | جو من (تلیهٔ) اس من کے پیمیے نماز پڑھے جس کی افتداء (شرعاً) جائز نہیں ہے تو اس کے لئے متحب          | m              |
|       | ہے کہ اپنی اذان واقامت خود کیے۔اور بھی علم اس فض کا ہے جو غیرمؤمن کی اذان سے ( کہ خود کیم ) اور     |                |
|       | الراكدركمت كفوت مون كالديشموة بمرقد قامت الصلوة كمرمرف دوبارتجيرادراك بارلأ                         |                |
|       | الله الله كهدو                                                                                      |                |
| ۲۳    | مریض کے لئے اذان وا قامت کہنامتحب ہے اگر چدول میں کجاور جب تک زبان سے ادانہ کرے اس                  | 20             |
|       | وقت تک دوسرے کے لئے کافی نہیں ہے۔                                                                   |                |
| rz    | عرفداور جعہ کے دن ظہر وحصر کو اور مز دلفہ میں مغرب وعشاء کو ملا کر آیک اذان اور دو اقامتوں سے پڑھنا | ۳٩             |
|       | متحب ہے۔اور ہر دوفریضہ نمازوں میں ایسا کرنا جائز ہے۔                                                |                |
|       |                                                                                                     |                |

| فهرست | ئرىيەر جىدوسائل <b>اھ</b> يعە (جلد چيارم) م                                                         | مسائل الظ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مغنبر | أ                                                                                                   | بابنبر    |
| 21    | جو مخص بہت ی قضا نمازیں پڑھنا جا ہے اس کے لئے متحب ہے کہ پہلی نماز کے لئے اذان وا قامت ہروو         | ٣2        |
|       | كج اور باقى نمازوں كے لئے صرف اقامت كہتا جائے اورجس نماز كااعاد وكرنا مواس كے لئے اقامت كبنا        |           |
|       | متحب ہے۔                                                                                            |           |
| ۷۳    | اذان دینے پراجرت لیما جائز نہیں ہے۔                                                                 | ۳۸        |
| ۷۵    | صبح کی اذان وا قامت میں دورکھت ناظم صبح کے ساتھ ادر ظہر وعصر کی اذان وا قامت میں ان کی دورکھت       | 179       |
|       | نماز نافلہ کے ساتھ فاصلہ رکھنامتحب ہے۔                                                              |           |
| 44    | جو خض اذان وا قامت میں (مستحی ) فاصلہ رکھنا بھول جائے اس پر پچی بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ عمراً فاصلہ  | ۱۰۰       |
|       | ترك كرنا ككروه باوركم ازكم فاصله الحمد لله كهنا ب                                                   |           |
| 44    | جب اقامت كننوالا فَدُ فَامَتِ الصَّلَوةُ كَهِ وَ نَمَازَ كَ لِمُ الْمُعَكِرُ الونامستج إورا قامت ك  | ויי       |
|       | بعد مقررہ پیشماز کا انظار نہیں کیا جائے گا بلکہ کی اور (اہل فض) کوآ مے کیا جائے گا۔                 |           |
| ۷۸    | اذان وغيره بيس جهال بمى حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كاذكركيا جائے و بيں ان پر درود پر معنا | PY .      |
|       | واجبہے۔                                                                                             | ·         |
| ۷۸    | میج اورمغرب کی اذان س کرمنقولہ دعا کا پرمعنامتحب ہے۔                                                | 77        |
| ۷9    | جب جماعت کے لئے اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت نماز نافلہ پڑھنا مکروہ ہے اور فراخت کے بعد             | ויין      |
|       | اں کی قضا کرنامتحب ہے۔                                                                              |           |
| 49    | سننے والے کے لئے اذان کی حکایت کرنامتحب ہے اگر چہ بیت الخلاء میں بھی مواور شہادتین کے بعد کیا کہنا  | ro        |
|       | عابين؟اس كاذكر_                                                                                     |           |
| ۸۰    | غول بیابانی کے بے راہ کر دینے کے وقت ،نومولودادر بدخلق آ دی کے کان میں اذان دینامستحب ہے            | רא        |
| Λŧ    | قبلہ سے ہٹ کر بھی اذان دی جاسکتی ہے اگر چہرو بھبلہ دیتا بالخصوص شہادت توحید و رسالت کے وقت          | r2        |
|       | متحب ہےاوراذان کی آوازی کر (نماز پڑھے بغیر)مبحرے لکنا کروہ ہے۔                                      |           |
|       | ﴿ افعال نماز كے ابواب ﴾                                                                             |           |
|       | (اسلىلەينى كل جاربابىيى)                                                                            |           |
| ۸۲    | نمازی کیفیت اوراس کے پچھاحکام وآ داب                                                                |           |

| مختبر | خلاصہ                                                                                                     | بابنبر |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9+    | نماز میں خشوع وخضوع کرنا اور خدائے تعالی کی عظمت وجلالت اور اس کی ہیبت وسطوت کو پیش نظر رکھنا اور         | r      |
| -     | ہر نماز کوآخری نماز سجھ کرادا کرنامتی مؤکدہے۔                                                             |        |
| 97    | دل و د ماغ سے نماز کی طرف متوجہ ہوتا اور قرأت اور دیگراذ کار کے معانی ومطالب میں خور وفکر کرنامتحب        | ٣      |
|       | مؤكدي-                                                                                                    |        |
| 98    | جس فخض کے دل میں بیدخیال پیدا ہو کہ وہ ریا کار ہے اس کے لئے نماز کو مختصر کرنا مکروہ ہے اور طول دینا      | ۳      |
|       | متحب ہے۔                                                                                                  |        |
|       | ﴿ قيامِ نماز كے ابواب ﴾                                                                                   |        |
| ē     | (اسسلسله مین کل ستره (۱۷) باب مین )                                                                       |        |
| 90    | جب قدرت وطاقت ہوتو نماز فریضہ میں قیام واجب ہے اور اگر اس سے عاجز ہوتو بیٹھ کر پڑھے اور اگر اس            | '      |
|       | سے بھی قاصر ہوتو وائیں کروٹ پرورنہ ہائیں کروٹ پرورنہ چت لیٹ کراشارہ سے پڑھےاور اگر ممکن ہوتو              |        |
|       | سجده گاه کوا تھا کراس پر مجده کرے اور اضطرار کے بعض دوسرے احکام۔                                          |        |
| 9.4   | قیام میں سیدھا کھڑا ہونا اور اس میں کس سہارا کے بغیراستقلال واستقرار واجب ہے۔                             | ۲      |
| 99    | اگر قیام لمبا موجائے تو ایک پاؤل پر زور دے کر کھڑا ہونا جائز ہے اور پاؤل کی اٹھیول پر اور ایک پاؤل پر     | ٣      |
|       | كغزا بونے كائكم؟                                                                                          |        |
| 100   | نماز نافلہ عذریا بغیرعذر کے بیٹے کر، چلتے ہوئے اور سواری پر پڑھنی جائز ہے ہاں البستاس میں قیام مستخب      | ۳      |
|       | -چـ                                                                                                       |        |
| 1+1   | بین کر ردهی مونی ایک رکعت کو کھڑے ہوکر ردهی مونی ایک رکعت کے برابر شار کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ جو         | ۵      |
|       | قمض کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہو مگر بیٹے کر پڑھے تو اس کے لئے مستحب میہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھی ہوئی دور کھت کو      |        |
|       | کھڑے ہوکر پڑھی ہوئی ایک رکعت کے برابرتصور کرے۔                                                            | ļ      |
| 1+1   | کھڑا نہ ہو سکنے کی حدکیا ہے؟ اگر اثناء نماز میں مجز پیدا ہوجائے تو قیام ساقط ہوجائے گا اور اگر نماز فریضہ | 4      |
|       | ے اثناء میں کھڑ ا ہونے کی طاقت پیدا ہوجائے تو قیام واجب ہوجائے گا۔                                        |        |
| 1+1   | جوكونى مرد ياعورت آكھوں كے علاج كے سلسله يس كئى دنوں كے لئے چت ليٹنے پر مجبور ہوجائے تواس كے              | - 4    |
|       | لئے علاج ومعالج کرنا اور اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔                                                     |        |

| فهرست       |                                                                                                         |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صخيبر       | خلاصہ                                                                                                   | بابنبر |
| 1+1"        | و پھیراور تی جونماز کے بورے وقت میں برابر جاری رہاس میں اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔                    | ٨      |
| 1+1"        | جوفض بیٹه کرنماز پڑھے اس کے لئے متحب ہے کہ دوسری سورہ میں سے پچھ مقدار چھوڑ دے اور اسے                  | . 9    |
|             | كفرْ ب بوكر كلمل كرئے اور پيرركوع ميں جائے۔                                                             |        |
| ۱۰۱۳        | قیام کی حالت میں اختیار آدبوار دغیرہ کے ساتھ فیک لگانا کراہت کے ساتھ جائز ہے                            | . 1•   |
| ۔           | بشرطیکداس پر پورااعماد ند کیا جائے اور کھڑے ہوتے وقت ان چیزوں کا سہارالیما جائز ہے۔                     | , •    |
| 1+0         | بیٹ کر نماز پڑھنے والے آ دی کے لئے آلتی پالتی ماد کریا پاؤں پھیلا کریا جس طرح ممکن ہو بیٹھنا جائز ہے    | . #    |
|             | ہاں البستم سحب یہ ہے کہ قر اُت کے وقت آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع کے وقت یا وُں کے اوپر بیٹھے۔     |        |
| i• <b>Y</b> | تیام کی حالت میں بوقت ضرورت جف کرز مین سے کوئی چیز اٹھانا جائز ہے۔                                      | Ir     |
| <b>Y</b> •1 | جب کھڑا ہونامکن ہواور آ دی اسے ترک کر کے خواہ بھول کری سبی نماز شروع کر دیے قو نماز باطل ہے اور         | 11"    |
|             | يى علم بيضے كورك كركے اور كھڑے ہوكر نماز شروع كرنے كا بے جبكہ بيٹمنا واجب ہو_                           | ·      |
| 1•4         | تحشى من نماز پرمنا جائز ہاور اگر ممكن موتو قيام واجب بورندساقط باور بوقت ضرورت صرف                      | ۱۳     |
|             | اشارہ سے بھی پڑھنا کافی ہے اور یہی تھم سواری پر نماز پڑھنے کا ہے۔                                       |        |
| 1+9         | جب آدی نماز پڑھنے کے لئے الحج تو منقولہ دعاؤں کا پڑھنامتی ہے۔                                           | 10     |
| 11+         | قیام کی حالت میں مقام مجدہ پر نگاہ رکھنامستحب ہے اور آسان کی طرف یا دائیں بائیں نگاہ کرنا مکروہ ہے      | 14.    |
| <b>(1)</b>  | قیام کی حالت میں الکلیاں بند کر کے محفول کے بالقابل رانوں پر کھلے ہاتھ رکھنا، کا مرصوں کا و حیلا چھوڑنا | 12     |
|             | اور پاؤل کے درمیان کملی تین الکیوں سے لیکر ایک بالشت تک فاصلہ رکھنا اور پاؤں کی الکیوں کا قبلہ کی       |        |
|             | طرف رکھنامتحب ہے اور نماز میں ہاتھ با عرصنا جائز نہیں ہے۔                                               |        |
|             | ﴿ ابوابِنيت ﴾                                                                                           |        |
|             | (اس سلسله مين كل تين ابواب بين )                                                                        |        |
| Hľ          | نماز وغیرہ دیگرعبادات میں نیت کے واجب ہونے اور اس کے دوسر کے بعض احکام کابیان                           | ,      |
| 111°        | جو من نماز فریضه کی نیت کرے پھر گمان کرے کہ شاید بیافلہ ہے یا اس کے برعکس نافلہ کی نیت کرے اور          | r      |
|             | پر گمان کرے کہ بیفریف ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی جبکہ اسے پہلی نیت یاد آجائے۔                         |        |
|             |                                                                                                         |        |

| منحتبر | خلاصہ                                                                                                       | بابنبر |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| III    | کسی قتم کی دو نمازوں کو ایک نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا اور جونوافل کسی اور نیت سے پڑھھے جائیں وہ کسی          | ٣      |
|        | اورتم میں شار نہیں ہو سکتے۔۔۔ ہاں البت بعض مخصوص مقامات پر نمازے فارغ ہونے سے پہلے نیت تبدیل                |        |
|        | کی جاسکتی ہے نہ کہ فراخت کے بعد۔                                                                            |        |
|        | ﴿ تَكْبِيرةَ الاحرام والافتتاح كے ابواب ﴾                                                                   |        |
|        | (اسسلسلە مىن كل تېرەابواب بىي)                                                                              |        |
| 116    | تعبيرة الاحرام كے وجوب اوراس كى كيفيت كابيان اور بدكم كنكے آوى كى تعبيرة الاحرام كى نوعيت كيا ہے؟           | 1      |
| 110    | اگر تحبیرة الاحرام ترک ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر چہ بھول کرترک کی جائے اور جب               | r      |
| ·      | ترك كايقين موتو نماز كااعاده واجب ب شك كي صورت من نبيل _                                                    |        |
| 114    | جب تكبيرة الاحرام كے ترك موجانے كاليتين موتو ركوع وال تكبيراس كى جكه كافى نبيس ہے۔ بال اگرترك كا            | ۳      |
| ,      | شک بولو چروه کانی ہے۔                                                                                       |        |
| 114    | اگر وقت تک ہوتو مقدی کے لئے ایک عی تھیر جھیرة الاحرام اور تھیررکوع ہردو کے لئے کافی ہے۔                     | ۳      |
| HΛ     | نماز ہائے بچھاند میں واجی اور ستحی کل تکبیریں پھانویں (٩٥) ہیں جن میں سے پانچ تکبیریں توت کی بھی            | ۵      |
|        | <i>بن .</i>                                                                                                 |        |
| IIA    | نمازى ابتداء مىستى تكبيركا ببلے كهنا جائز بادرا كر تكبيرة الاحرام كا كهنا بحول جائے توبيكبيركا في موگ-      | ч      |
| 119    | سات بجبیروں سے نماز کا افتتاح کرنامتحب ہے اور آ دی کو افتیار ہے کدان میں سے جس تعبیر کے ساتھ                | 4      |
|        | چاہے نیت کرکے اسے تجبیرة الاحوام قرار دے اور ان میں سے پانچے اور تین (بلکہ) ایک پر بھی اکتفا کرنا           |        |
|        | <b>ب</b> ائزہ۔                                                                                              |        |
| 11**   | ان سات تكبيروں كوجدا جدا كہنا يعنى يہلے تين بار پھر دودو بار۔اور ہر تكبير كے ساتھ باتھوں كابلند كرنا نيز ان | ٨      |
|        | ك درميان اوران كے بعد منقول دعائيں پڑھنا اوراس كے ساتھ أغو أذ بِاللَّهِ النجــ برمنامتب بـ-                 |        |
| ITT    | واجی ادر ستحی تجبیر میں چرو کے برابر لے کر کانوں کی لوؤں تک ہاتھوں کا بلند کرنامتحب ہے اور وہ بھی اس        | 9      |
|        | طرح کہ کف وست قبلہ کی طرف ہواور ویشماز کے لئے اس کی تاکیداور زیادہ ہے۔                                      |        |
| IM     | تحبیر کہتے وقت ہاتھوں کااس قدر بلند کرنا کہ کانوں ہے بھی آ مے لکل جائیں کمروہ ہے۔                           | 1•     |
|        |                                                                                                             |        |

| صخبر | خلاصہ                                                                                                    | بابنمبر |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| IFO  | افتتاح نمازی سات تلبیروں کے بعد سات بار حمر خدا کرنا، سات بار تبیح خدا کرنا اور سات بار جلیلِ خدا کرنا   | 11      |
|      | اور خدا کی حمد و ثنا کرنا اور نماز شب کی ابتداء کے بعد آیة الکری اور معو ذخین کاپڑ منامتحب ہے۔           |         |
| 1ra  | پیشماز کے لئے مستحب ہے کہ تکبیرہ الاحرام کو بالجمر اور باقی چیستھی تکبیروں کواخفات سے کہے۔               | ir      |
| IFY  | چند مقامات پر جیسے نیند سے المصنے وقت، مرغ کی آوازین کر، آسان کی طرف نگاہ کرتے وقت، وضو کے               | - 11    |
| -    | وقت اور نماز شب کے لئے اٹھتے وقت منقولہ دعا ئیں پڑھنامتھب ہیں۔                                           |         |
|      | ﴿ قرأت ِنماز كے ابواب ﴾                                                                                  |         |
|      | (اسلىلەمى)لى چەمتر (س2)باب يى)                                                                           |         |
| IFA  | دور کعتی نماز کی ہر رکھت میں اور دوسری نمازوں کی مہلی دور کعتوں میں سورہ حمد کا پڑھناواجب ہے۔            | ı       |
| 149  | نماز فریضہ میں ضرورت کے وقت صرف سور و فاتحہ پر اکتفا کیا جاسکتا ہے لیکن افقیاری حالت میں ند۔ ہاں         | ۲       |
|      | البنة نماز نافله میں بہرصورت اس پراکتفا کیا جاسکتا ہے۔                                                   |         |
| 114  | جو شخص سورهٔ فاتحه یا قرآن کی کوئی سوره بھی اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہوا در شکی وقت کی وجہ سے اب سیکہ بھی نہ | ٣       |
|      | سكتا بواس كے لئے صرف بھير و بيج كرنا كافى ہاور يبى محم نماز نافله ميں اس مخص كا بے جے جلدى ہو۔           |         |
| 1171 | باا مختیار آ دی کے لئے نماز فریضہ کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ سمد کے بعد دوسری ایک کامل سورہ کا پڑھنا     | ٣       |
|      | واجب ہے اور کی سورؤ کے صرف بعض حصر کا پڑھنا جائز اور کافی تہیں ہے مگر نماز نافلہ میں ایسا کرنا جائز ہے   |         |
| -    | اور جب سواری پر حمد وسورہ دونوں کے پڑھنے اور زیمن پر صرف سورہ حمد پڑھنے میں تعارض ہو جائے تو آ دی        |         |
|      | کوافتیار ہے کہ جس مورت کو چاہے افتیار کرے۔                                                               |         |
| ITT  | تقیہ کے مقام پر نماز فریضہ میں بھی ایک سورہ کی تقسیم جائز ہے۔                                            | ۵       |
| Imm  | سورہ حمد کے بعد ایک بی سورہ کا نماز فریضہ و نافلہ کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے جبکہ | 4       |
|      | آ دى كوكى دوسرى سوره پر هسكيا مو؟                                                                        | <br>    |
| IM   | سورهٔ حمراورقل هوالله كا برركعت ميں پر هنا بلا كراہت جائز ہے۔                                            | 4       |
| Iro  | نماز فریضہ میں (حمر کے بعد) دوسورتوں کا باہم طاکر پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ نافلہ میں ایسا کرنا جائز  | · A     |
|      | <del></del> -                                                                                            |         |
| IFY  | نماز میں ہرائی دعا کا پڑھنا جائز ہے جس میں قر آن کی کوئی سورہ ہو۔                                        | 9       |
|      |                                                                                                          |         |

| صفخبر | خلاصہ                                                                                                     | بابنبر |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12    | سورة الصنعفى و المم نشوح دونول ايكسوره بين إدراى طرح سورة فيل ولايلاف قريش بمى دونون ال                   | 1+     |
|       | کرایک سورہ بیں للذا اگر کسی نماز فریضہ میں ان میں ہے کوئی سورہ پڑھی جائے تو دوسری ضروراس کے ہمراہ         |        |
|       | پڑھی جائے۔                                                                                                |        |
| IPA   | سوائ سورة برأت كيسم الله الوَّحمن الوَّحِيْم سورة فانحسميت برسوره كابر و بالذااس كارْ حنا                 | 11     |
|       | واجب ہے اور عمد أاس كے ترك كرنے سے تماز باطل موجاتى ہے اور اس كا عاده واجب موتا ہے۔                       | :      |
| In.   | تقید کے مقام پربیسے الله کارک کرنا جائز ہاورا خفات کے مقام پراس کابا واز بلند پر حنا بھی ترک کیا          | 111    |
|       | جاسکا ہے۔                                                                                                 |        |
| IM    | جو کچھذوال کے نوافل میں پر هنامتحب ہے؟ اور جو کچھان کے بعد پر هنامتحب ہے اس کابیان                        | . 100  |
| ICT   | جو کھ مخرب کے نوافل میں پڑھنامتحب ہاس کا تذکرہ۔                                                           | ١٣     |
| IM    | سات مقامات پرسورو توحیده جحد (قل یا ایها الکافرون) کا پرهنامتی بے۔                                        | 10     |
| ۳۳    | نمازم جسم متحب مؤكديه ب كدان جس سورة جحد اورتوحيد برهى جائے ويسے كوئى ى دوسورتيس برهنا جائز               | rı     |
|       | پير                                                                                                       |        |
| ۳۳۱   | سورة حمد كا نفتام ير" آمين "كاكهنا جائز نبيل برالبته ماموم وغيره كے لئے وہال اَلْمَحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ   | 14     |
|       | الْعُلَمِيْنَ كَهِامْتُوب ب-                                                                              |        |
| 400   | قرائت کاتر تیل کے ساتھ پڑھنا، جلد ہازی کاترک کرنا، وعدہ تواب والی آیت کے پاس رحمت خداد عدی کا             | 1/     |
|       | سوال کرنا اورعذاب والی آیت کے پاس تمب ایز دی سے پناہ مانگنامتحب ہے۔                                       |        |
| וויץ  | ایک بی سانس میں سور؟ اخلاص کا پڑھنا مکروہ ہے۔                                                             | 19     |
| IMA,  | سور ہقل مواللہ کی تلاوت اور قرآن مجید کے دیگر چنو مخصوص مقامات پر جو پچھ پرد هنامت ہے؟                    | r.     |
| IM    | افقات کے مقام پر بھی بسم الله کابالحمر پر هنامتحب ہاور پیشماز کیلئے اس کی زیادہ تا کید ہے۔                | rı     |
| 10+   | نوافل شب میں جراورنوافل روز میں اخفات کرنامتحب ہواوراس کے برعس بھی جائز ہے۔                               | 77     |
| 10+   | تمام فرائض مي حتى كه نماز صح مين بهي سورة قدر وتو حيد كا پرهمنا اور ان كودوسري سورتو ل پرتر جيج وينامستحب | 111    |
|       | ہے اور ان کوترک کرنا مکروہ ہے اور ان کی ترتیب میں ( کہ کے پہلے اور کے بعد میں پڑھے) نماز گزار کو          |        |
|       | افتيار ہے۔                                                                                                |        |

| ·····  | 7 (                                                                                                                                                                                     | مانات   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| منحنبر | خلامہ                                                                                                                                                                                   | بابنبر  |
| 107    | نماز ہائے فریف میں سورہ جحد ولو حید کا پڑھنامستحب ہے اور سورہ تو حید کا ترک کرنا محروہ ہے۔                                                                                              | M       |
| 100    | مرد کے لئے نماز صبح اور مغرب وعشام کی پہلی دور کعتوں میں جرواجب ہاور باتی سب میں سوائے بیسے                                                                                             | ro      |
|        | الله كافحات واجب م-                                                                                                                                                                     |         |
| 101    | جوفض جان بوجو كرجروافقات كوان كے مقام برترك كرے اس برنماز كا اعاده كرنا واجب ہے بال البتہ                                                                                               | rı      |
|        | اگرسپودلسیان یا جہالت ولاعلمی کی بنا پر ایسا ہوجائے تو بھراعادہ داجب نہیں ہے۔                                                                                                           |         |
| 100    | جوفض جان ہو جد کرند کہ بحول کر پوری قرات یا اس میں سے پھوترک کردے اس پر نماز کا اعادہ واجب                                                                                              | 12      |
|        |                                                                                                                                                                                         |         |
| 100    | جوفض جداورسورہ پڑھنا بحول جائے مررکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اس پران کا پڑھنا                                                                                               | ľΛ      |
|        | واجب ہےاوراگررکوع میں جانے کے بعد یادآئے تو نماز کوجاری رکھے۔                                                                                                                           |         |
| 161    | جوض بوری قرائت یاس می سے کھ حصہ بعول جائے یہاں تک کدرکوع میں چلا جائے اس پر نماز کا اعادہ                                                                                               | 119     |
|        | واجب نیس ہے۔ اور نہ بی بعولی ہوئی قرائت کی قضا واجب ہے اور نہ بحد اس سے اور جو بعول کر بے                                                                                               |         |
|        | المحل قرائت كريداس پر كويمي نيس -                                                                                                                                                       |         |
| IDA    | ی رہائے رہے ہوں پر بات کر ہا ہوں                                                                                                                    | ۲۰,     |
|        | بو ساری بھی روور موں میں مرات رہ ، ون بات مل چرا رون ہے اور اس من من ما محم جو قرات کا ہے۔ اور جو پہلی رکعت میں بھول جائے اس پر دوسری میں قضا واجب نہیں ہے اور اس منف کا تھم جو قرات کا | , •     |
|        | ہے۔ اور بوجی رسف میں جون جان پروسرن میں صورب میں مہروس مان اور رسف کے حصر محول جائے اور رکوع یا تحود میں یادآ ہے؟                                                                       |         |
| 169    | مورت پر جبر واجب نہیں ہے ہاں البتہ جب کوئی عورت عورتوں کونماز با جماعت پڑھائے تو اس کے لئے اس                                                                                           |         |
| ,      |                                                                                                                                                                                         | FI      |
| 144    | قدرآ وازبلند کرنامتحب ہے کہ اپنی مقتر یوں کوسائے۔<br>تاب سر بعضر میں سر مروم کا میں مروم کا                     |         |
| 140    | قرائت کے بعض مجولے ہوئے یا مشکوک اجزاء کے اعادہ کا تھم کیا ہے؟<br>دوری سریوں میں میں میں میں میں میں ایسان کے ایرامیت سے جریز دور میں میں میں                                           | ۳۲      |
| 17*    | اخفات کی حدید ہے کہ آ دی اپنے آپ کوسنائے اور پیشماز کے لئے متحب ہے کہ جمری نماز میں اس قدر                                                                                              | Parket. |
|        | جر كرے كداسينے مقتر يوں كوقر أت سائے جب تك كدآ واز بہت باند ند جو جائے ورندسب كے لئے مكروہ                                                                                              |         |
|        | ے۔<br>ف                                                                                                                                                                                 |         |
| 141    | جو فخص حالت نماز میں آ مے بوھنا جا ہے اس پر واجب ہے کہ چلتے وقت قر اُت نہ کرے۔                                                                                                          | 1"1"    |
|        |                                                                                                                                                                                         |         |

| ***   |                                                                                                          | 2 ,            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صختبر | طاصہ                                                                                                     | <u>باب مبر</u> |
| ITT   | جب کوئی نمازی سورة جحد یا توحید شروع کردی تو اگرچه بنوز نصف سے تجاوز ندیمی کیا ہوتا ہم انہیں چھوڑ تا     | ro             |
|       | جائز نہیں ہے سوائے بعض مخصوص صور توں کے۔                                                                 | ٠.             |
| וזר   | کی بھی سورہ سے دوسری سورہ کی طرف عدول کرنا جائز ہے جب تک اس کے نصف سے تجاوز نہ کر جائے                   | ۳٦             |
|       | ماسوائے سورہ تو حیدہ جحد کے ( کدان کوشروع کر کے نہیں چھوڑا جاسکتا)۔                                      |                |
| 141"  | اگر کوئی مخص سورعز ائم (وہ چارسور تیں جن میں واجب تجدے ہیں) میں سے کوئی سورہ نماز ناظم میں برجے          | 12             |
|       | تواس پر داجب ہے کہ مقام مجدہ پر مجدہ کرے اور پھر اٹھ کرسورہ کو کمل کرے اور اگر مجدہ آخر سورہ میں ہوتو    |                |
|       | متحب ہے کداٹھ کرسورہ حمد کی تلاوت کرے تاکہ قر اُت کر کے رکوع کرے۔                                        |                |
| Hľ    | جو مخض اس پیشنماز کے بیچھے نماز پڑھے جس کی وہ (شرعاً) افتداء نہیں کرتا اور وہ کوئی سورہ عزیمہ پڑھے       | <b>17</b> A    |
|       | (جس میں داجی سجدہ ہے)ادروہ سجدہ نہ کریے تو اس مخص پر اشارہ سے سجدہ کرناواجب ہے۔                          |                |
| ۵۲۱   | جو محض نماز نافلہ میں سورعز ائم میں سے کوئی سورہ پڑھے اور سجدہ تلاوت کرنا بھول جائے تو اس پر واجب        | - 179          |
| *     | ہے کہ جب یاد آئے تو وہ مجدہ کرے خواہ نافلہ کے اندر ہویا بعد!                                             |                |
| ari   | عزائم میں سے کی سورہ کا نماز فریضہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ناظد میں پڑھنا جائز ہے اور اگر      | ۲۰.            |
|       | فریضہ میں بھول کرنٹروع کر بیٹھے تو اس سے عدول کرنا واجب ہے۔                                              |                |
| PFI   | نماز نافلہ اور فریضہ میں قرآن سے دیکھ کرقر اُت کرنے کا تھم؟                                              | ויי            |
| IYY . | نمازی کواختیار ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد بڑھے یا تنبیجات اربعد۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ ان      | ۳۲             |
|       | تسبیحات کوتین بار پڑھے اور آخر میں ایک باراستغفار کرے۔                                                   |                |
| AFI   | جس شخص سے کی سورہ کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے اس کے لئے متحب ہے کہ اسے چھوڑ کر سورہ قل حواللہ              | سابه           |
|       | احد پڑھے اور اگر پیھماز قرائت میں غلطی کر ہے تو ماموم کے لئے متحب ہے کہ اے ٹو کے۔                        |                |
| ۸۲I   | الكى سوره كانمازيس برمنا جائزنبيں ہے جس كے پڑھنے سے وقت بى ختم ہوجائے۔                                   | רירי           |
| 149   | نمازعشاء کے نافلہ میں سورہ واقعہ اور تو حید کا پڑھنا اور ہررات سورہ واقعہ کا پڑھنامتحب ہے۔               | గాప            |
| 179   | اگر کوئی نمازی ایک بی سانس میں حمد دسورہ پڑھ جائے تو بد ہے تو جائز مگر مروہ ہے اور بھی محم سورة اخلاص کا |                |
|       | ہے نیز سور ہ حمد اور دوسری سورہ کے آخر میں سکتہ اور وقفہ کرنامستحب ہے۔                                   |                |
|       |                                                                                                          | <u> </u>       |

| صخيم | . خلامہ                                                                                                 | بابنبر |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14.  | معودَ تين (قل اعودْ برب الفلق اورقل اعودْ برب الناس) كانه مرف بير كه فرائض ونوافل ميں پرْ حنا جائز      | MZ     |
|      | ہے بلکہ متحب ہے اور یہ کہ بید دونوں سورے قرآن کا جزء ہیں۔                                               |        |
| 141  | قر ہون مجید کی وہ لبی متوسط اور مختصر سورتیں جن کا نماز فریضہ میں پڑھنامتحب ہے۔                         | MA     |
| 121  | شب وروز جعه کی نمازوں میں سور ہ جمعہ دمنافقون آور سور ہ اعلیٰ آور تو حبید کا پڑھنامستحب ہے۔             | rq     |
| 121  | سومواراور خمیس کی نماز صبح میں سور وکھل اتنی (الدھر)اور سور وکھل اتناک پڑھنامستحب ہے۔                   | ۵۰     |
| 1214 | کوئی مخص پیھماز ہو یا مقتدی یا منفرداس کے لئے متحب ہے کہ آخری دور کعتوں میں سورہ حمد پرتسبیجات          | اھ -   |
| ;    | اربعہ کوڑجے دے۔                                                                                         | ·      |
| 144  | اگر آ دی کوکسی ایسے مخص کے بیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے جس کی وہ افتدا ونہیں کرتا تو اس کے لئے اس قدر       | ۵۲     |
|      | آ ہت قرائت کرنا جائزے کہ خود بھی ندین سکے اگر چہ نماز جری ہو۔                                           |        |
| 144  | نمازشب كى آخوس ركعت ميس هل اللى على الانسان كاپرهنام تحب -                                              | ۵۳     |
| IΔA  | نماز تبجد کی میلی دور کعتوں میں سے ہر رکعت میں تمیں تمیں بارسور و اخلاص کا پڑھنامتحب ہے۔                | 55     |
| 141  | نماز ناقله میں خواہ ادا ہوادرخواہ قضا اور وفت وہیج ہویا تک بہر صورت مرف سور ، فاتحہ پڑھنے پراکتفا کی جا | ۵۵     |
| •    | عتى ہے۔                                                                                                 |        |
| 141  | نماز وتر (شفع و وترکی تین رکعتوں میں)معوذ ثین اورقل هوالله احد کا تین تین بار پڑھنایا ان کی بجائے نو    | ۲۵     |
|      | سورتوں کا پڑھنامتحب ہے۔                                                                                 |        |
| iA•  | نمازی ابتداء میں قرائت سے پہلے اعوذ باللہ پر هنامتحب ہے اوراس کی کیفیت کا بیان                          | 02     |
| IAI  | اعوذ بالله پڑھناواجب نہیں ہے۔                                                                           | ۵۸     |
| iΛi  | کنگے آ دی کے لئے قرائت وتشہد اور تمام اذ کار میں صرف زبان کوحرکت دینا، دل میں گرہ دینا (نیت کرنا)       | ٩۵     |
|      | اورالگل بلانا کافی ہے۔                                                                                  | •      |
| IAT  | نماز نافلہ میں پچھ قر اُت کامؤخر کرنا اور سلام پھیرنے کے بعد اس کا بجالانا جائز ہے۔                     | ٧٠     |
| IAY  | مستحی نمازی ہررکعت میں سور ہ تو حید ، قدر اور آیت الکری کا پڑھنامتحب ہے۔                                | ΥI     |
| ۱۸۳  | اگروقت وسیع ہوتو نماز تبجد وغیرہ میں طویل سورتیں پڑھنامتحب ہے۔                                          | 41     |
| IAM  | شب جعد میں نما ذشب کے اندر جو کچھ بڑھنامتحب ہے اس کا بیان۔                                              | 44     |

| <i></i> | ليدر بمروس المعيد (مجلوبيات) "!                                                                                      | مسان اسر |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحتبر  | خلاصہ                                                                                                                | بابنبر   |
| ۱۸۵     | سورهٔ دخان، قسم المتحنه القبف، نون ، الحاقه ، نوح ، المزيل ، الانفطار ، انشقاق ، الاعلى ، الغاشيه ، الفجر ، والتين ، | 41"      |
|         | التكاثر ،ارأيت ،الكوثر اورسور أنصر كافرائض ونوافل ميں پر هنامت ب-                                                    |          |
| ۱۸۷     | حوامیم ،سورۂ رحیان ، زلزلہ اورسورہ عصر کے نوافل میں پڑھنے کا استحباب۔                                                | ar a     |
| IAA     | نماز بائے فریضہ میں سورہ الحدید، المجاولہ، التغابن، والطلاق، التحریم، المدرّ، والمطففین، البروج، البلد،              | 77       |
|         | القدر،الطارق،الهمز ہ،الجحد اورسورہ توحید کا پڑھنامستحب ہے۔                                                           | ·        |
| 19+     | قرأت (حمد وسوره)، اذ كاروتشهد كا بغير عربي كصرف ترجمه كاني نبيس ب اورحتي الامكان ان كاعربي ميس                       | 42       |
|         | سکیمنا واجب ہے۔                                                                                                      |          |
| 191     | نمازِ فریف وغیرہ میں ایک آیت کی تکرار کرنا اور (خوف خداسے) گرید کرنا جائز ہے اور نماز نافلہ میں تو                   | ۸۴       |
|         | پورے سورہ کا اعادہ کرنا جائز ہے۔                                                                                     |          |
| 197     | سورہ جحد وتو حید کوشروع کرکے ان سے عدول جائز نہیں ہے ہاں البتہ سورہ جمعہ و منافقون کی طرف ان کے                      | 49       |
|         | مخصوص مقامات پر عدول کیا جاسکتا ہے۔ مگرنصف سے تجاوز کرنے سے پہلے۔                                                    |          |
| 191     | جعد کے دن نماز ظہرین اور نماز جعد میں سور ہ جعداور منافقون کا پڑھنامستحب مؤکد ہے۔                                    | ۷٠       |
| 1914    | سورۂ جمعہ اور منافقون کا جمعہ کے دن پڑھنا داجب بینی نہیں ہے۔                                                         | - 41     |
| 190     | اس نماز جمعہ اور ظہر کا اعادہ کرنامستحب ہے جسے بغیر سورۂ جمعہ و منافقون کے پڑھا جائے یا اس نماز کی نیت               | ۷۲       |
|         | نفل کی طرف پھیر دی جائے تو دورکعت نافلہ کھمل کر کے پھر نماز فریضہ کوان سورتوں کے ساتھ پڑھا جائے۔                     |          |
| 190     | جعدے دن نماز جعداورظہر میں جر کرنامتحب ہے۔                                                                           | ۷۳       |
| 192     | نماز وغیرہ میں سات متواتر اور (آئمہ ہے) مروی قرأت کے مطابق قرأت کرنا واجب ہے۔شاذ و ناور                              | ۷۴       |
|         | قرائت کےمطابق قرائت کرنا جائز نہیں ہے۔                                                                               |          |
|         | ﴿ ابوابِ قرأت قرآن اگرچه نماز میں نہ ہو ﴿                                                                            |          |
|         | (اس سلسله پین کل اکاون (۵۱) ابواب ہیں )                                                                              | Ç.       |
| 199     | قر آن مجید کایر هنا اور پر هانا واجب کفائی اورمتحب عینی ہے۔                                                          |          |
| ror     | قرآن مجید کااکرام واحر ام کرناواجب ہےاوراس کی تو بین کرنا حرام ہے۔                                                   | r        |
|         |                                                                                                                      |          |

| مغنبر       | غارم                                                                                                                                                                    | بابنبر    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2<br>r.r  | قرآن کے مطالب ومعانی میں، اس کے امثال میں، وعدہ و وعید میں اور دیگر عبرت اثر اور تھیجت حاصل                                                                             | <u>بو</u> |
| r•r         |                                                                                                                                                                         |           |
|             | کرنے کے مقامات میں خور وفکر کرنا اور جنت وجہنم والی آیات کے پاس سے گزرتے وقت جنت کا سوال                                                                                |           |
|             | کرنااورجہنم سے بناہ مانگنامستحب ہے۔                                                                                                                                     |           |
| r+0         | الل قرآن كوكمزور مجسنا اوران كى ابانت كرناحرام باوران كااكرام واحترام واجب بـ                                                                                           | . ~       |
| <b>144</b>  | قرآن کا یاد کرنا اوراس کے بڑھنے اور یاد کرنے میں زحمت ومشقت کا برداشت کرنامستحب ہے۔                                                                                     | ۵         |
| <b>7</b> •4 | جوانی می قرآن پڑھنااور پڑھانااوراس کی بہت تلاوت کرنااوراس کی دیکھ بھال کرنامتحب ہے۔                                                                                     | . 4       |
| r•∠         | اولا دکوقرآن مجيد ريشانامتحب ہے۔                                                                                                                                        | <u>4</u>  |
| r•A         | حامل قر آن پر ہمیشہ خشوع وخضوع اور صوم وصلوٰ ہ کی پابندی کرنا اور تو اضع و فروتنی وحلم و بر د باری اور قناعت                                                            | ٨         |
|             | رعمل کرنامتحب ہےاوراس پراخلاص اور تعظیم قرآن واجب ہے۔                                                                                                                   |           |
| rii         | جو مخض بخوشی اسلام میں داخل ہواور تھلم کھلا قرآن پڑھے اسے ہرسال بیت المال سے دوسو دینار دیے                                                                             | 9         |
|             | جائيں گے۔                                                                                                                                                               |           |
| rii         | عورتول كوسورة نوراور چرخه كاسن كي تعليم دينامتحب باورسورة يوسف اور لكھنے كي تعليم نہيں ديني جابيئے                                                                      | 1+        |
| rir         | نماز وغیره جرحال می قرآن کا بکثرت پر هنااوراس کا شروع کرنا اور فتم کرنا اوراس کی قراکت کوتوجه سے سننا                                                                   | 11        |
|             | ادرتمام ستجات پراسے ترجیح دینامتحب ہے۔                                                                                                                                  |           |
| PIY         | تلادت قرآن کواس طرح ترک کرنا جواس کے بعول جانے پر منتج ہو جائز نہیں ہے۔                                                                                                 | ir        |
| MA          | قرآن کی تلاوت کے لئے طہارت کرنامتحب ہے اور جب، حائض اور نفسا مے لئے (ہاتھ لگائے بغیر)                                                                                   | 1144      |
|             | سوائے سورعز ائم کے باقی قرآن کا پڑھنا جائز ہے۔                                                                                                                          |           |
| <b>1</b> 19 | ا اوت کرتے وقت شیطان سے پناہ مانگنامتحب ہے اور اس کی کیفیت؟                                                                                                             | ۱۳        |
| 119         | مرروز (کم از کم) پچاس آیوں کا یاس سے زائد مقدار کا پڑھنامتے ب مؤکد ہے۔                                                                                                  | 10        |
| <b>**</b> * | محریں قرآن پڑھنامتحب ہےادر کھر کونماز ،قرائت قرآن اور ذکر خداسے خالی رکھنا کروہ ہےاورمتحب                                                                               | 14        |
|             | ہے کہ سجدوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔                                                                                                                                  |           |
| rri         | رات کے وقت کچو تر آن پر هنامتحب ہے۔                                                                                                                                     | 14        |
| rrr         | مه میں قرآن ختم کرنا اور ماہِ رمضان المبارک میں بہت زیادہ حلاوت قرآن کرنامتحب ہے۔<br>مکہ میں قرآن ختم کرنا اور ماہِ رمضان المبارک میں بہت زیادہ حلاوت قرآن کرنامتحب ہے۔ | IA        |

| مذن      | ,1°                                                                                                        | 2 1        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مغنبر    | علامن                                                                                                      | بابتبر     |
| rry      | اگرچة دى كوقرة ن زبانى ياد موتا مم د مكوكر براهنامتحب مادرقرة ن برنكاد كرنامتحب م                          | 19         |
| ***      | محمر میں قرآن مجیدر کھنا اور وہ بھی لٹکا کرمستحب ہے اور اس کی تلاوت نہ کرنا مکر وہ ہے اور قرآن کی خرید و   | <b>r</b> • |
|          | فروخت، اوراس کی تکھائی اور پر هائی پر اجرت لینے اور سونے سے اس کی آ رائش اور کیابت کرنے کا حکم؟            |            |
| ۲۲۳      | قرآن کورتیل کے ساتھ بردھنامتحب ہے اور پرھنے میں جلدی کرنا مکروہ ہے۔                                        | ri         |
| 776      | قرآن کی اس طرح حزن کے ساتھ تلاوت کرنامتحب ہے کہ کویا کسی انسان سے خطاب کررہا ہے۔                           | . <b>"</b> |
| 770      | آ ہستداور بآ واز بلند طاوت کرنا جائز ہے و ہے آ ہستگی کوافتیار کرنا چاہیئے۔                                 | rr.        |
| rry      | قرآن پڑھتے میں غناوسرود حرام ہے۔ ہاں وہ اچھی آواز جوغنا کے زمرہ میں ندآ بئے اس سے پڑھنامتحب                | tr         |
|          | ہاور آواز بلند کرنے میں میاندروی متحب ہے۔                                                                  |            |
| PFA      | قرآن پڑھے اور سنے والے کے لئے متحب ہے کہ اپنے ائدروقت اور خوف وحدید الی کا اظہار کرے ہاں                   | ra         |
|          | البنته بے ہوثی وغیرہ کااظہار نہ کرے۔                                                                       |            |
| 224      | وہ کوئی تلاوت قرآن ہے جسے توجہ سے سننا واجب ہے۔                                                            | 14         |
| 779      | بر ماه مي ايك باريا بر مفته مي ايك باريا بريانج دن مي ايك باريا برتين دن مي ايك باريا بررات مي             | 12         |
|          | ایک بارقرآن مجید خم کرنامتحب ہے مرزیل کے ساتھ اور جب جنت وجہم والی آیوں کے پاس سے                          |            |
|          | گزرے تو جنت کاسوال کرے اور جہنم سے پناہ مائے اور ماہ رمضان میں ختم قرآن کا تھم؟                            |            |
| 441      | تلادت قرآن كا تواب سركار محمد وآل محمليهم السلام اورزئده ومرده الل ايمان كويديد كرنامستحب ب_               | , PA       |
| ·<br>rri | قرآن مجید سفتے وقت رونا یارونے کی شکل بنانامتحب ہے۔                                                        | 19         |
| rrr      | قرآن کے اعراب (زیر،زبراور پیش) کا سیکمنا واجب ہے اور جب ممکن نہ ہوتو پھر غلط پڑھنا جائز ہے۔                | <b>r.</b>  |
| rrr      | سورهٔ اخلاص کوبکشرت پڑھنا اور شب وروز میں ایک ہزار باراس کی تکرار کرنامستحب ہےاوراس کا ترک کرنا            | m          |
|          | مکروه ہے۔                                                                                                  |            |
| rra      | سوتے وقت مستحات (لینی و وسورتی جو سبع اسم ربک سے شروع ہوتی ہیں) کا پڑھنامستحب ہے۔                          | 177        |
| 770      | سوتے وقت سور ، قل مواللہ احد کا سوباریا بھاس باریا (کم از کم ) کمیارہ بار پر منامستحب ہے۔                  | ۳۳         |
| rry      | سوتے وقت معود تین تین بار، قل یا انعا الکافرون اور انا انزلناه گیاره بار اور سورة الباكم الوكاثر كا پر هنا | 177        |
|          | متحب ہے۔                                                                                                   | ,<br>      |

|              | ليور كريمرونها في الشيعيد المجلم بيها (م)                                                                     |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صغينبر       | خلاصه                                                                                                         | بابنبر     |
| rrz          | سوتے وقت سور ہ کہف کے آخری حصہ کی تلاوت کرنامتحب ہے۔                                                          | ra         |
| rr2          | سورۂ انعام کا بکثرت پڑھنامتحب ہے۔                                                                             | <b>74</b>  |
| rr2          | سورة الحمد كوكرر پر هنااور تكليف و درد كے مقام پرستر بار پر هنامتحب ہے۔                                       | 172        |
| ٢٣٩          | باب قرآن سے استخارہ کرنا ندصرف جائز بلکہ ستحب ہے ہاں اس سے فال تکالنا کروہ ہے۔                                | ۳۸         |
| 739          | شب وروز میں سورۂ ملک کا بکثرت پڑھنااوراسے یاد کرنامتحب ہے۔                                                    | rq         |
| rir.         | قرآن کا لکھنااور شفاکی خاطراہے دھوکروہ پانی پینا جائز ہے۔ ہاں اس کا تھوک سے لکھنا اور اس سے مٹانا             | ۴.         |
|              | کروہ ہے۔                                                                                                      |            |
| <b>1</b> 174 | و ہتدویذ ،افسوں اورمنتر جبکہ قرآن سے ہویا ذکر خداسے یا انکہ اہل بیت علیم السلام سے مروی ہوتو جائز ہے          | ام         |
|              | ان کے علاوہ کسی نامعلوم اور مجبول چیز کا تعویذ وغیرہ جائز نہیں ہے اور قرآن ، ذکر اور دعا کے تعویذ کا بائد هنا |            |
|              | بھی جائز ہے۔                                                                                                  |            |
| rrr          | چارسُوَ رِعزامُم لِعنى ثم السجده، الم السجده، والنجم اورسورهُ اقر أمين سجده واجب ہے اوراس سجده ميں طہارت شرط  | ۳۲         |
|              | نہیں ہے اور تجدہ کے بعد تکمیر کہنامتحب ہے پہلے نہیں۔                                                          |            |
| ۳۳۳          | سجدہ تلادت صرف پڑھنے والے اور توجہ سے سننے والے پر واجب ہے ہاں البتہ جس کے کانوں میں اتفا قا                  | ۳۳         |
|              | آ واز پڑ جائے اس کے لئے متحب ہے۔                                                                              | İ          |
| rra          | چارسور عزائم کے علاوہ باقی تمام سجدے پڑھنے اور توجہ یا بلا توجہ سننے والے کے لئے مستحب ہیں۔                   | L.L.       |
| 200          | اگرآیت سجده کوئی بار پڑھا جائے تو پڑھنے والا اور با توجہ سننے والے پر اتنی بار ہی مجدہ کرنا واجب ہوگا اگر چہ  | ra         |
| ٨            | ایک بی نشست میں ایبا ہو۔                                                                                      |            |
| rry          | سجدہ تلاوت میں منقولہ دعار پر صنامتحب ہے اور مطلقاً (سجدہ سے پہلے یا بعد) تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔            |            |
| rmy          | وہ مقامات جہاں قر آن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔                                                                  | الم        |
| rr2          | سورہ مبارکہ پستین کوبکٹرت پڑھنامستحب ہے۔                                                                      | ۳۸         |
| rm.          | سوارا پی سواری پر بونت ضرورت جدهر بھی اس کامنہ ہو سجدہ کرسکتا ہے۔                                             | <b>179</b> |
| rm           | قرآن جمراہ لے کروشن کی سرزمین کی طرف جانا مکروہ ہے اور کافر کے ہاتھ قرآن مجید فروخت کرنا جائز                 | ۵٠         |
|              | نہیں ہے۔                                                                                                      |            |

|                | ير جمدوسال الفيعه (جلد جهارم)                                                                           | مسائل الشريع |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مغی <i>نبر</i> |                                                                                                         | بابنبر       |
| rrq            | قرآن مجید کی ایک ایک سورہ کا پڑھنامتحب ہے (اوران کے پڑھنے کے ترتیب وارنام بنام تواب ہیں)                | ۱۵           |
|                | ﴿ الوابِ قنوت ﴿                                                                                         |              |
|                | (اسلسله مين كل تيس (٢٣) ابواب بين)                                                                      |              |
| ray            | ہر نماز میں خواہ وہ جبری ہو یا اخفاقی ، فرض ہو یا نافلہ، دعائے قنوت کا پڑھینامتیب ہے اور اس کا ترک کرنا | .,           |
|                | کروه ہے۔                                                                                                |              |
| ran            | جېرى نماز ميں ،وتر اور نماز جمعه ميں تقت متحب مؤكد ہے                                                   | ۲            |
| raq            | ہر نماز میں خواہ فریضہ ہویا نافلہ حی کہ نماز شفع میں بھی دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد اور رکوع سے پہلے  | ٣            |
|                | قنوت متحب ہے سوائے نمازِ جمعہ کے ( کداس میں رکوع کے بعد ہے)                                             |              |
| <b>**</b>      | تنوت واجب نہیں ہے اور تفید وغیرہ کی وجہ سے اسے ترک کیا جاسکتا ہے)                                       | . ۾          |
| <b>۲</b> 4•    | نماز جعدی پہلی رکعت میں قنوت رکوع سے پہلے اور دوسری میں رکوع کے بعد ہے اور بروز جعد نماز ظہر ک          | ۵            |
|                | دوسرى ركعت ميں ركوئے سے بہلے ہے۔                                                                        |              |
| 747            | قنوت میں ( دعا کی بجائے )صرف پانچ باریا تین بار تبیج پڑھنایا تین بار بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔            | 4            |
| ۲۲۳            | تنوت میں منقولہ دعا کمیں پڑھنامستحب ہیں۔                                                                | 4            |
| ארץ            | نمازِ فریضہ کے قنوت میں دعام میں هنااورنمازِ وتر کے قنوت میں استغفار کرنامتحب ہے۔                       | ٨            |
| 747            | قنوت کے اندر ہروہ (جائز) دعا مانگنا جائز ہے جوزبان پر جاری ہوجائے۔                                      | 9            |
| 240            | نماز ور کے تنوت میں ستریا اس سے بھی زائد بار استغفار کرنا، سات بار دوزخ سے پناہ مانگنا تین سو بار       | 1•           |
|                | العفوا العفو پڑھنااوراپنی ذات کے لئے دعا ما تکنے سے پہلے مؤمنین کے لئے دعا ما نگنامستحب ہے۔             |              |
| 777            | نماز ور ( ك قنوت ميس ) مستحب بير ب كه بايال باتھ ( دعا كے لئے ) بلند كيا جائے اور دائيں باتھ سے         | #            |
|                | اذ كارشار كيتے جائيں۔                                                                                   |              |
| 744            | وعائے قنوت میں مقام تقید کے علاوہ ہاتھوں کا مند کے بالقابل تک بلند کرنامتحب ہے اور اس سے زیادہ          | įr           |
| ļ              | باندكرنا كروه باور ہاتھ بلندكرتے وقت كبيركهامتحب ہے-                                                    |              |
| 742            | دعائے قنوت میں دشمن کا نام لے کراس کے خلاف بدوعا کرنا جائز ہے۔                                          | . 12         |
| MA             | ائمه الل بيت عليهم السلام كادعائے قنوت وغيره ميں ذكر كرنا اوراجمالاً ان كانام لينامتحب ہے۔              | . 10         |

| فهرست | يدرجدوماكل العيعد (جلديهارم) ١٨                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صختبر | خلاصه                                                                                                                                        |
| PYA   | جوفض دعاء قوت پر منا بمول جائے يهال تك كدركوع من چلا جائے اس كيلئے نماز يا قنوت كى قفا كرنا                                                  |
|       | واجب نہیں ہے ہاں البتہ اگر رکوع کیلئے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے ہوں تو پلٹ کرقنوت پڑھنامتحب ہے۔<br>مرید ہو                                     |
| P79   | ا كركوني فخص دعاء تنوت بردهنا بمول جائے اور نماز سے فراخت كے بعد ياد آئے اگر چدراستديس ياد آئے                                               |
|       | تواس کے لئے متحب ہے کہ روبھیلہ ہوگراس کی قضا کرے۔<br>ق                                                                                       |
| 12.   | جو محض بعد میں جماعت کے ساتھ شامل ہواس کے لئے قنوت پڑھنامستحب ہے اور کافی بھی ہے۔<br>ھوریہ                                                   |
| 12+   | چو میں اور اور اور اور اور کوع کے بعد بادآئے قاس کے لئے اس کی تعدا (وہیں) متحب ہے                                                            |
|       | اور ثماز وتر وصح كاحكم؟                                                                                                                      |
| 121   | منرورت کے تحت عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بھی قنوت پڑھتا جائز ہے اور اس میں انسان                                                      |
|       | ہر (جائز) دعاما تک سکتا ہے اور قنوت وغیرہ میں خوف خدا سے رونا یا رونے کی شکل بنانا بھی جائز ہے۔                                              |
| 121   | عائے قنوت میں جمروا خفات ہر دو جائز بین۔                                                                                                     |
| 121   | وائے ماموم کے باتی ہر مخض کے لئے جہری یا غیر جہری نماز میں قنوت میں جہر کرنا (با واز بلند پڑھنا)                                             |
|       | سخب ہے۔                                                                                                                                      |
| 121   | نوت کوطول دینا بالخضوص ور کے قنوت کومتحب ہے۔<br>• بریا ہالخضوص ور کے قنوت کومتحب ہے۔ •                                                       |
| 121   | ماز فریضہ کے قنوت میں (دعا کے بعد) ہاتھوں کا سراور منہ پر پھیرنا مکروہ ہے جبکہ شب وروز کے نوافل میں                                          |
| •     | پاکرنامتحب ہے۔                                                                                                                               |
|       | ﴿ ابوابِ ركوع ﴿                                                                                                                              |
|       | (اسلىلەش كل الغائيس باب بيس)                                                                                                                 |
| .121  | دع كرنے كى كيفيت اوراس كے ديكر بعض احكام                                                                                                     |
| 120   | ع و جود میں جاتے اور ان سے سرا تھاتے وقت رفع یدین کرنامتحب ہے۔                                                                               |
| 124   | ع و بحود میں واجی ذکر کی ادائیگی تک طمانیت (آرام وسکون) واجب ہے۔                                                                             |
| 124   | ع اور بجود میں ذکر کرنا واجب ہے اور ایک بار شیخ کرنا کانی ہے مگر تین اور سات یا اس سے زائد بار متحب                                          |
|       | ہ اور اس ذکر کے عمد آترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔<br>ع دیجود میں تین بار شیع پڑھنامستحب مؤکد ہے اور اس سے کم تر پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ |

| صخنبر      | خلاصہ                                                                                                 | بإبنبر |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12A        | رکوع و بجود میں تنبیع کی حکر او کرنا اور جس قدر ہو سکے اس کوطول دینا متحب ہے حتی کہ پیشماز کے لئے بھی | , 4    |
|            | جبكها حمال موكه مقتدى طوالت جاست جين-                                                                 |        |
| <b>M</b> • | رکوع و سجود میں مطلق ذکر خدا کافی ہے۔                                                                 | 4      |
| <b>1%•</b> | رکوع و تجود میں قرات (قرآن) نہیں ہے۔                                                                  | ٨      |
| M          | رکوع اور بچود کے واجب ہونے کامیان۔                                                                    | 9      |
| MY         | ا گرعد أياس بو أركوع ترك موجائي يهال تك كدآ دى تجده من جلا جائة واس سينماز باطل موجاتى باور           | 1+     |
|            | اس کا اعاده واجب ہے۔                                                                                  |        |
| M          | جس مخض سے نماز نافلہ میں رکوع ترک ہوجائے اور دونوں مجدوں کے بعد یاد آئے تو ان مجدوں کونظر اعداز       | f1     |
|            | كركے ركوع بجالائے اور اگر نماز سے فراغت كے بعد ياد آئے تو ايك ركعت كى قضا كرے اور بجدہ سہو بجا        |        |
|            | لائے۔                                                                                                 |        |
| rair .     | جب آ دی ابھی سجدہ میں نہ گیا مواور رکوع کرنے میں شک بڑ جائے یا اس کا بجالانا بھول جائے تو اس پر       | 117    |
|            | واجب ہے۔                                                                                              |        |
| MA         | اگر سجدہ کے بعد رکوع میں شک پڑ جائے تو اس سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ بی رکوع کی طرف رجوع          | 1111   |
|            | كرنا (اوراسے بجالا ناواجب ہے)۔                                                                        |        |
| YAY        | رکوع کی زیادتی ہے اگر چربہوا ہونماز باطل ہو جاتی ہے مرمہوا ایک مجدہ ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی   | 100    |
|            | <del>-4</del>                                                                                         |        |
| ray        | اگر سہوا ذکر رکوع و مجود ترک موجائے تو اس سے نماز باطل نہیں موتی ہاں البتہ اگرید دونوں یا ان میں سے   | ۱۵     |
|            | ایک ذکر کوعمد آترک کیا جائے تو اسے نماز باطل ہو جاتی ہے۔                                              |        |
| MZ         | رکوع سے سراٹھانا اور آ رام سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔                                                | ויו    |
| 1714       | ركوع سے سراٹھانے كے بعد سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رِدِ هنامستحب باوراس كے علاوه اس وقت كيا       | 12     |
|            | پڑھنا چاہیئے؟                                                                                         |        |
| ۲۸A        | مرد کے لئے بغیرا فراط کے رکوع میں قدرے زیادہ جھکٹا اور اس حال میں ہاتھوں کا پروں کی مانند بنانا       | IA.    |
|            | متحب ہے مگر مورت کے لئے ایبا کرنامتحب نہیں ہے۔                                                        |        |

| فهرست       |                                                                                                                     |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحتمبر     | خلاصہ                                                                                                               | بابرتبر  |
| 11/19       | سراور کا ندھوں کو بہت نیچے جمکانا مکروہ ہے ہاں گردن کا دراز کرنا اور پشت کو برابر رکھنا اور گھٹنوں کو پیچیے دبانا   | 19       |
|             | اور دونوں قدموں کے درمیان نگاہ کرنا اور پاؤں کے درمیان ایک بالشت یا جار انگشت کا فاصلہ رکھنامتحب                    |          |
|             | -4                                                                                                                  |          |
| <b>19</b> + | رکوع و ہجود میں سر کارمحمہ و آل محموطیہم السلام پر درودوسلام بھیجنا نہصرف بیر کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔             | r.       |
| <b>191</b>  | مستحب ہے کہ رکوع میں سُبُسَحَسان رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَبِسَحَسَدِهِ اور پچود میں سُبْسَحَسانَ رَبِّسَی الْاعْلٰی وَ | rı       |
|             | بِحَمْدِه لِرُ حَاجِاتِ۔                                                                                            | <u>.</u> |
| rqı         | ر کوع میں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنامتحب ہے مگرواجب نہیں ہے۔                                                   | rr       |
| rgr         | رکوع و بچود میں بوقت ضرورت ہاتھوں کا اٹھانا اور پھراپنی جگہ پرلوٹانا جائز ہے۔                                       | · rm     |
| rgr         | مرر گعت میں ایک رکوع اور دو مجدے واجب ہیں سوائے نماز کسوف وخسوف کے۔                                                 | rr       |
| 797         | رکوع و بچود کے اذکار میں جبر واخفات ہر دو جائز ہیں ہاں البتہ پیضماز کے لئے جبر مستحب اور ماموم کے لئے               | ra       |
|             | مکروہ ہے۔                                                                                                           |          |
| <b>79</b> 7 | رکوع و بچود کوطول دینا اور بفتر قر اُت یا اس سے بھی زیادہ دیر تک ان میں دعا پڑھنامتے ہے اور قر اُت کو               | rı       |
|             | طول دینے کی بجائے رکوع و بحود کوطول دینامتحب ہے۔                                                                    | -        |
| <b>191</b>  | جب پیشماز (رکوع میں) بیمحسوں کرے کہ کوئی شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہےتو اس کے لئے مستحب                         | 1/2      |
|             | ہے کہ اپنے عادی رکوع سے دو ہر اہر رکوع کوطول دے۔                                                                    |          |
| 190         | رکوع میں اس قدر جھکنا واجب ہے کہ دونوں ہٹھیلیاں دونوں گھٹنوں تک پہنچ جا کیں اوران کا اُن پررکھنا اور                | ۲۸       |
|             | دا کیں ہتھیلی کا پہلے دا کیں گھٹے پر رکھنامستحب ہے۔                                                                 |          |
|             | ﴿ الوابِ بجود ﴾                                                                                                     |          |
|             | (اسسلسلەمىن كل اٹھائيس باب بين)                                                                                     |          |
| 794         | مرد کے لئے مستحب ہے کہ بحدہ میں جاتے وقت مھنوں سے پہلے ہاتھ زمین پرر کھے اور اٹھتے وقت ہاتھوں                       | 1        |
|             | ے پہلے گھٹنے اٹھائے مگراپیا کرنا واجب نہیں ہے۔                                                                      |          |
| <b>19</b> 2 | تجدہ کے ایمر اور دوسجدوں کے درمیان منقولہ دعا کا پڑھنامتحب ہے اور ذکر رکوع و بجود میں جہر و اخفات                   | r        |
|             | جائز ہے۔                                                                                                            |          |

| بابتمبر          |
|------------------|
| ٣ مردك ك         |
| ا<br>س اعضاءسبعہ |
| اور تاك كاخ      |
| ۵ میلی اور تیسر  |
| ۲ دوسجدول        |
| ے نماز میں مقا   |
| رېجى پېونك       |
| ۸ جو مخص این     |
| که کی اورم       |
| ا شاكر پيمرر     |
| 9 سرکے بالوا     |
| نام صادق آ       |
| عامديانولي       |
| ١٠ مقام مجده كا  |
| سجده کاان.       |
| اا جائے مجدہ     |
| الا جس آدي ک     |
| اندر چلا جا۔     |
| پر مجده کرناو    |
| ۱۳ سجده یا تشهد  |
| بجائے تکبیر      |
| ۱۳ جو مخص تجده   |
| میں جانے         |
|                  |

| صختبر        | خلاصہ                                                                                                  | <u>باپ نمبر</u> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MI           | جس فض كو بحده بجالانے ميں شك يرد جائے اور بنوز اس كاكل باقى موتو اس پراس كى بجا آورى واجب ب            | 10              |
|              | ادر قیام کے بعد شک پڑے تو نماز میں مشغول رہے اور اس پر بجد کا سہونیس ہے۔                               |                 |
| MY           | جب مل مذارک سے تجاوز کر جانے کے بعد مجد وکرنے میں شک پڑ جائے تو سلام پھیرنے کے بعداس کی                | l l             |
|              | قغا کرنامتحب ہے۔                                                                                       |                 |
| mm           | فریضدو نافلہ نماز کے سجدو میں دنیاو آخرت کے لئے دعا کرنا اورائی حاجت کا نام اور جس کے لئے دعا ک        | . 12            |
|              | جائے اس کا نام لینا جائز ہے ہاں البتہ امور دنیا کے لئے دعا کرنا مروہ ہے اور اس دعا کا بیان جونا فلئہ   |                 |
|              | مغرب کے آخری سجدہ میں پڑھی جاتی ہے؟                                                                    |                 |
| ۳۱۲          | اگر تجده کرنے کے بعد پیٹانی پر خاک لگ جائے تو اس کا جماڑ نا اور بحدہ کرتے وقت عگرین وں کا برابر کرنا   | 1/4             |
|              | اوراگر پیشانی سے چے جا سی تو ان کوا تار کرزین پر رکھنامتحب ہے۔                                         |                 |
| MIL          | سجدہ سے اٹھتے وقت کھلی ہھیلیوں پر نہ کہ بند ہاتھ پراعتاد کرنامتحب ہے۔                                  | 19              |
| 210          | جو خض رکوع و بحود کے لئے تھکنے سے عاجز ہوا سے اشارہ کرنا کافی ہے اور اگرمکن ہوتو سجدہ گاہ کو اٹھا کراس | <b>r</b> •      |
|              | پرنجده کرے۔                                                                                            |                 |
| רוץ          | سجدہ میں پیٹانی اور دیگر اعصاء کوقدرے جما کر رکھنامتحب ہے۔                                             | ri              |
| MIA          | تنبیع وغیرہ شار کرنے کے لئے بجدہ میں اٹھیوں کو حرکت دیتا جائز ہے۔                                      | rr              |
| <b>M</b> 2   | جس قدرمکن ہوںجدہ کوطول دینا، بکثرت مجدہ کرنا اوراس میں شیح و ذکر کا زیادہ کرنامتحب ہے۔                 | ۲۳              |
| <b>1</b> 119 | سجدہ کے لئے تکبیر کہنامتحب ہے۔                                                                         | rr              |
| <b>***</b>   | دو محدول کے درمیان ہاتھوں کا زمین سے ندا ٹھانا مکروہ ہے۔                                               | ra              |
| <b>174</b>   | سجده مين بضيليون كازمين برلكانامتحب إداجب نبيس بالبته پيشاني كاس چز برركهنا داجب بجس                   | 74              |
|              | پر بجده کرنا جائز ہے۔                                                                                  |                 |
| mri          | غیراللہ کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور سجد ہ تلاوت اور سجد ہ شکر کے احکام۔                          | 12              |
| <b>"""</b>   | اگر ایک رکھت میں سے دوسجدے کم ہو جائیں یا زیادہ تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ          | ۲۸              |
|              | واجب بوتا ہے۔                                                                                          |                 |
|              |                                                                                                        |                 |
|              |                                                                                                        |                 |

| مختبر            | خلاصہ                                                                                              | بابنبر |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | ہ تشہد کے ابواب ہ                                                                                  |        |
|                  | (اسسلسله مین کل چوده (۱۴۳) باب بین)                                                                |        |
| rta              | تشہد کے لئے بیشنا واجب ہے اور بائیں جانب پرزور دے کر بیشنا اور دایاں پاؤں بائیں پرر کھنامتحب       | •      |
|                  | بے کیکن عورت دونوں رانوں کو ملا کر (اکڑوں) بیٹھے گی اور بطور اقعاء بیٹھنا مکروہ ہے۔                |        |
| rry              | تقیہ وغیرہ کی بخت ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر بھی تشہد پڑھتا جائز ہے۔                                  | ۲      |
| rry              | تشهد کی کیفیت اوراس کے بعض احکام کا بیان                                                           | ۳      |
| r <sub>I</sub> M | تشهد میں صرف دوشها تیں (تو حید ورسالت) واجب ہیں۔                                                   | ٣      |
| ۳۳•              | تشہدے پہلے خدا کی حمد و ثابیان کرنا اور تشہدے پہلے اور اس کے بعد منقولہ یا غیر منقولہ دعائیں پڑھنا | ه      |
|                  | متحب ہے۔                                                                                           | :      |
| ۳۳۱              | پیھماز کے لئے تشہداور دیگرتمام اذ کار میں جبر کرنامتحب ہے اور مقتدی کے لئے جبر مکروہ ہے۔           | У      |
| ٣٣               | اگر کوئی مخص تشہد رد هذا بحول جائے بہاں تک کہ تیسری رکھت کے رکوع میں چلا جائے تو اس سے نماز باطل   | ۷      |
|                  | نبیں ہوتی البت سلام کے بعداس کی قضا اور بجدہ سہوواجب ہے ہاں البت اگر عمد أاسے ترک كيا جائے تواس    |        |
|                  | سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔                                                                           |        |
| ٣٣٢              | تماز نافلہ میں رکوع کے بعد بھی و وضی لوٹ کرتشہد پڑھ سکتا ہے جو ہرونت پڑھنا مجول جائے یہاں تک کہ    | ^      |
| :                | (تیسری رکعت کے ) رکوع میں چلا جائے پھر اٹھ کرنماز کھل کرے گا۔                                      |        |
| ٣٣٣              | جو خص تشہد پر هنا بعول جائے مرتبری رکھت کے رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے اس پرواجب ہے           | 9      |
|                  | کہ بیٹے کرتشہد رڑھے اور (سلام کے بعد) دو تجدہ مہوا داکرے۔                                          |        |
| rrr              | تشهد میں سرکار محمد وآل محمطیم السلام پر درود وسلام پڑھنا داجب ہے اور اسے عمد آترک کرنے سے نماز    | 1•     |
|                  | باطل ہو جاتی ہے۔                                                                                   |        |
| ٣٣٢              | پہلے تشہد کے بعد سات ہارتیج پڑھنامتحب ہے۔                                                          | "      |
| rra              | تشبديس تبارك اسمك و تعالى جدك كمنا كروه ب اور فراغت س كملي ملام كييرنا جائز نبيل                   | Ir     |
|                  | 4                                                                                                  |        |
| rro              | اس فخص كاعم جوتشهد يرد هنا بعول جائے يهال تك كداس سے حدث سرز د بوجائے؟                             | 11"    |

| *************************************** |                                                                                                             | 1            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صغينبر                                  | خلاصہ                                                                                                       | بابتمبر      |
| ۴۳٦                                     | تشهد سے اٹھتے وقت بِحَولِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ اَقُومُ وَ اَقَعُد كَهَا يا تكبير كهنام سخب ،                  | الما         |
|                                         | ﴿ سلام کے ابواب ﴾                                                                                           |              |
| •                                       | (اس سلسله مين كل چارباب بين)                                                                                |              |
| 222                                     | نماز کے آخر میں سلام واجب ہے۔                                                                               | 1            |
| 779                                     | پیشماز،مقتری اور فرادی شخص کے سلام پھیرنے کی کیفیت اور سلام پھیرتے وقت کس کا قصد کرنا چاہیئے۔               | ۲            |
| ۲۳۲                                     | سلام کے بھول جانے اور اسے ترک کرنے کا تھم؟                                                                  | نتو ٠        |
| 444                                     | سلام پھیرنے کی کیفیت اور اس کے پچھاحکام؟                                                                    | ۳            |
| •                                       | ﴾ تعقیبات کے ابواب <b>ہ</b>                                                                                 |              |
|                                         | (اسلىلەملى) چالىس (۴۶) ابواب بىس)                                                                           |              |
| rra                                     | تعقیبات کا پڑھنامتی ہے اور نماز صبح اور عصر کے بعداس کی زیادہ تاکید ہے۔                                     | ı            |
| <b>rr</b> z                             | سلام پھیرنے کے بعد پیشماز کا خاموثی کے ساتھ اپی جگہ پر بیٹھنا یہاں تک کہ ہرمقتدی اپنی نماز کمل کر           |              |
|                                         | لے متحب مؤکد ہے۔                                                                                            |              |
| mm                                      | پیشماز کے تعظیبات نے فارغ ہونے سے پہلے مقتدی کا نافلہ پڑھنااور واپس لوٹ جانا جائز ہے۔                       | ۳            |
| rrq                                     | نماز فریضہ کے بعد دعا کرنے کونمازِ نافلہ کے بعد دعا کرنے پرتر جیج دینی چاہیئے۔                              | ۴            |
| rrq                                     | نماز فریضہ کے بعدد عاکرنے کونماز نافلہ پڑھنے پرتر جج وینامتحب ہے۔                                           | ۵            |
| rrq                                     | نماز میں اور نماز کے بعد دعا کوطول وینا قر اُت کوطول دینے سے اُفضل ہے۔                                      | . * <b>Y</b> |
| ro.                                     | تعقیبات میں جناب زہرا سلام الله علیها کی تبیع کا پڑھنامتیب مؤکد ہے اور اسے زانو بدلنے سے پہلے               | 4            |
| Ţ                                       | پڑھناچا مینے اور ابتداء تکبیر سے کرنی چاہیئے اور اس کے بعد تحمید ہونی چاہیئے اور اختیام شبع پر کرنا چاہیئے۔ |              |
| roi                                     | جناب سیدہ کی تنبیج کولازم پکڑنا اور بچوں کواس کے پڑھنے کا تھم دینامستحب ہے۔                                 | ۸.           |
| ror                                     | جناب سیدہ سلام الله علیها کی تبیع کو ہرذ کر خدا پر اور نماز نافلہ پرتر جیح دینامتحب ہے۔                     | 9            |
| ror                                     | تنبيح جناب سيده سلام الله عليهاكي كيفيت (طريقه) ،كميت (مقدار) اوراس كي ترتيب كابيان -                       | 1+           |
| rar                                     | سوتے وقت جناب سیر <sub>و</sub> کی تبیع کا پڑھنامتحب ہے۔                                                     | 11           |
| rar                                     | سوتے و <b>نت اور کروٹ بدلتے ونت منقولہ دعاؤں کا پڑھنامتحب ہے۔</b>                                           | 11           |

| صفحتمبر             | فلاصه                                                                                                          | بابنبر   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ray                 | وهسورتيل جن كاسوتے وقت روسنامستحب بے جیسے اظامی، جحد اور الحكاثر وغير با، نيزسو باركا إلله إلا الله            | Im       |
|                     | اورسوباراستغفار کرنامتحب ہے۔                                                                                   |          |
| roy                 | نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کا سرکے اوپر بلند کرنا، تین بار تکبیر کہنا اور منقولہ دعا پڑھنا مستحب          | سما ا    |
|                     | - <del>-</del> -                                                                                               |          |
| 202                 | ہر نماز کے بعد تیں یا جاکیس موتبہ تبیجات اربعہ کا پڑھنامتی ہے۔                                                 | 10       |
| MON                 | حضرت امام حسین علیه السلام کی خاک پاک کی تنبیح بنانا ادراس پرشیح پڑھنا اورائے ممانامتحب ہے۔                    | 14       |
| 109                 | تعقیبات پڑھتے وقت اور جو شخص کی ضرورت کے تحت تعقیبات نہ پڑھ سکے تواس کے جائے نماز سے لوثتے                     | 14       |
|                     | وقت تک باطہارت ہونامتحب ہے۔ نیز تعقیبات بڑھتے وقت ہراس چیز کا ترک کرنامتحب ہے جونماز                           |          |
|                     | کے لئے ضرر دساں ہے۔                                                                                            |          |
| : MY*               | المازصيح كے بعد طلوع آفاب تك تعقيبات ميں بيٹھنامتحب ہے۔                                                        | I۸       |
| 1771                | نماز کے بعد نام لے کر دشمنان دین پرلعنت کرنامتحب ہے۔                                                           | 19       |
| چال <sup>ا</sup> سو | ہر نماز کے بعد شہادتین کا اظہار کرنا اور آئمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کا اقرار کرنامتحب ہے۔                | <b>*</b> |
| ۲۲۲                 | تنبيح جناب زہراعليها السلام كاپے در پے پڑھنا اور اسے قطع نہ كرنا اور اگر شك پڑ جائے تو اس كا اعادہ كرنا        | rı       |
|                     | متحب ہےادراگرانگلیاں زبان پر سبقت کر جائیں تو اس کا تھم؟                                                       |          |
| ۳۲۳                 | ہر نماز کے بعد خدا سے جنت الفردوس اور حور العین کا سوال کرنا اور جہنم سے بناہ مانگنا اور سر کارمحمد وآل محملیم | **       |
|                     | السلام پر درود وسلام بھیجنامستحب ہےاوراس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔                                                 |          |
| mAla                | مرنماز فریضه کے بعد سورہ حمر، آیت الکری، آیت شهد الله اور آیت الملک کاپر هنامتی ہے اور خوف                     | ۲۳       |
|                     | کے وقت سور کا قل ھواللہ احدیا سوآیت کا پڑھنامتحب ہے۔                                                           |          |
| 240                 | وہ چند دعائیں جو ہرنماز فریضہ کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔                                                            | ***      |
| MAY                 | لبعض و ہ تعقیبات جن کا ان عمومی تعقیبات کے ساتھ نماز ضبح میں اضافہ کرنامت جب ہے۔                               | ra       |
| 121                 | نمازظهركے بعد منقولہ دعائيں پر هنامت بيں۔                                                                      | r        |
| r2r                 | نمازعصركے بعدستر بارياس سے زيادہ استغفار كرنا اوردس بارسور ، قدر پڑھنامتحب ہے۔                                 | 14       |
|                     |                                                                                                                |          |

| فرست          | ريدر جمدوراكل الثيعد (جلد جهادم) ٢٦                                                                                 | ماك الز     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صختبر         | خلاصہ                                                                                                               | بابنبر      |
| <b>727</b>    | چندوہ دعا کیں جن کامغرب دعشاء کے تعقیبات میں اضافہ کرنامتحب ہے۔                                                     | · M         |
| ۳۷۳           | ہر نماز فریضہ کے بعد بارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا اور ہاتھوں کا پھیلا کر اور آسان کی طرف اٹھا کرمنقولہ دعا            | 19          |
|               | پر منامتی ہے۔                                                                                                       |             |
| <b>120</b>    | نما زمغرب اوراس کے نوافل کے درمیان اور خودنو افل کے اثناء میں کلام کرنا مکروہ ہے۔                                   | <b>r</b> •  |
| <b>7</b> 20   | نمازمغرب کے تعقیبات اور بحدہ شکر کا اس کے نوافل سے مؤخر کرنا بھی جائز ہے اور مقدم کرنا بھی۔البتہ                    | m           |
|               | متحب بیہ ہے کہان کونوافل پرمقدم کیا جائے۔                                                                           |             |
| <b>1</b> 22   | منع کی دورکعت نافلہ کے بعد لیٹنا اور منقولہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔                                                     | PT          |
| <b>74</b> 4   | دورکعت ناظر منے کے بعد لیٹنے کی بجائے بحدہ کرنا، قیام وقعود کرنا یا کلام کرنا کافی ہے اور اگر بیرسب کچھ بھول        | rr          |
|               | جائے یہاں تک کہ (نمازم کیلئے) اقامت شروع کردے تو رجوع ندکرے بلکد سلام کانی ہے                                       |             |
| ۳۷۸           | اگرونت وسیح موتو نماز صح کے نافلہ اور فریضہ کے درمیان ایک ایک سو بار درود، تبیح اور استففار بردھنا اور              | יקושן       |
|               | سورهٔ قل عوالله عالیس باریا کیس یا گیاره بار پر هنامتحب ہے۔                                                         |             |
| rz9           | نماز شب اور نماز صبح کے درمیان سونا کروہ ہے مگر حرام نہیں ہے۔                                                       | ra          |
| 129           | م<br>طلوع فجر اورطلوع آ فاب کے درمیان سونا مروہ ہے مرحرام نہیں ہے ادراس وقت دعا وعبادت میں مشغول                    | . ۳1        |
|               | رہنامتحب ہے۔                                                                                                        |             |
| ·<br>rar      | جو تخص خواب میں ناپند یدہ امرد کیمے اس کے لئے کیا کرنامتحب ہے۔                                                      | r2          |
| <b>የ</b> አተ   | نمازے فارغ ہوکر دائیں جانب ہے لوٹامتحب ہے۔                                                                          | ۳۸          |
| ۳۸۲           | قیلولہ (دن کوسونا) مستحب ہے۔                                                                                        | <b>1</b> 79 |
| MAT           | سونے کی کیفیت اوراس کے دیگر چندا دکام                                                                               | <b>4</b> يم |
| 1787          | ﴿ سجدهٔ شکر کے ابواب ﴿                                                                                              |             |
|               | (اسلىلەش كل سات باب بىر)                                                                                            |             |
|               | نماز فریفندو نافلہ کے بعد دو مجد ہ ہائے شکر کرنامتی ہیں۔<br>ماز فریفندو نافلہ کے بعد دو مجد ہ ہائے شکر کرنامتی ہیں۔ | ,           |
| 77.4          | م پر ربیسترہ مسیب بعد دو بعدہ ہائے سوسری سے ہیں۔<br>سجد واکشکر کوطول دینا اور بکشرے سجد و کرنامتحب ہے۔              |             |
| <b>17</b> 1.A | جیرہ مرو نول دیا اور بسرے جدہ کرنا محب ہے۔<br>دو مجد و مشکر کے در میان رخساروں کا زمین پر رگڑ نامستحب ہے۔           | ,<br>m      |
| 1789          | دو بده حرے در سیان رساروں ارس پر رس تا تھے ہے۔                                                                      |             |

|              |                                                                                                     | <u></u> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتبر       | خلاصہ                                                                                               | بابنبر  |
| ۳9.          | سجدہ شکر میں بازووں کا پھیلانا اور سینداور پیٹ زین سے لگانامستحب ہے۔                                | ۳.      |
| 1791         | مقام بجدہ کوچھونا اورائے منہ (اور مقام درد) پر ملنا اور منقولہ دعا پڑھنا متحب ہے۔                   | ٥       |
| 1791         | دو سجد و شکر میں اور ان کے درمیان منقولہ دعاؤں کا پڑھنامتیب ہے۔                                     | ٧       |
| rgr          | جب کوئی نعمت حاصل مو یا مصیبت دور مو یا کوئی نعمت یاد آئے تو سجدہ شکر ادا کرنا، اسے طول دینا اور    | 4       |
|              | رخساروں کا زمین پررگڑ نامتحب ہے اور اگرشہرت کا خوف ہوتو قدرے جھک کر اشارہ سے بھی کیا جاسکتا         |         |
|              | -4-                                                                                                 |         |
|              | ﴿ رعا کے ابواب ﴾                                                                                    |         |
|              | (اسلسلەم مى كل اۈسى (٧٨) باب يى)                                                                    |         |
| <b>79</b> 4  | وعا کرنے میں تکبر کرنا (لینی دعاند کرنا) حرام ہے۔                                                   | ,       |
| <b>79</b> 4  | بكثرت دعاكرنامتحب ب                                                                                 | · r     |
| Ne.          | ديگر ستحى عبادات بردعا كوزجي دينامتحب ہے۔                                                           | m       |
| <b>[*</b> +] | حچوٹی س بھی حاجت ہوتو اس کیلئے دعا کرنامتحب ہے اور اسے معمولی سجھ کر دعا کونظر انداز کرنا مکروہ ہے۔ | ۳ ا     |
| r+r          | خدا سے حاجات طلب کرنا اور ان کا نام لینامتحب ہے اگر چہ نماز فریضہ کے اعمر بی موای طرح بری بری       | ه       |
|              | حاجات کااس سے طلب کرنا بالخصوص طلوع وغروب آفاب سے پہلے متحب ہے۔                                     |         |
| 144          | تضاوقدر پر بھروسہ کرکے دعانہ کرنا مکروہ ہے۔                                                         | ٧       |
| P-P          | مقرر شدہ بلاء ومصیبت کے ٹالنے کی دعا کرنا اور بری قضا کو بدلنے کی استدعا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ   | ۷       |
|              | متحبہ۔                                                                                              |         |
| r•a          | جب دشمنوں کا خوف دامن گیر ہو یا بلاء ومصیبت کے نازل ہونے کا اندیشہ ہوتو اس ونت دعا کرنامستحب        | ۸       |
|              | - <del></del>                                                                                       |         |
| /*Y          | آ سائش کے وقت اور بلاء ومصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرنامتحب ہے اور اس کا مؤتر کرنا مکروہ        | 9       |
|              | -4-                                                                                                 |         |
| <b>6.4</b> V | ،<br>بلاءومصیبت کے زول کے وقت اوراس کے بعد دعا کرنامتحب ہے اوراس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔              | 1+      |
| او سے        |                                                                                                     |         |

| صختبر        | خلاصہ                                                                                              | بابنبر     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲ <b>۰</b> ۸ | مرض اور بیاری کے وقت دعا کرنامتحب ہے۔                                                              | #          |
| M+4          | دعا کرنے کے لئے دونوں ہاتھوں کا بلند کرنامتھب ہے۔                                                  | 11         |
| M+           | جب کسی کام میں رغبت یا کسی چیز سے خوف کی دعا کرنا ہو یا تضرع و زاری اور انقطاع و انگساری کرنا ہویا | ۳          |
|              | شیطان سے بناہ ماگنی ہو یا جا پلوی کرتا ہواوررزق طلب کرتا ہواورسوال کرتا ہوتو دعا کرنے والے کے لئے  |            |
|              | ہاتھوں کی کیا کیفیت مستحب ہے؟                                                                      |            |
| מוץ          | نماز فریضہ کے علاوہ جب بھی آ دی دعاہے فارغ ہوتو ہاتھوں کا مند بسر ادرسینہ پر پھیرنامستحب ہے۔       | ۱۳         |
| mpm          | (دعا کرنے میں )اچھی نیت کرنااور قبولیت کے متعلق اچھا گمان کرنامستحب ہے۔                            | 10         |
| m1m          | دعا کرتے وقت حضورِ قلب مستحب ہے۔                                                                   | 14         |
| MIM          | دعا کرنے میں جلد بازی کرنا،جلدلوث جانا اور ای طرح قبولیت میں جلدی کرنا کروہ ہے۔                    | ا ا        |
| MB           | مستحق دعااور قرائت میں اعراب کی درنتگی کوخوظ رکھنا اور اعرابی فلطی ہے اجتناب کرنامستحب ہے۔         | 114        |
| Ma           | اجابت دعاسے ناامید ہونا حرام ہے اگر چہ بہت در بھی ہوجائے۔                                          | 19         |
| רוא          | دعا کرنے میں الحاح واصرار کرنامتحب ہے۔                                                             | <b>*</b> * |
| MIN          | جب قبولیت دعامیں تا خیر ہوجائے بلکہ اجابت کے ہمراہ بھی دعا کا اعادہ و تکرار کرنامتحب ہے۔           | rı         |
| <b>/**</b> • | پوشید ہ طور پر دعا کرنے کوعلا نید دعا کرنے پر ترجیج دینامتحب ہے۔                                   | <b>**</b>  |
| r**•         | ہواؤں کے چلنے، زوال آفاب کے وقت، ہارش کے برستے وقت، شہید کے قل ہوتے وقت، قرآن پڑھتے                | ۳۳         |
|              | وقت ،اذان دیتے وقت،آیات الہیہ کے ظاہر ہوتے وقت اور نمازوں کے بعد دعا کرنامتحب ہے۔                  |            |
| <b>MTT</b>   | م محمدقد دینے ،خوشبوسو تکھنے اور سورج ڈھلتے ہی جلدی معجد کی طرف جانے کے بعد دعا کرنامستحب ہے۔      | rr         |
| ۳۲۲          | صبح سحری کے وقت اور وتر میں اور طلوع فجر اور طلوع آفاب کے درمیان دعا کرنامتحب ہے۔                  | rs         |
| ۳۲۳          | دوسرے نصف شب کے پہلے چھے مصے میں (لینی آدمی دات کے بعد پہلے مھنے میں) دعا کرنا متحب                | 74         |
|              | <del>-</del>                                                                                       |            |
| rrr          | طلوع وغروب آفتاب سے پہلے دعا کرتا ، ذکر کرتا اور شیطان سے پناہ مانگنامتی ہے۔                       | 12         |
| rta -        | جب دل میں رقبعہ اور اخلاص ہواور خوف خدا کی کیفیت طاری ہوتو دعا کرنامتی ہے۔                         | . 17       |
|              |                                                                                                    |            |

| مغنبر | ځام                                                                                                                     | بابنبر      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| mra   | جب گریدو بکا آئے تو اس وقت دھا کرنام تحب ہے اور دھا کے وقت رونا یا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانا                     | m           |
|       | اگرچکی مرحم موز کے یاد کرنے سے ای موست ہے۔                                                                              |             |
| mpa.  | رات کے وقت خصوصاً شب جحد اور جعد کے دن دعا کرنام تحب ہے۔                                                                | p.          |
| rrq   | دعا کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرنا اور اینے گناہوں کا اقرار کرنامتحب ہے اور ناجائز کام اور نہ ہو سکنے               | 111         |
|       | والے کام کے لئے دعا کرنا جا ترفیس ہے۔                                                                                   | ٠.          |
| ("PTY | دعا کرنے والے کیلیے مبروضیط ، طلب حلال ، کسب حلال ، صلهٔ رحی اور عمل صالح کولازم پکڑنالازم ہے                           | m           |
| ۲۳    | وعاش حاجت كانام لينے سے يملے يا الله وى بارى يا رب وى باراور يا الله يا رب اس قدركر مالى قطع                            | m           |
|       | موجائے یاوس باراور اسے رب تین بار ایا ارحم الواحمین سات بار کہنامتی ہے۔                                                 |             |
| rra   | جوفض خدا سے حورافعین کا سوال کرنا جا ہا اس کے لئے متحب ہے کہ پہلے سوبار تکمیر بنیج وتحمید اور تبلیل                     | PP          |
| ·     | ( مینی سو بارتسبیحات اربعه ) اورسو بار درو در پڑھے۔                                                                     |             |
| rra   | دعاك بعدمناشاءَ اللَّهُ لا حَوُلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ كَمِنَامَتَ بِ مِنْ مَتْحِب م كَمْ بْرَار بار ماشاء اللَّه | ro          |
|       | -الماجات                                                                                                                |             |
| רדיין | دعا کے اول ، آخر اور وسط میں سر کار محد و آل محملیم السلام پر درود پڑھنامتحب ہے۔                                        | ۳۷          |
| מייא  | دعاء مي سركار محمدوآل محمليم السلام سي وسل مامل كرنامتحب                                                                | 172         |
| ואא   | وعاكرنے سے جارة دميوں سے لے كر جاليسة دميوں تك كا اجماع كرنا (اور پر اجماع وعاكرنا) متحب                                | <b>P</b> A  |
|       | <del></del>                                                                                                             |             |
| ררר   | موسمن کی دعایر آمین کہنامستحب ہےاور جب ووخودالتماس کرے تو پھرمؤ کدہے۔                                                   | 79          |
| 444   | دعا میں عمومیت متحب بے بالحضوص پیھماز کے لئے تو ایبا کرنامتحب مؤکد ہے۔                                                  | ۴٠,         |
| 444   | موسمن کے پس بشت اس کے لئے دعا کرنا اور اس سے التما سِ دعا کرنامتحب ہے۔                                                  | ام          |
| rra   | انسان کااپنے مؤمن بھائی کے لئے دعا کرنے کواپی ذات کیلئے دعا کرنے پرتر جج دینامتحب ہے۔                                   | <b>//</b> / |
| ill.A | زئد وومرد ومؤمنين ومؤمنات ،ملين ومسلمات كے لئے دعاكرنامتحب بے نيز داكى كيلےمتحب بےكم                                    | rr          |
|       | ان كے لئے دعاكر في وات كے لئے دعاكر في برتر جي دے۔                                                                      |             |
| rrz   | انسان کااینے والدین کے لئے دعا کرنامستحب ہے اور عمرہ والے خف اور روزہ وار کا دعا کرنا۔                                  | ~~          |

| مغنبر        | خلاصہ                                                                                                 | بابنبر |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| rra          | آ دى كا پى ذات كے لئے دعاكرنے سے بہلے جاليس مؤمنين كے لئے دعاكرنامتحب ہے۔                             | rs     |
| ومام         | سخت ضرورت کے تحت اوراحتیاج کے وقت کا فر کے لئے بھی دعا کرنا اوراسے سلام کرنا جائز ہے۔                 | ۲٦     |
| المالما      | من وشام در در بارتبليل (الله إلله إلا الله الله النع ) كاير هنامتحب إورا كرفوت بوجائ تواس كى          | rz     |
|              | قغا کرنامتحب ہے۔                                                                                      | ·      |
| ۳ <b>۵</b> + | طلب رزق کے لئے دعا کرنامتحب ہے۔                                                                       | ۳۸     |
| rai          | وسعت رزق کے لئے وعا کرنامتحب ہے اگر چہ طلال کی قید نہ بھی لگائی جائے (محرمرادو بی ہونا چاہیئے )۔      | 4س     |
| rai          | ال مخض كيليح كثرت ورزق كي دعا كرنا مكروه ہے جس نے اپنا مال و منال خود ضائع كر ديا ہو، يا اسے ناحق     | ۵۰     |
|              | (غلط جگه) میں خرچ کیا ہو یا بغیر گواہوں کے کسی کو قرضہ دیا ہو (اور پھرمقروض کر گیا ہو) یاسعی وکوشش کو |        |
|              | ترک کردیا ہوای طرح (نافرمان) زوجداور (برے) پڑوی کے خلاف بددعا کرنا بھی مروہ ہے جبکہ آدی               |        |
|              | ان کے بدلنے پر قادر ہواور رشتہ داروں کے خلاف بدوعا کرنا بھی مکروہ ہے۔                                 | ]<br>[ |
| rar          | حاجی، غازی اور بیار کا دعا کرنامستحب ہے اور ان کی بددعا سے بچنا واجب ہے لینی ان کواذیت نہیں پہنیانی   | ۱۵     |
| ,            | وابيئ ـ                                                                                               |        |
| ۳۵۵          | مظلوم کی بددعا سے بچتا واجب ہے ظلم کور ک کر کے اور والدین کی بددعا سے بچتا واجب ہے ان کی نافر مانی    | ar     |
|              | ترک کر کے بلکہ مظلوم اور والدین کی دعا حاصل کرنامتحب ہے۔                                              |        |
| ray          | بلاوجهمومن کوبددعا دیناحرام ہےاور ظالموں اور بادشاہوں کےخلاف بکشرت بددعا کرنا کروہ ہے۔                | ۵۳     |
| <b>10</b>    | وحمن کے خلاف بددعا کرنا بالخصوص جبکہ وہ پیٹے دکھائے مستحب ہے۔                                         | مه     |
| ۲۵۸          | نمازشب کی پہلی دورکعتوں کے آخری مجدہ میں دشمن کے خلاف بددعا کرنامتحب ہے۔                              | ۵۵     |
| ۲۵۸          | وثمن (ائل بیت) سےمبللہ کرنامتی ہے اوراس کی کیفیت کابیان اوراس سے پہلے روز ور کھنا عسل کرنا            | ra     |
| ů.           | ادراس بددعا کی ستر بار کمرار کرنامتحب ہے۔                                                             |        |
| rag          | طلوع فجر اورطلوع آفاب كے درميان بيمبلله مونا جائيئے۔                                                  | ۵۷     |
| rag          | دعاوضره ين الحمد لله منتهلي علمه "كها مروه بهاك" منتهلي رضاه" كها جاسي-                               | ۵۸     |
| <b>6.4</b>   | دعاش بيكهنا مروه بكر اللهم اعوذ بك من الفتنة "بكد يول كهناج بيخ"من مضلات الفتن"                       | ۵۹     |
|              |                                                                                                       | ,      |
|              |                                                                                                       |        |

| _     |                                                                                                              | <u> </u>     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مختبر | خلاصہ                                                                                                        | بابتبر       |
| m4.   | دعام يول كمنا كروه م السلهم اجعلنى ممن تنتصر لدينك مريكاس كماتح كوئى الى قيد                                 | ٧٠           |
|       | لگائے جو غلااحمال کوزائل کردے۔                                                                               | <b> </b><br> |
| ראו   | دَعَا مِنْ 'اللَّهُمُّ اغْنِنِي عَنْ خَلْقِكَ '' كَهَا كُروه بِ بَلَد يون كها جائے 'عَنْ لِنَامِ خِلْقِك ''_ | 11           |
| וצים  | جو (جائز) دعا زبان پر جاري موجائے اس كاپر حنامتحب ہے بال البت اگرمكن موتو منقول دعاؤل كوتر جي                | 41           |
|       | دینامتحب ہےاورا بی جانب سے کوئی وعااختر اع کرنا محروہ ہے۔                                                    |              |
| מציק  | اسام حنلی وغیرہ اساءِ خداو نمری کے ساتھ دوعا کرنامتھب ہے۔                                                    | 41"          |
| מאג   | جب تک حمل کوچار ماہ ندگزر جائیں حاملہ مورت کے لئے بیدعا کرنامتحب مؤکد ہے کہ خدااس کے حمل کو                  | YIP'         |
|       | خر اور مع وسلامت بنائے اور اس مرت کے بعد بھی بیدعا کرنا جائز ہے۔                                             |              |
| האה   | خدات دعا کرنے والے کے لئے اس سے مایوں ہونامتحب ہے جو چھلوگوں کے پاس ہے اور خدا کے سوا                        | ar           |
|       | كى سےكوكى اميدنيس ركھنى جا بيئے -                                                                            |              |
| arn   | دعا کرنے والے کیلیے فیروز و اور حقیق کی انگوخی پہننا متحب ہے۔                                                | 77           |
| arn   | دعا کرنے والے کیلئے واجب ہے کہ گنا ہوں کوڑک کرے اور محرمات شرعیدے اجتناب کرے۔                                | 14           |
| P42   | دعا كرنے والے يرواجب ہے كظم وستم كوترك كرے اورلوكوں كے حقوق والي الالائے۔                                    | NY.          |
|       | ﴿ ذَكَرَ كَ البوابِ ﴿                                                                                        |              |
|       | (اسلسله مين كل پچاس ابواب بين)                                                                               |              |
| MAY   | خداو عمالم کا ذکر ہر حالت میں اگر چہ پیٹاب کرتے اور جماع کرتے وقت بی کیوں ند ہو، کھڑے ہوکریا                 | ,            |
|       | پیٹے کریا لیٹ کر کرنامتحب ہے۔                                                                                |              |
| L.Ad  | ذكر خداترك كرنا كروه ب                                                                                       | r            |
| rz.   | برجلس ومحفل مي ذكرخدا كرنا اورسر كارمحدوآ ل محرعليهم السلام ير درود يرد هنامتحب باوراس كاترك كرنا            | ۳            |
|       | کروہ ہے۔                                                                                                     |              |
| 1/20  | كى مجل ومحفل سے المحق وقت كيا كهنا جا بينے؟                                                                  | - ~          |
| اعم   | شب وروز میں خدا کا بکشرت ذکر کرنامتحب ہے۔                                                                    | ه            |
| 421   | خلوت میں ذکر خدا کرنامتحب ہے۔                                                                                | . 4          |

| مغنبر       | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بابنبر     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 42M         | لوگوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          |
| 120         | محمرادرمجد من ذكر خداكرنا اورقرآن كى الاوت كرنامتحب باوراس كاترك كرنا مكروه ب_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨          |
| 420         | جب آسانی بیل کرنے کا ایم بشر ہوتو اس وقت خدا کا ذکر کرنا اور قرآن پڑھنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9          |
| 727         | مستحی عبادات جی کردعا اور الاوت قرآن کورک کرے ذکر خدامی مشغول ہونامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+         |
| 144         | علانیدذ کر پرآ ہستہ اور پوشیدہ ذکر کوتر جے دینامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #          |
| 444         | غافلوں کے اعدر و کر خدا کا ذکر کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14         |
| YŻA         | بازاریں اورمیج وشام اور (نماز) میج وصر کے بعد خدا کا ذکر کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11-        |
| rz9         | دل کی خفلت اور بھول کے وقت خدا کا ذکر کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ir         |
| rz4         | ہروادی (سیلابگاه) میں ذکرخدا کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10         |
| rz9         | وسوسراور مدیث النس (برے خیالات) کے وقت ذکر خدامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IY.        |
| <b>የ</b> ሽ• | ہر چھوٹے اور بڑے کام کی ابتداء می خلوص نیت اور پوری توجہ سے بسم اللہ کا پڑھنا نیز ہر حزن آور کام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 14       |
| ,           | وقت اس کا پڑھنامستحب ہےاوراس کا ترک کرنا کروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>የአ</b> ተ | مردن میں تین سوساٹھ بارخدا کی حمد کریااورای طرح مررات متعب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IΛ         |
| ľΛÝ         | مرضح وشام جار بارحمه خدا كرنامت ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19         |
| <b>የአ</b> ሥ | ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ كَمَا هُوَ اَهُلُهُ كَهَامَتُ إِلَى الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ لِللَّهِ كَمَا هُوَ اَهُلُهُ كَهَامُتُ إِلَى الْعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ | <b>Y</b> + |
| ·           | جب آئیندی نگاوی جائے تب خدا کی حمر کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rı         |
| MAT         | نعتوں کے ظہور کے وقت بکثرت حمد خدا کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         |
| <b>የ</b> አየ | بکثرت استغفار کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11         |
| ľΆΥ         | ہرنشت میں اگر چرمخصری ہو بھیں (۲۵) مرتباستغفار پڑھنامتیب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M          |
| MA          | ہرروزستر (۷۰)باراستغفار کرنامتحب ہے اگر چہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ra         |
| MAZ         | استغفار كرنا اور لا إلة إلا الله كاورد كرنامتحب بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ry         |
| MAZ         | سحر کے وقت اور نماز و رہیں استغفار کرنامستحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2        |
| raa.        | كافر مال باب كے لئے استغفاد كرنے اور دعاكرنے كاتھم؟ نيز عام كافر كے لئے دعاكرنے كاتھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1%         |

| فرست        | ييدر جرد ماكل العيد (جلد چيارم) ۳۳                                                                                      | مسائل الثر  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مؤنبر       | خلاصہ                                                                                                                   | بابنبر      |
| PAA         | تنبع خدا کرنامتحب ہے۔                                                                                                   | 19          |
| . PA9       | ہرروز ایک سوبار تھیں جمیداور ہلیل کرنامتی ہے۔                                                                           | . 14        |
| M4          | تبیجات اربعه کا (بروت عموماً) اورم وشام خصوماً بکثرت پر منامتی ب-                                                       | m           |
| ۲۹۲         | جہلیل و بھیر کہنامتحب ہے۔                                                                                               | MY.         |
| Meh         | اَلَلْهُ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَبِنَا مَرُوهِ بِ بِلَكَ يُولَ كَبِنَا جَائِي اَلْلَهُ اَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُؤْصَفَ | <b>PP</b>   |
| 191         | سر کار محمد وآل محمد علیم السلام پر بکشرت صلوات پر حمنااوراس کودوسری چیزوں پر ترجیح دینامتحب ہے۔                        | PMA         |
| 79 <b>6</b> | سر كار محمرً وآل محمرً برورود ميمين كي كيفيت كاميان؟                                                                    | ra          |
| 194         | ہر مجلس و محفل میں خدا ورسول کا تذکر و کرنا اور ان کے ساتھ ائمہ الل بیت علیم السلام کا ذکر کرنا متحب ہے                 | ۳٩          |
|             | اوران کے شمنوں کا ذکر کرنا کر دہ ہے۔                                                                                    |             |
| 1°92        | جب كوكى چيز بمول جائة سركار محمد وآل محمليم السلام پر درود پر منامت ب-                                                  | <b>r</b> z  |
| ۳۹۸         | كلام ودعا كااختام محدوآل محرطيم السلام يردرووونسلام سي كرنامت ب-                                                        | ۳۸          |
| MA          | با وازباند محمدوا ل محمليهم السلام پر درود برهنامستب ب-                                                                 | 179         |
| MPA         | دى بارسركار محمد وآل محمد عليهم السلام يرورود يرد هنامت ب-                                                              | <b>(*</b> * |
| M44         | جب بمی خدا تعالی کا ذکر کیا جائے تب بھی حضرات محمد وآل محملیم السلام پر درود پر منامستب ہے۔                             | . <b>M</b>  |
| P99         | جب بھی معرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم كاذكر كيا جائے توان پر درود پر هنا واجب ہے اور ان كے                        | יואן.       |
|             | ساتھان کی آ ل پر بھی پڑھناواجب ہے۔                                                                                      |             |
| <b>5+7</b>  | جب انھا میں سے کسی نی کا ذکر کیا جائے اور آ دی جاہے کہ اس پردرود بھیج تو اس سے پہلے سر کار محمد و آل                    | ۳۳          |
|             | محرطيبم السلام پر درود بيميع -                                                                                          |             |
| 0-r         | كلمة تبليل (لا بلة إلا الله) كارد منااورات ديكر علف اذكار اوستى عبادات برترج وينامتحب                                   | <b>ቦ</b> ነሶ |
| ۵+۵         | كلمة لا إلله إلا الله ويصع وقت آواز بلندكرنامتنب بمرعوماً آستدذكركورج وينامتحب ب-                                       | ra          |
| ۵۰۵         | شہادتین کا بھرار کرنامتحب ہے۔                                                                                           | ሥነ          |
| 8.4         | لَا حَوْلَ وَلَا أُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رِحْمَامَتُوب ٢-                                                              | <b>~</b> ∠  |
| ۵٠۷         | چندوه دعائيں جن كا ۾ روز پڙهنامتب ہے۔                                                                                   | ۳۸          |

| فمرست | ر بيد ترجمه و مائل الطبيعة (جلد چيارم)                                                                               | مال ال   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مغنبر | خلامه                                                                                                                | ا بابنبر |
| ۵۱۰   | وه چند دعا ئیں جو منج وشام پر همی جاتی ہیں۔                                                                          | ۳۹       |
| ۵۱۳   | جولوگ خدا کا ذکر کررہے ہوں یاعلمی فدا کرہ کررہے ہوں ان کے حراہ بیٹھنامتحب ہے۔                                        | ۵٠       |
| ;     | 🛊 ان چیزوں کے ابواب جونماز کوقطع کرتی ہیں اور وہ چیزیں جونماز میں جائز ہیں 🛊                                         |          |
| :     | (اسلسله مين كل سينتيس ابواب بين )                                                                                    | <u> </u> |
| ۵۱۷   | جب نواقض وضويس سے كوئى چيز نماز كے دوران صادر ہوجائے تواس سے نماز باطل ہوجاتى ہے اور قواطح                           | 1        |
|       | مخصوصه کے سوااورکوئی چیز نماز کو باطل نہیں کرتی۔                                                                     |          |
| 019   | قئے آنے ، آز (پھوڑے وغیرہ کا درد)، ابکائی اور خون نکلنے سے نماز باطل نیں ہوتی مگریہ کہ خون کی مقدار                  | ۲        |
|       | معاف خون (درہم بغلی سے) زیادہ مواوراس کا زائل کرنا بیئت نماز کے منافی ہو۔                                            |          |
| ۵۲۲   | قبله کاطرف بشت کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے صرف دائیں ہائیں منے پھیرنے سے باطل نہیں ہوتی                              | ۳        |
| ٥٢٣   | اگر نماز گزار کے آگے سے کوئی چیز گزر جائے تو اس سے نماز باطل نیس ہوتی۔                                               | ٣        |
| ٥٢٢   | اگر كى مرنے والے كوياد كركے رويا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتى ہے ليكن اگريد كريد جنت كے شوق يا                    | ه        |
|       | جنم كے خوف يا خوف خداكى وجر سے بوقو پيراس سے نماز باطل نبيں ہوتى۔                                                    | !        |
| ara   | رکوئ کے سوائماز میں آئیمیں بند کرنا مکروہ ہے نیز مقام ہجدہ پر پھونک مارنا مکروہ ہے اس طرح بطور اقعام                 | - Y      |
|       | بیٹھنا کروہ ہے اور دیوار وغیرہ کے ساتھ فیک لگانے یا اٹھتے وقت اس کا سہارا لینے اور کسی چیز کو پکڑنے کے               |          |
| •     | لِنَ جَمَلَتُ كَامِّمُ ؟                                                                                             |          |
| ۵۲۵   | قبتبه ماد كريشنے سے نماز باطل موجاتى ہے ہاں البية مرف مسرانے سے باطل نہيں موتى۔                                      | 4        |
| ary   | بول و براز ، رت اور هم کے مروز کوروک کراور تک موز ہ پین کر نماز پر حنا جائز تو ہے مر مروہ ہے۔                        | ٨        |
| 012   | کسی عافل آ دی کوتندید اور متوجه کرنے کے لئے نماز گزار کا اشارہ کرنا، کھانستا اور بلند آ واز سے تبیع پڑھنایا          | 9        |
|       | سوتے ہوئے کو جگانے کے لئے ، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اور دیوار پر ہاتھ مارنا جائز ہے اور لَیْنِک کہنے کا تھم؟              |          |
| ۵۲۹   | نماز گزار کاکسی انسان یا کتے وغیرہ کو کنکر مارنا یا دعا اور قر اُسٹ کا محرر یا مجھے دیر خاموش موجاتا تا کہ مجولا موا | 1+       |
|       | حصہ یادآ جائے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔                                                                                 |          |
| ۵۲۹   | نماز کے اعد اختیاری حالت میں جمائی اور انگرائی لینا مروہ ہے۔                                                         |          |
| 600   | نماز میں لغوکام کرنا کروہ ہے ہاں البتہ مقام تجدہ پر کنگریوں کو ہرابر کرنا جائز ہے۔                                   |          |

| مغنبر      | غلامه                                                                                                                                                | بابنبر |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ori        | نماز كے تمام حالات ميں جي كرا تناوقر أت ميں بھي دين و دنيا كے متعلق برمباح چيز كے لئے دعا كرنا جائز                                                  | 111    |
|            | بسواع حرام کام کے۔ نیز ایس دعا کا پڑھنا بھی جائز ہے جس میں کوئی قرآنی سورہ مونیز حاجت کا اور                                                         | "      |
|            | جس کے لئے وعاکی جائے اس کا اور ائتدالل بیت علیم السلام کا نام لین بھی جائز ہے۔                                                                       | ŀ      |
| . 671      | نماز میں الکلیوں کا چھوکناء ریند ماف کرنا اور سرین کے بل بیٹھنا کروہ ہے۔<br>نماز میں الکلیوں کا چھوکناء ریند ماف کرنا اور سرین کے بل بیٹھنا کروہ ہے۔ | l ir   |
| ۵۳۲        | مارین ایون داده با عرصنا جائز نبیل بادر ندی فعل کثیر جائز ب-                                                                                         |        |
| ٥٣٣        | مارین برس با طاہا مرحما جارین ہے اور دین ک برب رہے۔<br>نماز گزار کے لئے سلام کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے لیکن انہی لفظوں کے ساتھ جن سے اسے | 10     |
|            |                                                                                                                                                      | 11     |
| ۵۳۴        | سلام کیا جائے للبذاا گراہے''سلام علیک'' کہہ کرسلام کیا جائے تویہ'' وعلیم السلام'' نہ کیج۔<br>. م                                                     |        |
|            | نمازگزار پرسلام کرنا مکروه ہے مگرحرام نہیں ہے۔                                                                                                       | 14     |
| ٥٣٥        | نمازی کے لئے جائز ہے کہ جے چھینک آئے اے "بسر حسمک اللّه " کہدر دعاوے اور اگرخودات                                                                    | 1/     |
|            | آئے یا چھینک کی آواز سنے تو خدا کی حمر کرٹا اور سر کارمحمد وآل محمطیم السلام پر درود پڑھنا جائز ہے۔                                                  |        |
| <b>324</b> | نمازی کے لئے سانپ اور پچھو کا مارنا جائز ہے بشرطیکہ منافیات نماز میں سے کسی (فعل کثیر) کونہ بجالائے۔                                                 | 19     |
| 0rz        | نمازی کے لئے جوں ، کمٹل، چھر ، کمعی اور تمام حشرات الارض کو مارنا اور جوں کو پیپنک کراہے کنگروں کے                                                   | ۲۰     |
|            | یعے دن کرنا جائز ہے۔                                                                                                                                 |        |
| ۵۳۸        | كى بخت ضرورت جيسے (معتدب) مال كو بچانے ، بھا صخے والے مقروض كو پكڑنے يا كنويں ميں كرتے ہوئے                                                          | rı     |
|            | بچہ یا جانورکو بچانے ،کسی بھوڑے کو پکڑنے اور خطرناک سانپ کو مارنے یا اس فتم کے کسی اہم کام کے لئے                                                    |        |
|            | نماز فریضہ کوقطع کیا جاسکتا ہے اور اگر اس حالت میں مطلات نماز میں سے کس کا ارتکاب نہیں کیا تو ویں                                                    |        |
|            | سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی (ورنداز سرنو پڑھے گا)۔                                                                                                 |        |
| ۵۳۹        | نمازي جالت مين حلال عورت كوا بني طرف تحييني يا اس كا چيره ديكيف سنة نماز باطل نهيس موتى بال البته نماز                                               | **     |
|            | میں نامحرم ورت کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔                                                                                                        |        |
| org        | جوفض نماز وتر پر صربا مواوراس نے اس دن کا روز وہمی رکھنا مواورات پیاس بھی گئی موئی موتو دہ اس                                                        | rr     |
| er.        | مالت میں پانی پی سکتا ہے اور نمازی اپنی جگہ سے قدرے آ مے بر حکر پھر چھے کی طرف اوٹ سکتا ہے۔                                                          |        |
| ar.        | عورت کا نماز کی حالت میں اپنے بچے کواٹھانا اور بیٹی ہوئی حالت میں اسے دودھ بلانا جائز ہے۔                                                            | rr     |
|            |                                                                                                                                                      |        |

| فرست         | ريور جمد د ماكل العيد (جلد چارم) ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مائلا       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مغنبر        | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بابنبر      |
| ar.          | حمراً كلام كرنے سے نماز باطل موجاتى ہے بال البت بوايا فراخت كا كمان كركے كلام كرنے سے باطل تيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          |
|              | ہوتی ای طرح عمالیا واز بلندرونے ہے بھی نماز باطل ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| arı          | ا كرمرد يا حورت نماز كدوران كى وجدا بى شرم كاه كو باتحد لكائة اس سانماز باطل نيس موتى _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ריו         |
| arr          | نمازگزار اگر دانت اکھیڑے، ٹالول (پھوڑے) کو قطع کرے یا زخم سے (مردہ) چڑے کو اکھیڑے بشر طیکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2         |
|              | خون ند نظات جائز ہا س طرح حالت نماز بی برعم و کی بیٹ کورگڑنا اور آسان کی طرف اٹا و بلند کرنا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|              | جازنه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ۵۳۳          | نماز کی حالت میں جم کا تھجلنا اور دانت ،منداور پیدا کوچھوٹا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . PA        |
| ۵۳۳          | ب كل عمد أسلام يعيرن سي نماز باطل موجاتى ب اورنماز كزاركا" و تسعدالى جدك" كهنا جائز نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19          |
|              | ے۔<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ۵۳۳          | مازی کیلے اپنے آ مے کی طرف دو تین گام بر منا، جونا قریب کرنا اور ہاتھ سے آجوں کا شار کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>J</b> w. |
| ٥٣٢          | المازين دشمنان دين سے برأت كرنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m           |
| ara          | نماز میں معمولی سابھی ادھر آدھرمنہ پھیرنا کروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PT          |
| ۲۳۵          | جس من نول جزاب اعددافل كى بولى بوء جب تك اس فارى ندكر عق نماز يدمنا كروه باور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m           |
| •            | بالوں کی مینڈ صیاب بنانے کا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ۲۵۵          | نمازی حالت میں ناخن کالینا، بالوں کا کا نا، انگوشی کے قتل پر معجف و کتاب کے حروف پر نگا و کریتا اور ان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>391</b> 1 | پڑھنا کروہ ہے ہاں البتہ ککریوں سے یا انگوشی سے یا اس کا ایک سرا پھیرنے سے رکھتوں کا شار کرنا جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |
|              | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ]         |
| DPL          | نیندکوروک کراو تھتے ہوئے نماز پر حنا مروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ro          |
| 9L7          | نماز کی حالت میں رینٹ یا بلخم کومجد سے کمرچنا یا کوئی اور تھل للیل کرینا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|              | وسوساور برے خیالات سے نماز باطل نہیں ہوتی ہاں البتدان کاترک کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ara          | المراجعة الم |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |

## ﴿ ازان وا قامت كے ابواب ﴾

## (اسلىلەين كلسيناليس (١٠٤) ابواب بير)

بإبا

اذان وا قامت صرف نماز ہائے بچگانہ کے لئے متحب بیں خواہ ادا ہوں اور خواہ قضا اور باجماعت ہوں یا فرادی نوافل یا دوسری نماز ہائے فریضہ کے لئے نہیں ہیں۔ (اس باب بس کل تین صدیثیں ہیں جن کا زجہ بیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حطرت شخ کلینی علید الرحمد باسنادخود زراره یافغیل سے اور وہ حطرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا :
جب حطرت پیغیبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوشب معرائح عالم بالا میں بلایا گیا اور آپ بیت المعور کے مقام پر پہنچ اور
نماز کا وفت واغل ہو گیا تو جر تکل نے اذان وا قامت کی اور حصرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے
آگے بڑھے اور ملا تکہ اور انبیا ہے نے صف بستہ ہو کرآپ کی افتد اء میں نماز پڑھی۔ (الفروع)

منصورین مازم حعزت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب جرکیل (رب جلیل کی طرف سے)
اذان کے کر حعزت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ تخضرت جناب امیر علیدالسلام کی گود
میں اپنا سرافدس رکھ کر سوئے ہوئے ہے۔ پس جرکیل نے اذان واقامت کی۔ جب آ تخضرت بیدار ہوئے آ فرمایا: یا
علی ! آپ نے اذان کی ہے؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: یاد بھی کرلی ہے؟ عرض کیا: ہاں فرمایا: بلال کو بلاؤ تا کہ اسے اس کی
تعلیم دیں۔ چنا نچہ جناب امیر علیہ السلام نے بلال گو بلایا اور آ تخضرت نے اسے اذان واقامت کی تعلیم دی۔
(الفروع المقتلہ المتحد یہ)

٢- جناب شهيداول ابن الي عقبل ساور وه معزت الم جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: خداس قوم ير

لعنت كرے جوبيگان كرتى ہے كەحفرت رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم في عبد الله بن زيد سے اذان حاصل كى ہے۔ فرمایا: ادھرتو تنجارے نی پروی ہوتی ہے تو اُدھروہ اذان عبد الله بن زید سے حاصل كرتے ہيں؟ (كتاب الذكرىٰ) مؤلف علام فرماتے ہيں كه اس كے بعد (باب اوس و او و و و 10 و اس و ۱۳ اور ۲۵ و غیرہ میں) ایكی حدیثیں آئيگل جواذان و اقامت كے استجاب اور دوسرے احكام پر دلالت كرتى ہيں افثاء الله تعالى ۔

#### باس۲

مستحب ہے کہ اعلامی اذان خود دی جائے اس پر مداومت کی جائے ؟ واز بلند دی جائے اور مؤذ نین کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔

(اس باب میں کل چوہیں حدیثیں ہیں جن میں سے چو کررات کو تھر دکرکے باقی اٹھارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودمعاویہ بن وهب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو خض مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں برابرایک سال تک اذان کیجاس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (البہذیب الفقیہ ' واب الاعمال علل المشرائع)
- ۲- زکریاصاحب السابری حضرت امام جعفرصاد ق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تین فخض جنت میں مفک از فر ( کے ٹیلوں ) پر ہوئے ایک وہ مؤذن جو قربۂ الی اللہ اذان دے۔ دوسراوہ پیشماز جس کی امامت پر مقدی خوش ہوں اور تیسراوہ غلام جو خدا کی بھی اطاعت کرے اور اینے آ قاؤں کی بھی۔ (احجدیب)
- -- سعد الاسكاف بيان كرتے ہيں كه ميں نے معزت امام محمد باقر عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كه فرما رہے تھے كه جوفض سات سال تك قربة الى الله اذان دے۔ وہ قيامت كے دن اس حالت ميں ميدان قيامت ميں آئے گا كه اس كے (نامه اعمال ميں) كوئى كناه نہيں ہوگا۔ (المتهذيب المفتية واب الاعمال)
- ۔ عینی بن عبداللہ اپنے اب وجد سے اور وہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: مؤذن کو اذان وا قامت کے درمیانی (وقعہ بیس) اس قد راجر وثو اب ملا ہے جواپنے خون ہیں لتحر ہوئے مہید راہ خدا کو ملا ہے! راوی نے عرض کیا: یارسول اللہ! (اگریہ بات ہے قو پھر تو) لوگ اذان (وا قامت) کہنے کے لئے آپس بیل کو ملائیں گے ایس دول کا اور دومرا کیے گا کہ بیس دول کا) فرمایا: نہیں بلکہ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ اس دور کے لوگ اذان کو اپنے (مانی طور پر) کمزور لوگوں پر چھوڑ دیں گے۔ اور یہ (مؤذن) وہ گوشت ہیں جو خدا نے آپش دور نے پرحرام قراردے دیے ہیں۔ (ایسنا)
- ۵۔ معد بن طریف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص دی سال تک خلوص نیت کے ساتھ

اذان دے تا حدثگاہ خدااس کے گناہ چمپا دیتا (معاف کرتا) ہے! اوراس کی آ واز آسان تک پہنچتی ہے۔اور (کا نتات کی)
ہر چیز وہ خٹک ہویا تر جواس کی آ واز سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔اور اسے ہراس مخض کی نماز سے حصہ لمتا ہے جو
اس کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور جولوگ اس کی آ وازس کرنماز پڑھتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس کوئیکیاں
ملتی ہیں۔ (المتہذیب المفقیہ ثواب الاعمال الخصال)

- ۲۔ عزری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: قیامت والے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی (ان کی شان سب سے زیادہ بلندہوگی)۔ (المتہذیب تواب الاعمال)
- ے۔ سلیمان بن جعفراپنے والد (جعفر) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک شامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے اس سے فر مایا: جو شخص سب سے پہلے جنسے میں واغل ہوگا وہ بلال ہوگا۔ اس نے عرض کیا: کیوں؟ فر مایا: اس لئے کہ اس نے سب سے پہلے اذان دی تھی۔ (المتبذیب)
- ۸۔ جناب احمد بن محمد البرقی باسنا وخود جابر بعظی سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جومؤذن خلوص نیت کے ساتھ اذان دے وہ (اجر وثو اب میں) اس مجاہد کی مانند ہے جوشمشیر بکف ہوکر (دوست ورشمن کی) دونوں صفوں کے درمیان نجماد کرے۔ (الحاس)
- 9۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود بلال (حبثی) مؤذن رسول سے روایت کرتے ہیں وہ ایک طویل جدیث کے قسمن بیس بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جوشخص چالیس سال تک خلوص نیت کے ساتھ اذان دیے تو خداوند عالم پروز قیامت اسے اس طرح محشور فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال بیس چالیس صدیقوں کا منظور ومبر ورعمل درج ہوگا۔ (المفقیہ اللمالی)
- ا۔ نیز بلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ منے کہ جوشف ہیں سال تک اذان دے تو روز قیامت خدااسے اس حال میں محشور فرمائے گا کہ اس کے لئے اس کے ہاں بمقدار آسان فور ہوگا۔ (ایسنا)
- اا۔ نیز بلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما ہے تھے کہ جوفخض دس سال تک اذان دے تو خداوند عالم اے جناب ابراہیم خلیل کے ساتھ ان کے تُبہ (یاان کے درجہ) میں تفہرائے گا۔ (ایسنا)
- ۱۲۔ نیز بلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ جو محض صرف ایک سال تک اذان دیتو خداوند عالم اسے بروز قیامت اس طرح محشور فرمائے گا کہ اس کے تمام گناہ خواہ جس قدر ہوں حتیٰ کہ اگر بفقد کوہ احد بھی ہوں تو بھی سب معاف ہوجا کیں گے۔ (ایپنا)
- -11 نیز بلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کوفر ماتے ہوئے سنا کدفر مارہے تھے کہ جوفض صرف ایک نماز کے لئے

خلوص نیت بین محض خدا کی خوشنودی اوراس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اذان دیے تو خداو ند کریم اس کے تمام سابقہ میں اے محتاہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی آئندہ زندگی بین اپنے لطف وکرم ہے اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور جنت ہیں اسے شہیدون کے ساتھ اکشار کے گا۔ (اینڈ)

- ۱۱۰ نیز بلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساکر فر مارہ سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند عالم اپنے نوری فرشتوں کو اذان دیے دن ہوگا اور خداوند تعالی تمام لوگوں کو ایک ہی میدان میں بی فر مائے گا۔ تو خداوند عالم اپنے نوری فرشتوں کو اذان دیے والوں کے پاس اس حال میں بیجے گا کہ ان کے ہاتھوں میں نوری جمنڈے ہوں گے اور وہ ایک ٹا قا دس کو کھنے رہے ہوں میں خران کی مہاریں سزز برجد کی ہوں گی اور قدم معکب اذفر کے ہوں کے جن پرموّذن سوار بوں کے اور کھڑے ہوں گے جن کی مہاریں سزز برجد کی ہوں گی اور قدم معکب اذفر کے ہوں کے جن پرموّذن سوار بوں کے اور کھڑے ہوں گا در وہ بات کا در ایسان
- ۱۵۔ شخصدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ جب طائکہ زین والوں کی اذان سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ امت جمریہ ک آوازیں ہیں جوخدا کی وصلانیت کا اقرار کررہے ہیں لہذاوہ ان لوگوں کے نمازے فارغ ہونے تک برابرامت جمریہ کے لئے مففرت طلب کرتے ہیں۔ (ایدنا)
- ۱۱- حسین بن زید صفرت امام چعفر صادتی علیه السلام سے اور دو است آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الشد علیہ دآلہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث منابی میں فرمایا کہ جوض محض خداکی رضا جو کی کیلئے خلومی نیت کے ساتھ اذال کیے تو خدا دعم عالم اسے چالیس ہزار شہیدوں اور چالیس ہزار صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے کا اور اس کی سفارش کی وجہ سے میری امت کے چالیس ہزار تنہ اور اس کے ۔ آگاہ باشد کہ جب موقان کی جب سفرت کے چالیس ہزار فرضتے اس پر دردد پڑھتے ہیں اور اس کے ایم مفرت موقان کہ تا است کے جانس کے است کے جانس کے دن جب تک خدا بندوں کے حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوگا دہ اس کے عرش طلب کرتے ہیں۔ اور وہ تو مت کے دن جب تک خدا بندوں کے حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوگا دہ اس کے عرش میں کے مشاہد کرتے ہیں۔ اور وہ تو مت کے دن جب تک خدا بندوں کے حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوگا دہ اس ہزاد فرشتے کے دن جب تک خدا بندوں کے حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوگا دہ اس ہزاد فرشتے تھی ہزاد فرشتے تیں۔ اور ایم ایک اور اس کے جملہ ہو آئش کہ کہ آگ مُستحمد کیا ڈسول اللّه کے کا ثواب چالیس ہزاد فرشتے تھی۔ رابینا)
- ا۔ نیز شیخ صدوق باسنادخود روایت کرتے ہیں کہ کھے یہودی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر موے ۔ اور ان سے چندمسکلوریافت کئے۔ چنانچہ ان کے سب سے بڑے عالم نے کہا: آپ مجھے وہ سات نصلتیں تنا کیں جوخدانے تمام نیوں اوہ ان کی امتوں کوچھوڑ کرصرف آپ کواور آپ کی امت کوعطافر مائی ہیں؟ آنخضرت نے فرمایا: (۱) سورہ فاتھ۔ (۲) اوالی ۔ (۳) مجد میں نماز با جماعت۔ (۳) تین نمازوں میں جر۔ (۵) اورمرض اورسنر کے فرمایا: (۱) سورہ فاتھ۔ (۲) اوالی۔ (۳) مجد میں نماز با جماعت۔ (۳) تین نمازوں میں جر۔ (۵) اورمرض اورسنر کے

ا ایک اور دوایت شی ال کے ساتھ جالیں تھا او اب بھی وارد ہے۔ (واب الاعمال)۔ (احتر متر بم منی مند)

وقت بری امت کو (روزه ندر کھنے اور سنر بیل نماز کے قعر کرنے کی) رفست۔ (۱) جنا ثروں پر نماز۔ (۷) اورا پی امت کے اصحاب کہاڑ کی شفاعت وسفارش! یہودی نے کہا: یا جمی آپ نے بچے فرمایا ہے۔ اب بیفرمائی کہ جوشف سورة فاتحہ پڑھے۔ فرمایا جو اس کا اجروثو اب کس قدر ہے؟ فرمایا: جوشف سورة فاتحہ پڑھے۔ فدا اسے ان تمام آ بخوں کے برابراجروثو اب عطا کرے گا جو آسان سے اتری ہیں۔ اور جہاں تک اذابی (کے ثواب) کا تعلق ہے؟ تو میری امت کے مؤذن نبیوں مدیقوں شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور ہوں گے۔ (آ مالی صدوق ")

۱۸ جناب این ادرایس طی باسناد خود عبدالله بن میمون سے اور وہ حضرت المام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اسپ والد ماجد

سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن خضرت نے ایک مدیث کے خمن میں فرمایا

کہ بلال جنت کی نا قاوی میں سے ایک ناقہ پر سوار ہوں گے اور اوان دیتے (اور اعلان کرتے) ہوئے آئیں گے

﴿اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ﴾ بی جب بی وہ یہ اور جنت کے

﴿اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ﴾ بی جب بی وہ یہ عاد ہیں گے وجنت کے

علوں میں سے اسے ایک حلّہ بہنا دیا جائے گا۔ (السرائراین ادرایس بحوالہ کتاب این محبوب )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض صدیثیں اس کے بعد (باب عوموداووا میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔ ما سے سو

نماز کا وفت داخل ہونے ہے۔ سلسلہ میں قابل وثوق آ دمی کی اذان پراعتا وکرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کوھر دکر کے باتی چھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- ا۔ حضرت فی طوی علید الرحمہ باسادخود دُریع محاربی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علید السلام نے فرمایا: ان (مخالفین) کی اذان پر اعتماد کرے نماز جمعہ پڑھو۔ کیونکہ یہ لوگ بوی مختی سے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ (الجندیب الفقیہ)
- س۔ محمد بن خالد قسری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ڈرتا ہول کہ میں زوال آفاب سے پہلے نماز جعد نہ پڑھ بیٹھوں؟ فرمایا: بیاذان دینے والوں کی گردن پرہے۔(ایساً)
- ۳۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سنادخود عبداللہ بن جعفر سے اور وہ اپنے جدعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان سہد کہ میں نے ان (امام موی کاظم علیہ السلام) سے سوال کیا کہ ایک مخص نے بادل والے دن یا مکان کے اندراس طرح نماز (مج) پردھی کہ مؤذن نے اذان دی۔ اور یہ (اس کے بعد بھی) کافی ویر تک بیشار ہا۔ گراسے پھر بھی بیشک بی رہا گہ آیا

فجر طلوع ہوئی ہے یا نہ؟ اور اس نے میگان کیا کہ مؤ ذن طلوع فجر سے پہلے اذان نہیں دیتا۔ (البذااس گمان کی بنا پر نماز بڑھی تو؟) فرمایا: ان لوگوں کی اذان اس کے لئے کافی ہے۔ (قرب الاساد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعدازیں وہ صدیث بیان کی جائے گی جس میں بیندکور ہے کہ مؤذن میں ایمان شرط ہے جس سے بیستفاد ہوتا ہے کہ غیر مؤمن کی اذان پراعتاد نہیں کیا جاسکا۔

- ۵۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ با بیناوخود بلال سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے سے کہ افران دینے والے اہل ایمان کے نماز وروزہ اوران کے گوشت اور خون کے ایمن ہیں۔ وہ خدا تعالی سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں وہ آئیس عطا کرتا ہے۔ اور وہ جس چیز کی سفارش کرتے ہیں وہ آئیس عطا کرتا ہے۔ اور وہ جس چیز کی سفارش کرتے ہیں خون کے ایمن ہیں صفارش کو قبول کرتا ہے۔ (المقیہ الله مالی)
- ۱۷ جناب محرین مسعود عمیا شی اپنی تغییر علی سعد الاعرج سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ علی ایک بار حضرت امام جعفر
  صادتی علیہ السلام کی خدمت عیں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کی خدمت عیں ہمارے اصحاب کی ایک جماعت موجود ہے اور امام
  عصد کی حالت عیں ان سے فرما رہے ہیں کہ تم زوال آفاب سے پہلے نماز پڑھتے ہو؟ مگر وہ سب خاموش ہیں! میں نے
  عرض کیا: اصلحک اللہ! ہم تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک مکہ کا مؤذن اذان نہیں دیتا؟ فرمایا: اس میں کوئی حرج
  نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اذان دیتا ہے قوزوال ہو چکا ہوتا ہے۔ (تغیرعیاش)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس میں بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس اور) مواقیت کے ابواب میں گزر چکی ہیں اور کچھ اس کے اس کی مدیثوں کے فلاف ہیں۔ مگر ہم نے اس کی وجہ وہیں بیان کردی ہے۔ (فراحی) مدیثوں کے فلاف ہیں۔ مگر ہم نے اس کی وجہ وہیں بیان کردی ہے۔ (فراحی) ما سے ہم

نماز ہائے فریضہ (بخگانہ) میں سے ہرنماز کے لئے اذان وا قامت ہر دو کہنامستحب ہے۔
(اس باب میں کل نو حدیثیں ہیں جن میں سے چار کر رات کو تھز دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود کی الحلق سے اور وہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
جبتم چئیل میدان میں اذان وا قامت کہ کرنماز پڑھو گے تو تمہارے پیچے ملائکہ کی دو صفی نماز پڑھیں گی اور جب صرف
اذان کہو گے تو پھر صرف ایک صف کے نماز پڑھے گی۔ (المبندیب الفروع)

٢\_ حضرت شيخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود عباس بن بلال سے اور وہ حضرت امام رضا عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا:

ا ایک اور روایت مین اس کی حد شرق و مغرب کی درمیانی سافت مالی می به رافقید) - (احتر مترجم علی عند)

جوفض اذان واقامت کے اس کے پیچے ملائکہ کی دومفیل نماز پڑھتی ہیں اور اگر اذان کے بغیر صرف اقامت کہ کرنماز مرف اقامت کہ کرنماز مرف اور کے اس کے بیچے ملائکہ کی دومفوں شروع کردے تو ایک فرشته اس کی دائیں طرف اور ایک اس کی بائیں جانب کھڑے ہوکرنماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا: دومفوں کوفنیت سمجھو۔ (بینی اذان واقامت کہ کرنماز پڑھو)۔ (المفتیہ)

- ۳- ابن ابولیلی حفرت امیرعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو فض اذان واقامت که کرنماز پڑھے اس کے پیچے ملائکہ کی اس قدرطویل دوصفیں نماز پڑھتی ہیں کہ جن کے سرے نظر نہیں آتے اور اگر صرف اقامت که کرنماز پڑھے تو پھر اس کے پیچے صرف ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ (الفقیہ والواب الاجمال)
- ا۔ مفضل بن عرجعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوفض اذان وا قامت کہ کرنماز پڑھے اس کے پیچے ملائکہ کی دوسفی نماز پڑھی ہیں اور جو بغیر اذان کے صرف اقامت کہ کرنماز پڑھے اس کے پیچے ملائکہ کی صرف اقامت کہ کرنماز پڑھے اس کے پیچے ملائکہ کی صرف اقامت کہ کرنماز پڑھی ہے! راوی نے عرض کیا کہ ہرصف کی مقدار کس قدر ہے؟ فرمایا: کم از کم مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ کے برابر در نیادہ نے دوسے نیادہ زین و آسان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ۔ (قواب الاعمال)
- حفرت شخط طوی علیہ الرحمہ با سناد خود جناب ابوذر سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا: اے ابوذر التہارا پروردگار تین فتم کے بندوں پر برم طائلہ میں فخر کرتا ہے۔ ایک وہ جو لتی ودق صحراء میں سن کر کے اور اذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھے خدا طائلہ سے فرما تا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو جو نماز پڑھ رہا ہے گرمیرے سوااسے کوئی نمیں دیکھ رہا۔ لبغا وہ ستر ہزار فرشتے تازل کرتا ہے جواس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرے دن اس وقت تک برابر اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اے ابوذر البخوص کی جنگل میں ہوا ور وضو یا تیم کرے اور اذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھے تو خدا فرشتوں کو تھم دیتا ہے جواس کے پیچھے صف بستہ ہو کرنماز پڑھتے ہیں الیک صف جس کے کنارے نظر نمیں آتے جواس کے رکوع کے ساتھ رکوع اور یجود کے ساتھ ہود کرتے ہیں۔ اور اس کی دعا ہے جواس کے بیا ہوا ور شتے نماز الی صف جس کے کنارے نظر نمیں آتے جواس کے رکوع کے ساتھ رکوع اور یجود کے ساتھ ہود کرتے ہیں۔ اور اس کی دعا ہو تھی دوفر شتے نماز پڑھتے ہیں۔ اے ابوذر البودر البود

#### بإب۵

## مسافر اورجلدی والے آدی کے لئے نماز باجماعت ہویا فرادی بغیراذان صرف اقامت پراکتفا کرنا جائز ہے۔

(اسباب مس كل دس عديثيس بين جن مس عدومررات كوجهور كرباقي آنه كاترجمه عاضرب)-(احتر مترجم عفي عند)

- ا۔ حضرت معنی صدوق علید الرحمہ باسنادخود عبد الرحمٰن بن ابوعبد اللہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سفر میں اذان کے بغیر صرف اقامت کہنا کافی ہے۔ (الفقید الجندیب)
- ا۔ حضرت مجمع طوی طبید الرحمہ باسنادخود عبید اللہ بن طی الحلمی سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا سفر وحضر میں آوی کے لئے اذان کے بغیر صرف اقامت کہنا کافی ہے؟ فرمایا: ہال کوئی مضا کھنے ہیں ہے۔ (احبد یب)
- سر عبداللہ بن شان حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كدآ ب نے فرمايا كه جب تم كمر ميں تجا بوتو تمہارے لئے اذان كے بغير صرف اقامت كهنا كافى ہے۔ (ايساً)
- ٣۔ ساعة حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے جيں كه آپ نے فرمايا كه مج اور مغرب كى نماز تو ہرگز اذان و اقامت كے بغير نه پر حوالبته دوسرى (تين) نمازوں ميں اذان نه كينے كى رخصت ہے! اگر چدان ميں بھى اذان كہنا افضل ہے۔ (تهذیبین)
- ۵۔ حلی حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ان کے والد (امام محمد باقر علیہ السلام) جب محمر ش فرادی نماز برجتے تھے قوصرف اقامت کہتے تھے اور اذان نہیں کتے تھے۔ (المتہذیب)
- ۲۔ حسن بن زیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جنب لوگوں کو کسی کا انتظار نہ ہوتو مرف اقامت پر اکتفا کریں گے۔ (ایضاً)
- 2۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے
  کہ اذان سفر میں اس طرح قصر ہوجاتی ہے جس طرح نماز قصر ہوتی ہے لہذا (سفر میں) صرف اقامت کافی ہے۔ (ایساً)
- ۸۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخود علی بن ریاب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم لوگ ایک مکان میں جمع ہیں اور نماز کا وقت وافل ہوجاتا ہے آیا صرف اقامت کہنا کافی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (قرب الاساد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب وم میں) اس منم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ٢

#### و عيس ) ذكر كي جائيتكي انشاء الله-

#### إب٢

## نماز صبح اورمغرب کے لئے اذان وا قامت کہنامستحب مؤکد ہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی چوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کم اذ کم اذان اتن کافی ہے کہ رات کی (نمازوں کی) ابتداء (نماز مغرب سے) اذان واقامت سے کرواور دن کی (نمازوں کی) ابتداء (نماز ضبح میں) اذان واقامت ہردو سے کرواور باقی نمازوں میں بغیراذان کے صرف اقامت کہنا کھی کافی ہے۔ (المقتبہ)
- ا۔ صفوان بن مہران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذان واقامت میں ہر فصل دودو بار کہی جاتی ہے۔ اور سفر ہویا حضر نماز ضح ومغرب میں بہر حال اذان واقامت کا کہنا ضروری ہے کیونکہ بید دنوں نمازیں سفر وحضر میں قصر نہیں ہوتیں۔ ہاں البتہ ظہر وعصر اور عشاء میں صرف اقامت پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اگر چہ تمام نمازوں میں اذان واقامت ہردو کا کہنا افضل ہے۔ (علل الشرائع)
- ۳- حضرت بیخ طوی علیه الرحمه با سادخود صباح بن سیّاب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمام نماز د ں ہیں اذ ان گوترک نہ کرو۔اورا گرترک کرنا بی چاہوتو کم از کم نماز ہم ومغرب ہیں تو اسے ہرگزترک نہ کرد۔ کیونکہ ان دونوں نماز د ں ہیں قصر نہیں ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- سر۔ ابن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے نمازوں میں صرف اقامت کہنا کافی ہے سوائے میے ومغرب کے (کہان میں اذان ضروری ہے)۔ (ایضاً)
- ۵۔ غمر بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا نماز مغرب میں بغیر اذان
   کے صرف اقامت کہنا کافی ہے؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے ( کیونکہ واجب تو بہر حال نہیں ہے ) گر میں اسے پندنہیں کرتا
   کہ اے اپنی عادت عی بنا لے۔ (ایضاً)
- ۲۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوبصیر سے اور وہ امامین علیما السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا:

  اگرتم تنہا ہواور کسی معاملہ میں ایک جلدی میں ہو کہ اس کے فوت ہونے کا اندیشہ دامنگیر ہوتو پھر صرف اقامت کا کہنا کا فی ہے۔ سوائے میں اور مغرب کے کیونکہ ان میں بہر حال اذان واقامت کہنی چاہیے اس لئے کہ دوسری عام نمازوں کی طرح
  ان دونمازوں میں قصر نہیں ہے۔ (الفروع 'التہذیبین )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزر پکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ے میں) بیان کی حاکیتی انشاء اللہ۔

#### الب ٢

## نماز باجماعت میں اذان وا قامت کہنامستحب مؤکد ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابو بھیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امامین علیما السلام میں سے
ایک امام سے سوال کیا کہ آیا نماز میں صرف اذان کہنا کافی ہے؟ فرمایا: اگر نماز باجماعت پڑھوتو پھر تو اذان وا قامت ہر دو

کے سوا کچھ کافی نہیں ہے۔ ہاں البتۃ اگر فراد کی نماز پڑھنی ہواور کی معاملہ میں ایسی جلدی ہو کہ اس معاملہ کے فوت ہونے کا
اندیشہ ہوتو پھر صرف ا قامت کافی ہے سوائے نماز فجر ومغرب کے۔ (کہ ان میں اذان وا قامت ہر دوضروری ہیں)۔

(الفروع التهذيب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اوم وس میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۱ اور جلد س باب۲ وس از جماعت میں) ذکر کی جائمینگی۔ جہاں اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص فراد کی نماز پڑھ چکا ہواور پھر جماعت قائم ہو جائے تو اس کے لئے (اس نماز اور) اذان کا اعادہ کرنامتحب ہے۔

#### باب۸

سوائے میں کہی وقت اذان کا وقت سے پہلے کہنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ میں کی اذان وقت سے پہلے کہنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ میں کی اذان وقت سے پہلے کہی جاسکتی ہے مگر بعد از وقت اس کا اعادہ مستحب ہے۔ اگر چہمؤذن الگ الگ ہوں۔
(اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تھر دکر کے باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)
ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن وهب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایث کرتے ہیں آپ نے ایک طویل حدیث کے من میں فرمایا: اذان وا قامت کہنے میں سوائے وقت کے داخل ہونے کے اور کسی چیز کا انتظار نہ کرد۔ اور اقامت جلدی جلدی جلدی کرد۔ (الفقیہ )

1۔ نیز حضرت شیخ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوموَ ڈن تھے ایک بلال دوسرے ابن ام کتوم جوکہ نابیعا تھے۔ اور (اس وجہ ہے) مجھ طلوع ہونے سے پہلے اذان دے دیتے تھے اور بلال طلاع فجر کے بعد دیتے تھے اور حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ ابن ام مکتوم رات کواذان دیتے ہیں۔ لبذاان کی اذان کی آواز سنوتو برابر کھاتے پیتے رہا کرو۔ یہاں تک کہ بلال کی اذان سنو! (جوٹھیک وقت پردیتے ہیں)۔ جناب شیخ فرماتے

- ہیں کہ عامہ نے اس حدیث کو الٹ بلیٹ دیا اور کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں پس ان کی اذان سنوتو کھا ڈاور پیئر یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ (ایضاً والغیروع)
- س۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیدائن ام مکتوم ہیں جو کہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ پس جب بلال اذان دیر (جو کہ طلوع فجر کے وقت دیتے ہیں) تو ماوصیام میں کھانے پینے سے رک جاؤ۔ (الفروع)
- ۳۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپٹے نے ایک حدیث کے شمن میں فر مایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے فر ماتے تصابے بلال او یوار پر چڑھ جاؤ۔ اور ہا واز بلنداذ ان دو۔ (الفروع المتہذیب)
- ۵۔ عمران بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا طلوع فجر سے پہلے اذان دی جا سے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور اگر ایکا و تنہا ہے تو کی جا سے تق ہے کہ کہ ان کو اشتباہ نہ بو) اور اگر ایکا و تنہا ہے تو کی رکوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (الفروع 'السرائر)
- ۱۰ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخود این سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا ایک مؤذن ہے جورات کو (یعنی طلوع فجر سے پچھ پہلے) اذان دیتا ہے؟ فر مایا:

  یہ بات پڑوسیوں کو فائدہ دے گی کہ دہ نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ گرسنت بیہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت اذان دی جائے اور اذان وا قامت کے درمیان صرف دور کعت (نافلہ صبح) کا فاصلہ ہو۔ (اس کے بعد نماز صبح پڑھی جائے)۔

  جائے اور اذان وا قامت کے درمیان صرف دور کعت (نافلہ صبح) کا فاصلہ ہو۔ (اس کے بعد نماز صبح پڑھی جائے)۔

  (المتہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اسکے بعد کچھالی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں (اور کچھاسکے بظاہر منافی حدیثیں بھی ج۵باب۱۱ از نماز جعدیں) بیان کی جائیگی اور اٹکی توجیہ بھی وہاں پیش کی جائے گی انشاء اللہ تعالی

#### باب

اذان وضو کے بغیر بلکہ جنابت کی حالت میں بھی دی جاسکتی ہے ہاں البتہ طہارت مستحب ہے اور اقاحت میں طہارت مستحب مؤکد ہے۔

(اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تلمز دکر کے باتی چھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ) ا۔ حضرت شخصدوق علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اوروہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذاان تو تم بغیر وضو کے ایک ہی کپڑے میں کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر اور جدھر چاہواُ دھر منہ کرکے بھی دے سکتے ہو۔ مگر جب ا قامت کہو

تو وضوكر كے اور نماز كے لئے بالكل تيار ہوكر كبو\_ (المقيه)

۲۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگرکوئی مخض بغیر وضو کے اذان دے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے لیکن اقامت وضو کے بغیر نہ کے۔

(الفروع العبذيب)

- ۔ حضرت فیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امامین علیہم السلام میں سے ایک امام سے سوال کیا کہ آیا آ دمی بغیر طہارت کے اذان دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! (العبدیب)
- ۳۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا

  کرتے تھے کہ اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے کہ مؤذن جنابت کی حالت میں اذان دے۔ گرا قامت اس وقت تک نہ کے
  جب تک شسل نہ کرلے۔ (العبلایہ) المفقیہ)
- ۵۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سناو خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (امام موک کاظم علیہ السلام) سے سوال کیا کہ اگر مؤذن سے اذان دینے یا اقامت کہنے کے دوران حدث صادر ہو جائے تو؟ فر مایا: اگر اذان دینے کے دوران صدث صادر ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ اوراگر اقامت کہنے کے دوران صادر ہوتو اسے چاہیئے کہ وضو کرے اور پھرا قامت کہے۔ (قرب اللاناد)
- ادان دے یا اقامت کے تو؟ فرمایا: اس حالت میں ادان دینے میں تو کوئی مضا کتے نہیں ہے گرا قامت بغیر وضو کے نہ
   کے! پیرعرض کیا کہ اگر وضو کے بغیرا قامت کے تو کیا (نماز کے لئے وضو کرکے) اس اقامت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟
   فرمایا: ند (بحار الانوار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۱۳ میں) اس تنم کی اور بعض حدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔ باب ۱۰

اذان کے دوران کلام کرنا جائز ہے گرا قامت کے درمیان اوراس کے بعد سوائے نماز کے متعلقہ امور کے اور نماز صبح میں اذان وا قامت کے درمیان کلام کرنا مکروہ ہے اور اگرا قامت کے درمیان کلام کیا جائے تو پھرا قامت کا اعادہ کرنامتحب ہے۔

(اس باب مل كل تيره حديثين بين جن مين سے پانچ كررات كولكر وكركے باتى آئم كاتر جمد حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنى عنه) ا

- ا قامت کہددی جائے تو پیشماز اور تمام مجدوالوں پر کلام کرنا حرام ہوجاتا ہے۔ ماسوانی شماز کوآ گے کرنے کے۔ (المفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حرمت سے یہال شدید کراہت مراد ہے جیسا کہ آئندہ اس کی صراحت آئے گی۔
- ۱۔ جماد بن عمر و وانس بن محمد اپنے والد (محمد) سے اور وہ سب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یاعلی! میج کی نماز کے وقت اذان وا قامت کے درمیان کلام کرنا محروہ ہے۔ (ایشاً)
- س۔ حضرت شخ طوی علیه الرحمه باسنادخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب اقامت کہہ چکوتو پھر کلام نہ کرو۔اوراگر کروتو پھرا قامت کا اعادہ کرو۔ (التہذیبین)
- س۔ عمروبن ابونصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا آوی اذان وینے کے دوران کلام کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہال کوئی حرج نہیں ہے! عرض کیا اور اقامت کہنے کے دوران؟ فرمایا: ند-(العبذیب الاستبصار الفروع)
- این انی عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا آو می اقامت کہنے
  کے دوران کلام کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ البتہ جب وہ ' قَسلُ قَسامَتِ الْصَّلُو قُ '' کہہ چکے تو پھر تمام مجد والوں سے کلام
  حرام ہوجا تا ہے گریہ کہ وہ سب لوگ مختلف مقامات سے اکٹھے ہوئے ہوں اوران کا کوئی پیسٹماز نہ ہو۔ تو اس صورت میں
  بعض لوگ کی فحض سے کہ سکتے ہیں کہ اے فلال تم آ کے بڑھ کرنماز پڑھاؤ۔ (المتہذیبین)
- ۲۔ محمد طبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا آ دمی اذان وا قامت کہنے کے دوران کلام کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسناً)
- ے۔ حماد بن حثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا آدمی اقامت کہنے کے بعد کلام کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں لے \_(الیشاً)
- ے۔ حسن بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ اگر کوئی شخص اقامت کہتے وقت یا کہ چکنے کے بعد کلام کرنا چاہے تو کوئی مضا کھٹیس ہے۔ (الینیا والسرائر)

ا بینی جائز ہاور بدواضح قریند ہے کہ جن بعض حدیثوں میں لفظ حرمت وارد ہوا ہوہ کراہت شدید پرمحول ہے۔ جیسا کہ وَ لف علام نے افاوہ فرمایا ہے اور جہاں اجازت وارد ہوئی ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ بیرحرام نہیں ہے 'محوالفاظ' وعبارات مختلف ہیں محرمطلب سب کا ایک ہے عبساد السنسا شنسی و حسنك واحد و كل الى ذاك الجعمال بشیر ۔ (احقر مترجم عفی عند)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخ طوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ بیرحدیثیں ضرورت یا نماز کے متعلق مکام کرنے پر محول ہیں! گربیہ تاویل بعید ہے۔ بالخصوص حدیث میں بی نقرہ دیکھنے کے بعد ( کہ اگر کلام کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے) لہذا اقرب بیہ ہے کہ ان حدیثوں کو جوازیر اور سابقہ منع والی حدیثوں کوکراہت برجمول کیا جائے۔

۸۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابو ہارون مکفوف (نابینا) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اے ابو ہارون! اقامت نماز ہیں سے ہے! پس جب اقامت کہوتو نہ کلام کرو اور نہ ہی ہاتھ سے اشارہ کرد۔ (الفروع) المبتذیب والاستبصار)

#### بإباا

اذان وا قامت کے درمیان فاصلہ ستحب ہے خواہ بیٹھنے سے ہوخواہ تسبیح سے دورکعت نماز سے ہو یا سانس لینے سے یاسجدہ کرنے ہے۔

(اس باب میں کل پندرہ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو لکمز دکر کے باتی تیرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه )

- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود حسن بن شهاب سے اور وہ خضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان اورا قامت کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے۔ (المتہذیب)
- ۲- سلیمان بن جعفر جعفری بیان کرتے نیں کہ میں نے ان (حصرت امام علی رضا علیہ السلام) کوفر ماتے ہوئے سلرکہ اذان و
   ۱ قامت کے درمیان فاصلہ رکھوخواہ صرف بیٹھنے ہے ہواور خواہ دور کھت نماز پڑھنے ہے۔ (ایسنا)
- ۳۔ عمار ساباطی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز فریضہ پڑھنا چاہوتو اوان واقامت کہو۔اوراوان واقامت کے درمیان بیٹھنے یا کلام کرنے یا تنبیع پڑھنے سے فاصلہ رکھو۔ (ایضاً)
- ۳- عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخنی اذان وا قامت میں فاصلہ رکھنا بھول گیا اور نماز شروع کر دی یا اقامت کہنا شروع کر دی؟ فرمایا: اس پر پچیے بھی نہیں ہے۔ البتہ اسے عمر آ اس فاصلہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے! پھر آ پ سے سوال کیا گیا کہ اذان وا قامت کے درمیان کس قدر شبیح پڑھنا کافی ہے؟ فرمایا: صرف کہددے الجمد لللہ۔ (ایعنا)
- ۵۔ عیسیٰ بن عبداللہ اپنے اب وجد سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: مؤذن کواذان وا قامت کے درمیان وی اجر وثواب ملتا ہے جواس شہیدراہ خدا کو ملتا ہے جواس شہیدراہ خدا کو ملتا ہے جواب شرید ہو۔ (المتہذیب والفقیہ)
- ۲۔ سیف بنعمیرہ بعض اصحاب (ابن فرقد) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: ہر

- اذان وا قامت میں بیٹھنے کا فاصلہ ہونا جا بیئے سوائے نماز مغرب کے کہ اس کی اذان وا قامت میں صرف ایک سانس کا فاصلہ بھی کافی ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- ے۔ حضرت شیخ طویؒ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ نماز مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان بھی بیٹنے والا فاصلہ رکھا جائے۔ (العبذیب)
- ۸۔ عبداللہ بن مکان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا کہ انہوں نے اذان وا قامت کی اور ان کے درمیان بیٹھنے سے فاصلہ قائم نہیں کیا (بینی کی اور طریقہ سے فاصلہ رکھا)۔ (ایفناً)
- 9۔ اسحاق جریری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص نماز مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان بیٹنے سے وقفہ کرے وہ (اجروثواب میں) اس شہیدراہ خداکی مانند ہے جواپنے خون میں اس بہت ہو۔

(ايضأوالحاس)

- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیروایت مختصر بیٹھنے پرمحمول ہاور سابقہ (نمبر ۲) حدیث طویل بیٹھنے پرمحمول ہے جس میں بیٹھنے کی ممانعت وارد ہے۔
- ا۔ احمد بن محمد بن ابونصر برنطی روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اذان واقامت کے درمیان بیٹھنے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: بینشست اس وفت مستحب ہے کہ جب ان کے درمیان نماز نافلہ نہ پڑھی جائے (درنہ وہی کافی ہے)۔ (قرب الاسناد)
- اا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود زریق سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا نماز صبح 'مغرب اور عشاء کواذان وا قامت کے درمیان شبع کرنانہیں بلکہ بیٹھنا سنت ہے اور ظہر وعصر کی نماز کی اذان وا قامت کے درمیان دورکھت نماز پڑھنا سنت ہے۔ (امالی شیخ طویؓ)
- ا۔ حضرت سیدابن طاؤس علیہ الرحمہ باسنادخود بکر بن محمہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب امیر علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اذان وا قامت کے درمیان مجدہ کرے اور مجدہ میں یہ دعا پڑھے ۔ فرسس جَدْ فی لَکُ خَاصِعًا خَاشِعًا ذَلِیْلًا ﴾ تو خدا فرما تا ہے اے میرے ملائکہ! مجھے اپنی عزت و جال کی قتم کہ میں ضرور اپنے مؤمن بندوں کے دلوں میں اس کی محبت اور منافقوں کے دلوں میں اس کی جیت پیدا کروں کا ۔ (فلاح السائل)
- ۱۳ ابن انی عمیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے اذان دی اور پھرسجدہ کی طرف لیکے۔ چنانچہ اذان وا قامت کے درمیان سجدہ کیا اور جب سر بلند کیا تو فر مایا: اے

الوعمير! جو فض اس طرح كرب جس طرح بس نے كيا ہے۔ تو خدااس كتام كناه معاف كرديتا ہے۔ پر فرمايا كہ جو فض اذان دے اور پر مجده كرے اور مجده بس بيرها پڑھے: لا إلله إلا أنْتَ رَبِّيْ سَعَجَدُتُ لَكَ خَاصِعًا خَاشِعًا يَو خدااس كتام كناه معاف كرديتا ہے۔ (ايناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (ج ۵ باب۱۱۱ز جمعہ میں) وہ حدیثیں بیان کی جائینگی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اذان وا قامت کے درمیان دورکعت نماز کا فاصلہ رکھنا چاہیئے۔ (فانتظر)

#### باب١٢

اذان وا قامت کے درمیان منقولہ دعا وغیرہ کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

(الفروع المتهذيب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۱ میں) گزر چکی ہیں اور پھھ اس کے بعد (باب ۲۳ ازدعا میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب

مؤذن کے لئے کھڑے ہوکراذان دینامتحب ہو یسے سواری پڑ پیادہ اور بیٹھ کربھی دی جاسکتی ہے مگرا قامت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل پندرہ حدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کررات کو تھمز دکر کے باتی دس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

- حضرت بیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم اذان تو صرف ایک کپڑا پین کراور بغیروضو کے کھڑے ہوکر یا بیٹے کریا جدھر جی چاہے منہ کرکے دے سکتے ہوگر اقامت جب بھی کہوتو باوضو ہوکر اور نماز کے لئے آ مادہ و تیار ہوکر کہو۔ (المفقیہ)
- ۲- محمد بن ابونفر حضرت امام رضا علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آدمی بیٹے کر اور سوار ہوکر بھی اذان دے سکتا ہے۔(ایشاً)
- ابوبصیر حفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر اذان راستہ چلتے ہوئے یا گھر میں دے دواور

ا قامت مجد میں تو کافی ہے۔ (ایضاً)

- سم۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ابن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی مسافر سواری پر اذان دے اور پھر اس سے اتر کر اور زمین پر کھڑا ہوکر اقامت کے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (المتہذیب)
- ۵۔ احد بن محمد حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: آ دمی بیشے کرا ڈان دے سکتا ہے گرا قامت کھڑے
   ہوکر کہنی چاہیئے ۔ فرمایا: اذان توتم سواری پر بھی دے سکتے ہو گرا قامت صرف زمین پر کھڑے ہو کر کہو۔

(التهذيب الاستبصار الفروع)

- ۲۔ محمد (این مسلم) بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین علیہم السلام میں سے ایک امامؓ سے سوال کیا کہ آیا آ دی چلتے ہوئے یا سواری کی پشت پر یا بغیر طہارت کے اذان دے سکتا ہے؟ فرمایا: جب شہادت (توحید ورسالت) رو بقبلہ ہوتو پھر ایسا کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (العہذیب الفقیہ)
- 2۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر چلتے ہوئے یا سواری پریا بغیر وضو کے اذان دوتو اس بیس کوئی حرج نہیں ہے گرا قامت کسی علت کے بغیر سوار ہوکر یا بیٹھ کرنہیں دے سکتے گرید کہتم ایسی زمین بیس ہو جہال چور ہوں (تو وہاں سواری پر بیٹھ کرا قامت کہنے ہیں) کوئی مضا نَقبہ بیں ہے۔ (ایضاً)
- ار ایس شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں سوار ہوکر اذان دے سکتا ہوں؟ فرمایا: ندا عرض کیا آیا سواری پرا قامت بھی کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا: ندا عرض کیا آیا بیٹے کر کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا: ندا عرض کیا آیا بیٹے کر کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا: ندا عرض کیا آیا جیتے ہوئے کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا: بال نماز کی طرف چلتے ہوئے کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا: جب نماز قائم کرو۔ تو آ ہت آ ہت قائم کرو۔ کونکرتم نماز میں ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا مولا! میں نے آپ سے سوال کیا کہ آیا میں چلتے ہوئے اقامت کہ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: بال! تو آیا نماز میں چلنا جائز ہے؟ فرمایا: بال! (پھراس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا) جب تم مجد کے دروازہ سے اعراض ہواورتم عادل پیشماز کے ساتھ نماز پڑھنا چا ہواوروہ تکبیر کہہ کردکوع میں چلا جائے۔ اور تمہیں انہ بشہ ہو کہ تہارے وہاں تک وہنچنے تک وہ رکوع سے سراٹھا لے گا تو تم و ہیں تکبیر کہہ کردکوع میں چلے جاؤ پھر آ ہت آ ہت ہت جاعت میں شامل ہو جاؤ تو یکافی ہے۔ (المتہذیب)
- 9۔ حمران بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا بیٹھ کراذان دی جاسکتی ہے؟ فرمایا: بیٹھ کراذان نددے مگر سواریا بیار! (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی نے اسے ( کمڑے ہوکراؤان دینے کو) استجاب برمحمول کیا ہے کیونکہ قبل ازیں یہ بات (واضح ہو چکی ہے کہ) اختیاری حالت میں بھی بیٹے کراؤان دی جاستی ہے۔

ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اپنے بھائی امام مویٰ کاظم علیہ السلام) سے سوال کیا کہ آیا سواری پر اذان و اقامت کبی جاسکتی ہے؟ فرمایا: جہال تک اذان کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی مضا لَقَتْ ہیں ہے گر جہال تک اقامت کا تعلق ہے تو وہ سواری سے اتر کرزمین پر کھڑے ہوکر کہنی چاہیئے۔ (بحار الانوار)

#### بابها

عورت کے لئے بھی اذان وا قامت کہنامتحب ہے گرمؤ کدنہیں \_ ہےاوراس کے لئے صرف تکبیراورشہادتین پراکتفا کرنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل آ ٹھ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تھر ذکر کے باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود عبد الله بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیل نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کہ آیا عورت بھی نماز کے لئے اذان دے؟ فرمایا: اگر ایسا کرے تو برا اچھا ہے اور اگر (پوری) اذان نددے تو اس کے لئے صرف تکبیر (اَلْمَلْهُ اَکْبَرُ ) کہنا اور شہادت تو حید (اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْلَهُ اِللَّهُ اللّهِ ) دینا کافی ہے۔ (امتہذیب) اور شہادت رسالت (اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ ) دینا کافی ہے۔ (امتہذیب)
- ۲۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا عورتوں کے لئے بھی اذان دیناضروری ہے؟ فرمایا: وہ جبشہادت توحید ورسالت دے دیں توان کے لئے کافی ہے۔ (ایپناً)
- ۳۔ جمیل بن دراج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیے سوال کیا کہ آیا عورت پر بھی اذ ان و اقامت کہنالازمی ہے؟ فرمایا: نہ۔ (العبمذیب والفروع)
- ۳۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ابوم یم انصاری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ عورت کی اقامت یہ ہے کہ تکبیر کے اور شہادت تو حید ورسالت دے دے۔ (الفروع)
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت جب قبیلہ کی اذان

  من لے تواس کے لئے اذان واقامت کہنی ضروری نہیں رہتی ۔اس صورت میں اس کے لئے صرف شہادت تو حید ورسالت
  دے دینا کافی ہے۔ ہاں البتہ اگر پوری اذان واقامت دے توبیافضل ہے۔ (الفقیہ)
  - ۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا: عورتوں کیلئے اذان اُ قامت 'جعداور جماعت لازم نہیں ہے۔ (ایضاً)
     مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (آئندہ بعض ابواب میں ) اس فتم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### باب۱۵

اذان وا قامت میں تکبیر پر جزم دینا اور اس کی الف اور صاء کو واضح کرنا اور ان کی ہر فصل کے آخر میں وقف کرنا اور آخری حرف پر جزم دینامتحب ہے۔ اور کم آواز اتنی بلند ہونی جا بیئے کہ خودس سکے۔

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ ہے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب اذ ان دوتو الف اور ہاءکوخوب ظاہر کرو۔ (الفروع)
- ۲ (رارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان میں (برفصل پر) جزم ہے اور (تکبیر میں) الف
   اور باکا اظہار ہے اور اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے۔ (الفروع الجندیب)
- ۳- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه خالدین مجیح سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان میں تحبیر پر جزم ہے جبکہ الف اور ہاء کو واضح کیا جاتا ہے۔ (المتہذیب والفقیہ)
- سم۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود نجیج سے اور وہ خالد بن نجیج سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اذ ان وا قامت (کی ہرفسل پر) جزم ہے۔ (المفقیہ)
  - ۵۔ جناب شخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں وارد ہے کہ دونوں میں وقف ہے۔ (ایسنا)
- ۲ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان صرف وہ کافی ہے جوتم اپنے آپ کوسنوا کے۔ یا جے خوصم جھواور الف اور ہاء کوخوب طاہر کرو۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب۱۱ اور باب۲۴میں ) کر کی جائینگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ **باب ۲۱** 

مؤذن کا بلند جگه پر کھڑا ہونا اور اس کا عادل اور بلند آواز ہونا اور اذان میں آواز بلند کرنا اورا قامت میں اس ہے کم آواز بلند کرنامستحب ہے اور منارہ پراذان دینے کا حکم؟ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم عنی عند)

ا۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود معاویہ بن وهب سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اذان کس طرح دینی چاہیے؟ فرمایا: اس میں جہر کرواور آواز بلند کرو۔ ہاں البت جب اقامت کہوتو اس (اذان) سے آواز کم بلند کرو۔ (الفقیہ)

- ا۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے اندر فر مایا کہ صرف وہ اذان کافی ہے جس میں تم اپنے آپ کو آ واز سنواؤ۔ یا اسے خود مجمور اور جس قدر تمہاری آ واز بلند ہوگر بشر طیکہ اپنے آپ کوخفیف نہ کروتو زیادہ لوگ سنیں گے اور جب زیادہ لوگ سنیں گے تو تمہارا اجروثو اب زیادہ ہوگا۔ (ایضاً)
- ۔ حضرت امیر علیہ السلام حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جمہیں نماز وہ پڑھا کیں جوتم سب سے اچھی قرائت کرسکتے ہوں اوراذان وہ دیں جوتم میں سے بہترین ہوں۔ (ایسنا)
  - ہم۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ اذان وہ لوگ دیں جوتم میں سے زیادہ قصیح وبلیغ ہوں۔ (ایساً)
- عبدالرحمٰن بن ابوعبید الله ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب اذان دوتو آ واز کو
   زیادہ آ ہت نہ کرو کیونکہ خداوند عالم تنہیں تمہاری آ واز کے تھیاؤ (بلندی) کے مطابق ثواب دے گا۔ (المتبذیب)
- ۲ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا منارہ پراؤان دینا سنت ہے؟
   فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زمین پراؤان دی جاتی تھی۔ اس دفت کوئی منارہ موجود عی نہ تھا۔ (ایشاً)
- 2۔ جناب احمد بن محمد البرقی باسناد خود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجد کی دیوار ایک انسانی قد وقامت کے برابرتھی۔ جب بلال اذان دیتا علیہ سے تو آئے تخضرت ان سے فرماتے اے بلال! دیوار کے اوپر چڑھ جا وّاور بلند آواز سے اذان دو۔ کیونکہ خداوند عالم نے اذان کے ساتھ ایک مخصوص ہوا کوموکل کیا ہے جومو وُن کی آواز کو آسان تک پہنچاتی ہے جب ملائکہ اسے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیا امت محمد میرکی آوازیں ہیں جوخدا کی توحید کی شہادت دے رہے ہیں تو ملائکہ نماز کے آغاز سے لے کراس سے فراغت تک برابران کے لئے استغفار کرتے رہے ہیں۔ (الحاین) الفروع الحبذ یب)

۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب۲ میں اور باب۲۵ از مساجد میں) گزر چکی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب۸امیں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب

مؤذن کے لئے دونوں کا نوں کے اندر دوانگلیاں داخل کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

ا۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود حسن بن السری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی شخص اذان دے تو سنت بیہ ہے کہ وہ اینے کا نول میں اپنی دوا ڈگلیاں داخل کرے۔ (الفقیہ)

#### باب ۱۸

## جب گھر میں اذان دی جائے توبا واز بلندد بنامتحب ہے۔ بالخصوص جب کہ آ دی بھار ہویا اولاد کم ہو۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت بیخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود ہشام بن اہراہیم ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام رضا
علیدالسلام کی خدمت میں اپنی بیاری کی اوراولا د نہ ہونے کی شکایت کی! امام نے اسے تھم دیا کہ اسپیٹے گھریآ واز بلنداذان دیا

کر دراوی کا بیان ہے کہ میں نے تھم امام کے مطابق عمل کیا۔ چنا نچہ میری بیاری بھی دور ہوگی اوراولا دبھی زیادہ ہوگی۔

(الفروع الفقیہ المتہذیب)

ا۔ سلیمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام رضاعلیہ السلام) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ اپنے گھر میں اذان دو کہ ایسا کرنا شیطان کو دور کرتا ہے اور اگر اولا دنہ ہوتو بھی اذان دینامتحب ہے (تاکہ اس کی برکت سے اولا دہو)۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (ج کہ باب اا از طلب اولا دمیں) ذکر کی جائیگی انتاء اللہ تعالی ۔

باب ا

اذان وا قامت کی کیفیت ان کی فصلوں کی تعداد اور ان کے دیگر چندا حکام۔

(اس باب میں کل چیس مدیثیں ہیں جن میں سے چار مررات کو تھز دکر کے باتی اکیس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود اساعیل بعض ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ اذان وا قامت پینیتیں فصول ہیں پھرامامؓ نے ایک ایک فصل کر کے شار ک (پھرفرمایا) اذان کی اٹھارہ فصول ہیں اور اقامت کی سترہ (کل پینیتیں)۔ (الفروع المتہذیب والاستبصار)
- ا۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اے زرارہ! اذان کی ابتد ، جار بار تکبیر کہنے سے کرواور اسے دوبار تکبیر اوردو بار تبلیل (الآ الله الله الله علیہ کرفتم کرو۔ (ایضاً)
- ابوالربیج حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اسراء (معراح) میان کرتے ہوئے افرامایا: پھر جبرئیل کو تھم دیا۔ انہوں نے جفت جفت اذان اور جفت جفت اقامت کی۔ اور اپنی اذان ہیں حَی عَلٰی خیلو اللّٰعَمَٰلِ بھی کہا۔ پھر حضرت رسول خداصلی اللّٰمائیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کرنماز با جماعت پڑھائی۔ (روضہ کافی)
  - ٣- صفوان جمال بيان كرتے ہيں كه يس نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كه فر مار بے تھے كه اذان دو

دوبار بادرا قامت بهي دودوبار- (الفروع المبنديب والاستبصار)

م حضرت في طوى عليه الرحمه باسنادخود عبدالله بن سنان سے دواہت كرتے بين ان كا بيان به كه مين في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے سوال كيا؟ فرمايا: كبو: اَللهُ الْحَبَوْ \_ اَللهُ اللهُ اَنْ لَا اللهُ \_ اَشْهَدُ اَنْ لا اللهُ \_ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَمَّى عَلَى الْمَعْلِ \_ اللهُ الل

- ے۔ معاویہ بن وصب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان دو دو بار ہے۔ اور اقامت ایک ایک بار ہے۔ (ایضاً)
- ۱۵ زراره اورفغیل بن یبار حضرت امام محر باقر علیه السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا کہ جب حضرت رسول خداصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم کوشب معرائ (عالم بالا بیس) بلایا محیا اور آپ بیت المعود کے مقام پر پہنچ تو نماز کا وقت واعل ہوگیا۔ تو جر نیل نے اذان و اقامت کی اور آنخضرے نے آگے بڑھ کر جبکہ طائکہ اور انبیاہ آپ کے پیچے صف بستہ ہوگئے (نماز پڑھائی)۔ ہم نے عرض کیا کہ جرئیل نے کس طرح اذان دی تھی؟ فرمایا: یوں دی تھی اَللهُ اکْبَرُ اللّهُ اَکْبَرُ اللّهُ اَکْبَرُ اللّهُ اَکْبَرُ اللّهُ اَکْبَرُ اللّهُ اَکْبَرُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

إلا الله بهرفر مايا: اقامت بهى العطرات بهراس ميس حَى عَلى حَيْدِ الْعَمَلِ اور الله الكه الكير كردميان دوبار " "فَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ - قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ" به- آنخضرت في (والسن من برآكر) بلال كوبلاكراى اذان واقامت كريخ كاتهم ديا جوآنخضرت كي وفات حرت آيات تك برابراي طرح اذان دية رب (ايضاً)

(التهذيب الاستبصار الفقيه)

مؤلف علام فرماتے بیں کہ یہاں بیتشید (کداقامت بھی اذان کی طرح ہے) سے اغلب پرمحول ہے (کداغلب نصول ایک جیسے بیں) یا بیعموم سابقداور لاحقد حدیثوں سے خصیص خوردہ ہے۔ (کداس کی ابتدا میں تکبیر دوبار۔اور آخر میں لاَ اللهُ ایک بار)۔ الله اللهُ ایک بار)۔

- ا۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود حفص بن البختری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بی فرمایا: جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومعراج پر بلایا گیا۔ اور نماز کا وقت داخل ہوا تو جر نیل نے اذان دی پس جب انہوں نے کہا: اللہ اکٹیو ۔ تو دوسرے ملائکہ نے بھی کہا: اللہ اکٹیو ۔ آللہ اکٹیو ۔ جب جر نیل نے اللہ اکٹیو لیا اللہ کہ اتو ملائکہ نے کہا: اللہ کے شریکوں کا جواگرون سے اتاردیا۔ جب کہا: اللہ اللہ کہ اتو ملائکہ نے کہا: اللہ کے شریکوں کا جواگرون سے اتاردیا۔ جب کہا: اَشْھَدُ اَنَّ مُسحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ تو فرشتوں نے کہا کہ یہا کہ یہا کہ یہا ہو مجموث برسالت ہوئے ہیں۔ جب کہا: حتی علی الصّلوق تو فرشتوں نے کہا ایپ پروردگاری عبادت کی رغبت دلائی ہے! جب کہا: حتی علی الْفَلاّح تو ملائکہ نے کہا دو رحمٰ کامیاب ہوگیا جس نے اس کی پیروی کی۔ (الفقیہ معانی الا خبار)
  - اا۔ ابوبصیرامامین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بلال کیکوکار بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد کسی کے لئے اذان نہیں دوں گا۔ پس اسی دن سے اذان میں سے جی علی خیرالعمل کا کہنا ترک کردیا گیا۔ (الفقیہ)
  - ١٢ شخ صدوق عليه الرحمدوايت كرت بين كدابن النباح الى اذان من كهاكرت من حتى على خير المعمل حَقَّ

عَـلْسى خَيْرِ الْعَمَلِ "جب حضرت امير عليه السلام اسے (ابن النباح) كود يكھے تو فرماتے: مرحباً عادلانہ بات كنے والے! اور احلاً ومرحباً (صحح) نمازير صنے والے۔ (ايساً)

۱۳ نیز شخ صدوق علیه الرحمه فرماتے ہیں که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم جب اذان دیتے تھے تواس میں کہتے تھ "اَشْهَدُ اِنِّی رَسُولُ اللّهِ "اور بھی کہتے" اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ "وونوں جملوں کے متعلق اخبار وارد مولی ہیں۔ (اینیاً)

١٥٠ فنل بن شاذان حطرت امام رضاعليه السلام ، روايت كرت بين كرآ ب في اذان كعلل واسباب بيان كرت بوك فرمایا: اوگوں کو کئی وجوہ سے اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے(۱) منجملہ ان کے ایک وجدیہ ہے کہ اس سے بھولے ہوئے کویاد وبانی کرائی جاتی ہے۔ (۲) اس میں غافل کے لئے عمید ہے۔ (٣) جمع وقت کی خبر ند ہواس کے لئے وقت کا تعارف ہے۔ (٣) مؤذن اذان كے ذريعہ سے خداكى عبادت كى طرف لوگوں كو دعوت ديتا ہے۔ (٥) اس ميں رغبت دلاتا ہے تو حید کا اقرار کرتا ہے ایمان کا اظہار کرتا ہے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔جوعبادت کو مجول جائے بداسے بتاتا ہے اوراس مؤذن کہا بی اس لئے جاتا ہے کہ وہ اذان کے ذریعہ سے نماز کا اعلان کرتا ہے۔ آسیس تکبیر سے ابتداء اور تہلیل سے انتہاء اس لئے كى كئى بك مخدانے جام كدابتدااس كے ذكراوراس كے نام سے كى جائے اى لئے لفظ"الله" كليريس يہلے اور لا الله الله بعد من بـــاوراذان ( كى مرفعل) دودوباراس لئے كى جاتى كدسننےدالوں كـ لئے اعلان من كرار ہوجائے۔اور تاکیدمرید ہوجائے۔تاکہ اگر کوئی ایک بارند سے تو دوسری بارس لے اور چوفلد بالاصالہ برنماز دو دور کعت ہے۔اس لئے اذان کی فصول بھی دو دو بارمقرر کی گئی ہیں۔اذان کی ابتداء میں تلمیر جار باراس لئے مقرر کی گئی ہے چونکہ اذان اجا مک شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی کلام نہیں ہے تا کہ سننے والوں کو بالگرار آ سے والے فصول کی طرف متوجہ کیا جا سکے اور تکبیر کے بعد شہاد تین رکھی گئی ہیں کیونکہ ایمان کی ابتداء تو حید اور خدا کی وحدانیت کے اقرار سے ہوتی ہے۔اور دومرے نمبر پررسول کی رسالت کا اقرار ہے اوران دونوں ہستیوں کی اطاعت اورمعرفت باہم متصل دمقرون ہیں اور چونکہ اصل ایمان اقر ارشہادتین ہے اس لئے ووشہاوتین مقرر کی گئی ہیں جیسا کہ عام حقوق میں دو گواہ رکھے گئے ہیں۔ پس جب بندہ نے خداکی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقر ارکرلیا تو کویاس نے تمام ایمان کا اقر ارکرلیا کیونکہ اصل ایمان خداو رسول کا اقر ار ہے۔ اور شہاد تین کے بعد نماز کی طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کیونکہ اذان مقرر بی نماز کے لئے کی گئ ہاور بینماز کی طرف بلاوا اذان کے وسط میں رکھا گیا ہے۔ اور پھرفوز وفلاح اور خیرالعمل کی طرف بلایا گیا ہے اور آخر میں کلام کوخدا کے نام سے ختم کیا گیا ہے جس طرح اس کی ابتداءاس کے نام سے کی گئی تھی۔ (الفقیہ)

۔ علل الشرائع اور عیون الاخبار میں اس سابقدروایت کا تنته اس طرح وارد ہے: اذان میں نماز کی طرف بلاوااس کے وسط میں

رکھا گیا ہے۔ چارفسلیں اس سے پہلے ہیں لینی دوبار جبیراوردوبار شہادت اور چارفسلیں اس کے بعد ہیں ان کے درمیان نماز اور فوز وفلاح اور خیرالعمل (نماز) کی طرف بلایا گیا ہے اور اس کی ادائیگی اور بجا آ ویک کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوبار جبیراوردوبار تبلیل مقرر کی گئی ہے تا کہ ایندا می کا نشد اس کے آخر ہیں بھی چارفسول کمل ہوجا کیں اور تا کہ کلام اللہ کے ذکر کے ساتھ ای طرح ختم کیا جائے جس طرح اس کی ابتداء اس کے نام ہے ہوئی تھی اور آخر ہیں تبلیل مقرر کی گئی ہے اور تبلیل میں اللہ کا نام آخر ہیں ہے۔ تو خدانے چا با اور تبلیل میں اللہ کا نام آخر ہیں جو اور تبلیل میں اللہ کا نام آخر ہیں جو اور تبلیل میں اللہ کا نام آخر ہیں خدا کا نام پہلے تھا آخر ہیں خدا کا نام آخر ہیں خدا کا نام پہلے تھا آخر ہیں خدا کا نام آخر ہیں خدا کی وحداثیت کا اقر ار اور خدا کے شرکے کو گئی ہے لبذا یہ اول ایمان بھی ہے۔ اور شیح وتحمید سے افضال جمل کے در مطل الشرائح عیون الاخبار)

10- محربن افی عیر حضرت امام موی کاظم علید السلام سے سوال کرتے ہیں کہ 'حَتی عَلیٰی خَیْر الْحَمَلِ ''کواذان سے کول فارج کیا گیا؟ فرمایا: اس کی فلاہری علت تو یہ فارج کیا جائے؟ عرض کیا دونوں فرمایا: اس کی فلاہری علت تو یہ کہ تاکہ لوگ صرف نماز پر بحروسہ کرتے جہاد ترک نہ کردیں۔ اور باطنی علت بیہ کہ خَیْسِ الْسَعَمَلِ سے مراد ولایت کے ترک کرنے کا تھم دیاس کا مقصد بیتھا کہ لوگوں کو والایت کی طرف نہ بلیا جائے اور اس کی رغبت نہ دی جائے۔ (علل الشرائع)

نوث: ایک روایت میں جو کہ کتاب التوحید اور معانی الاخبار سے منقول ہے کدراوی نے تقیة اسے ترک کیا ہے۔فراجع۔

- ا۔ جناب محقق على باسنادخودعبدالله بن سنان سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق عليدالسلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: اذان سيہے: اَللْهُ اَكْبَوْ۔ اَللَّهُ اَكْبَوْ۔ الْخُرِ۔ الْخُر۔۔۔اس كي آخر ميس لاَ إللهَ إلا اللهُ ايك بارے۔ (كتاب المعتمر)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہال ممکن ہے کہ بیا یک بار تقیة وارد ہو! اور ممکن ہے کہ امام نے اذان وا قامت دونوں کا ذکر کیا ہواور بیا یک بار صرف اقامت کے آخریں ہو۔ کیونکہ اذان کا لفظ اقامت پر بھی بولا جاتا ہے۔
- ا۔ حضرت می طوی علید الرحمد نے فرمایا ہے کہ یہ بھی مروی ہے کہ اذان واقامت کل تغییس فصول ہیں اس طرح اقامت کی ابتداء میں بھی (اذان کی طرح) میار بار اللّلهُ الْحُبَو كہنا ہدے گا۔ (التہابی)
- ۱۸ فرمایا: ایک روایت می انتها که اسلام (۳۸) فسول وارد بین یعنی اس طرح اقامت کے آخر می (اوان کی ماند) لا الله و الله و بارکهتا برے گا۔ (ایفنا)
- 19۔ فرمایا اورایک روایت میں بیالیس فعول وارد بین اس طرح اذان وا قامت کے اول وآخر میں جار جار بار اَللَّهُ اَکْبَو اور دونوں کے آخر میں دودوبار لا إلله إلا اللَّهُ كہنا پڑے گا۔ (الینا والمصباح)

-۱۰ یہ میں وارد ہے کہ کل ضول سینتیں (۳۷) ہیں اس طرح اقامت کی ابتداء میں جار بارتجبیر کہنی پڑے گی۔ (المصباح) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت میخ طویؒ فرماتے ہیں کہ جو مخص ان روایتوں میں سے جس پر بھی عمل کرے وہ کنہگار نہیں ہوگا۔ (واللہ العالم)

حضرت فيخ صدوق عليه الرحمه الويكر صفرى اوركليب اسدى والى روايت كوفل كرنے كے بعد (جوكه يهال نبره برورج ب)
فرات بين: "هذا هو الاذان الصحيح لا يؤاد فيه و لا ينقص والمفوضة لعنهم الله قلد وضعوا اخبداداً - الخ فيني بيب وه مج اذان كه جمل مين كوئي زيادتي يا كرنا جائز فين بيب خدامنو ضه فرقد برلعنت كرب جنيول نے ابنی طرف سے مجموعه بيس وضع كرد كى جن كى وجه سے وه اذان بيل اضافه كرت بيل چناني محمدة اوال خير البوية "اوربعض اَشه له أنّ مُحمدة ارسول الله ك بعدوه وو باركت بيل "اشه له أنّ مُحمدة ارسول الله ك بعدوه باركت بيل "اَشه له أنّ عَلِيّاً وَلِسَى الله و"اوربعض اس كى بجائے دوباركت بيل" اَشه له أنّ عَلِيّاً اَوَيْسَ بَا الله و"اوربعض اس كى بجائے دوباركت بيل" اَشْه له أنّ عَلِيّاً اَوْيُسِ الله والله عَلَيْ الله و"اوربعض اس كى بجائے دوباركت بيل" الله بيل" اوروه الل الله علي الله بيل" اوروه الل الله عن اور يقينا مركار في وآل محمد والى على ماله والله بيل المراح ول الله بيل" اوروه الل المان كامير بيل اور يقينا مركار في وال علي ماله والله بيل عرب الله بيل بيل مرسف الله بيل بيل مرسف بيل بيل موجوت ميل والله بيل المراح ولي بيل الله عن الله بيل النه يعلى بيل المراح ولي بيل النه يعلى المحد الين دصى الله عد الدين دصى الله عنه - الله وق وقي الله والله وق وقي الله عد الدين دصى الله عنه -

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس متم کی بعض حدیثیں اس کے بعد باب، ۲ و۲۲ و ۳۱ میں اور افعال نماز میں سے باب ایس ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

حضرت بیخ مفیرعلید الرحمداین رسالد شرح عقائد فیخ صدوق ملوصاواگل القالات کے صفح ۲۱۸ پر کھا ہے: "السعفوضة صنف عن العلاة" كمفوضة رقد عالیوں کی ایک سے ہے۔ ایسانی افادہ جناب فی فضل اللہ زنجائی ہے کتاب اواکل القالات کے صفح ۲ کاور ۲۷ کے حاشہ پر فر مایا ہے: وہسم فسوقة من المصلاحة کی حقیقی غالیوں اوران میں فرق مرف اس قدر ہے کہ بیا تحکیط المرور بانتے ہیں مجروہ کتیج ہیں خدانے صرف انہی فروات مقدسکو پیدا کیا ہے وہس۔ باتی کا نتاہ کو پیدا کرنا اور آئیس رزق ویتا "ان کو مارنا العرض تمام کا نتاہ کا انتظام چلانا خدانے ان کے حوالہ کردیا ہے۔ جے آئم معصومین ملیج السلام نے بدترین تھم کا شرک قرار دیتے ہوئے مفوضہ کو شرک قرار دیا ہے۔ (عیون الا خبار بحارالا تواری ۲۵) اس موضوع کی دوسری تفسیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات احتر مترجم کی احسن الفوائد اورا صول الشریعہ کی طرف ربوع کریں۔ (احتر مترجم عفی عند)

#### باس۲۰

## دودو بارا قامت کہنا (برفصل کودو بار کہنا) اذان وا قامت ایک ایک بار مہنے سے افضل ہے اور جوا قامت ایک ایک بار کھے اس کے لئے اذان کے بغیر نماز مروہ ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

۔ حضرت بین طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ابو ہمام سے اور وہ حضرت امام موگی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اذ ان وا قامت دورو بار کہی جاتی ہے اور فر مایا جب کوئی فخص دورو بارا قامت کے اور اذ ان شدوے تو وہ واجبی نماز میں کافی ہے مگر جوخص اقامت ایک ایک بار کے اور اذ ان نددے تو وہ اقامت اذ ان کے بغیر کافی نہیں ہے۔ (المتہذیب)

۲۔ برید (بزید) مولی الحکم سے اور وہ بواسط ایک مخص کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اس مخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ اگر میں دو دو بارا قامت کہوں تو یہ جھے ایک ایک باراذ ان واقامت کہنے سے زیادہ پہند ہے۔ (ایسنا والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۳۱ میں) بعض ایسی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ایک بار کہنا کافی ہے (جب کہ افضل دو دو بار کہنا ہے) بنا ہریں یہاں پہلی حدیث میں اقامت کے ناکافی ہونے کو افضلیت کی نفی رمحول کیا جائے گا۔

#### باس٢١

تقیهٔ جلدی اورسفر کی حالت میں اذان وا قامت میں ہرفصل کو ایک ایک بار کہنے پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل یانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودمعاویہ بن وهب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان دودو بار اور اقامت ایک ایک بار ہے۔ (العہذیبین)
- ۲۔ یزیدین معاویہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سفر میں اذان ای طرح قصر ہو جاتی ہے جس طرح (چار رکعتی) نماز (فریضہ) لہندااذان (کی ہرفصل) ایک ایک باراورا قامت بھی ایک ایک بار کئی جائے گی۔ (ایشاً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت میخ طویؓ نے اسے تقیہ اور جلدی پر محول کیا ہے اور اسے اس کے ظاہری اطلاق پر باقی رکھنا بھی ممکن ہے۔ (واللہ العالم)
- سو عبدالله بن سنان حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت كرتے میں فرمایا: اقامت ایک ایک بار ہے۔ سوائے اَلْلَهُ

الكبر كي كدوه دوباريد (الينا)

- ا بوعبیده الحظ او بیان کرتے ہیں کہ بی نے معربت امام محد باقر علیہ السلام کواذان میں ایک ایک بار اَللَّهُ اکْبَر سنا۔ میں نے موض کیا کہ آپ ایک ایک بار اَلْسُلْمَهُ اَکْبَرْ کیوں کہتے ہیں؟ فر مایا: اگرتم جلدی میں بوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۵۔ نعمان الرازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ سفر کی حالت میں
   اقامت کا طاق طاق (ایک ایک بار) کہنا کافی ہے۔ (ایعناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب، میں) کچھالی عدیثیں گزر چکی ہیں جوائر مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ با ب۲۲

اذان وا قامت میں تھ یب لینی 'اکھلو اُ بحیر میں النّوم '' کہنا جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودمعاویہ بن وهب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علید السلام سے' جمویہ' کے بارے میں سوال کیا جو کہ اذان وا قامت کے درمیان ہوتی ہے؟ فر مایا: ہم اسے نہیں جانے کے ۔ ( کتب اربعہ والسرائز )
- ۱- زراره بیان کرتے بیل که حضرت امام محمد باقر علیه السلام نے ایک حدیث کے حمن میں مجھ سے فر مایا: اگر چاہوتو "حمویہ"
  یعنی اَلْصَلَّاوُ أُو خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ کی جگہ دو بار حَی عَلَی الْفَلاحِ کہ سکتے ہو۔ (تہذیب واستبسار)
  مؤلف علام فرماتے بیں کہ حضرت شخ طویؓ نے فرمایا ہے کہ اگر (اذان وا قامت میں) اَلْسطَّلُو أُو خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کہنا سنت ہوتا تو اسے چھوڑ کر حَی عَلَی الْفَلاح کہنا کی طرح جائز ہوسکا تھا؟
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اذان وا قامت کی کیفیت کی مدیثیں سابقہ ابواب میں گزر چکی ہیں وہ بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں (کہ تھ یب بڑءاذان وا قامت نہیں ہے)۔
  - ٣- ابوبعير حفزت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے جي فرمايا ١١ قامت ميں ندااور تمويب سنت ب\_(ايغاً)

ل كينكديدست رسول تبيل بي بلد برصت عمريه ب جياك اس تلخ حقيقت كا يلسند كريز بديد جيد علاه في احتراف كياب چناني مؤ طائ الك هي خدك يد بدي جديد علاه في احتراف كياب جناني مؤ و فات الك هي خدكور ب كرجناب عمر كذا به خلافت عن مؤ و ن ان كونما نصح كياد يكما كروه سوئ بوت بين أن في جات بوت كيا" المصلوفة في خيس و قي سن المسئوم المن المنافق مي اورائ هم كيار كوده من كياكر مدري كا وان على بدي المرده و المنافق مي اور فاهل شيل نمانى في الفاروق من ١٥٣ من المناف عن المنافق من اور فاهل شيل نمانى في الفاروق من ١٥٣ من المنافق من المناف من درج كياب (احتراس من من عنى عند)

س۔ محد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد (امام محمد باقر علیہ السلام) گھریش با واز بلند اَلْصَّلُو قُ خَیْرٌ مِّنَ الْنُوْمِ کَہا کرتے تھے اورا گرتم بھی اس کی تکرار کروتو کوئی مضا نَقینہیں ہے۔ (ایسناً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بید دونوں روایتیں تقیہ پرمحول ہیں کیونکہ تمام فرقہ حقہ کا ای بات براجماع ہے کہ ان روایتوں برعمل کرنا جائز نہیں ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ علاوہ بریں اس روایت میں بی تصریح نہیں ہے کہ امام اذان یا اقامت میں بی نظرہ کہتے تھے۔ لبذا ممکن ہے کہ ویسے (سونے والوں کو جگانے) کے لئے کہتے ہوں۔

مؤلف طام فرمات بین کرجیما که ایمی اوپر ذکر کیاجاچکا ہے کدیدروایت تقید پرخمول ہے ( کیونکدید ہمارے مسلمہروایات کے خلاف اور خ الفیات کے موافق ہے اور خود حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کا ارشاد ہے کہ ' خصف بسمسا خالف العامه ..... کہ اختلاف روایات کے وقت اس روایت پھل کروجو خالفین کے نظرید کے خلاف ہو۔ (الکافی)

#### إب

فصول اذان میں بکشر من تکرار کرنا مکروہ ہے سوائے لوگوں کو متوجہ کرنے کے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شخط کلینی علیه الرحمه باسنادخود ابوبعیرسے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر
کوئی مؤذن پیشماز ہواور وہ شہادت (توحید ورسالت) بین حکر ارکرے یا حَی عَلَی الْمصَلُوقِ یا حَی عَلَی الْفَلَاحِ
کی دو دویا تین تین باریا چار چار بار حکر ارکرے تاکہ اس کے ذریعہ سے جماعت کو اکٹھا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں
ہے۔ (الفروع العبلا یب والاستبعار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ١٩ میں) ایس حدیثیں گزر چکی ہیں جو کہ اس صورت کے علاوہ اس تکرار کے ممنوع ہونے پردلالت کرتی ہیں۔

#### بإب٢٢

## اذان میں ترتیل اور کھبرا وَاورا قامت میں جلدی مستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود معاویه بن وهب سے ادر وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے بین کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عدیث کے حتمن میں فرمایا: اقامت جلدی جلدی کھو۔ (الفقیہ)
- ۲ زارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان میں الف اور ہاء کوخوب واضح کیا جائے گا اور آخری
   کلمات پر جزم دیا جائے گا۔ (لیمنی اذان آ ہستہ آ ہستہ کی جائے گی) مگر اقامت جلدی جلدی کی جائے گی۔ (العہذیب)
- ۳۔ حسن بن الزی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اذان میں ترتیل و تھبراؤ ہے جبکہ اقامت جلدی جلدی ہے۔(الفروع؛ احبذیب)

#### باس۲۵

جو خفس مقام جماعت میں اس وقت پنچے کہ جب لوگ سلام کے بعد ابھی تک اپنے مقام پر موجود ہوں اور متفرق نہ ہوئے ہوں تو اس سے اذان وا قامت سا قط ہے اور اگر آنے والے دویا دوسے زائد ہوں تو نماز باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آنے والے دویا دوسے زائد ہوں تو نماز باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوبھیرے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان امامین علیما السلام میں سے ایک امام علی علیہا السلام میں سے ایک امام ہے سے سوال کیا کہ ایک مختص اس وقت پہنچتا ہے کہ جب پیشماز سلام پھیر چکا ہوتا ہے؟ فرمایا: اس کے لئے اذان کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے وہ انبی لوگوں کی اذان پراکتفا کرسکتا ہے ہاں البتہ اگر جماعت والے لوگ متفرق ہو گئے ہوں تو پھراذان کا اعادہ کرے گا۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲ حضرت شیخ طدی علیه الرحمه با سادخود ابوبصیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص اس وقت مجد میں پہنچتا ہے کہ ہنوز لوگ متفرق نہ ہو ۔۔ یُہ وں تو انہی کی اذان وا قامت .
   براکتفا کر کے نماز پڑھےگا۔ اوراگر صف متفرق ہو چکی ہوتو پھرا بی اذان وا قامت کے گا۔ (المتہذیب)
- س۔ زید بن علی اپنے آباء طاہریں کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دو مخص اس وقت مجد میں داخل ہوئے جبکہ لوگ نماز (باجماعت) پڑھ چکے تھے؟ (اور حضرت امیر پڑھ چکے تھے) تو حضرت امیر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہتم اگر چاہوتو ایک دوسرے کونماز پڑھا کتے ہو۔اوراذان وا قامت بھی نہ کہو۔ (ایضاً)

- م ۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اوروہ اپنے آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت

  کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص معجد میں اس وقت وافل ہو جب لوگ نماز
  باجماعت بڑھ بچے ہوں تو وہ اذان واقامت نہ کہے۔ اور نہ بی کوئی نافلہ پڑھے سب سے پہلے نماز فریضہ پڑھے۔ اور بغیر
  نماز پڑھے باہرنہ نکلے۔ (ایعنا)
- 2۔ عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: جب کوئی محض اس وقت پنچے جب پیضما زسلام پھر چکا ہو۔ فرمایا: اسے اذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھنی چاہیئے۔ (التہذیب والفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بدروایت اذان وا قامت کہنے کے جوازیا استخباب غیرمؤکد پرمحول ہے یا اس صورت پرمحول ہے کہ جب نمازیوں کی صفیں متفرق ہو چکی ہوں۔ (وھوالاقرب)

#### باب۲۲

موذن کے لئے عاقل مسلمان اور اہل ایمان ہونا شرط ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عند)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود محارے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا حمیا کہ آیا مؤدن کا غیر مؤذن ہونا جائز ہے؟ فرمایا: اس طرح اذان درست نیر ) ہے۔ فرمایا: جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص اذان درست نیر ) ہے۔ فرمایا: جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص اذان دینا جائنا ہواور دے بھی محر وہ مؤمن مورکئی شخص اذان دینا جائنا ہواور دے بھی محر وہ مؤمن عارف نہ ہوتو نہ اس کی اذان جائز ہے اور نہ اقامت اور نہ ہی اس کی افتد اور کی جائتی ہے۔ (الفروع المتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۱ میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد ذکر کی جائے مائل اللہ تعالی ۔

#### 14-11

جب کو کی مخص تنها ہواوراذان دے کرنماز پڑھنا چاہے گر بعد میں باجماعت نماز پڑھنے کا پروگرام بن جائے تو (خود پیشماز یا مقتدی کا) تو اذان کا اعادہ متحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عند)

حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باناوخود عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے
دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اذان وا قامت کہی تا کہ فراد کی نماز پڑھے۔ پھرایک اور شخص آگیا اور اس نے خواہش کی
کہ باجماعت نماز پڑھیں تو آیا جائز ہے کہ اس کمی ہوئی اذان وا قامت پراکتفا کرکے نما: پڑھیں؟ فرمایا: ند۔ بلکہ ان کو
از سرنو اذان وا قامت کہنی چاہیے۔ (الفروع المتہذیب الفقیہ )

#### باب۲۸

# جو مخص اذان وا قامت کہنا بھول جائے یہاں تک کہ نماز پڑھ بیٹھے تو اس پرنماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)\_(احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود ابوالصباح سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ شی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اذان دینا مجول گیا حتیٰ کہ نماز پڑھ لی۔ تو؟ فرمایا: (نماز کا) اعادہ نہیں کرے گا۔(امتہذیب،الاستبصار)
- ۲- ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیجاالسلام میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ ایک محض اقامت کہنا ہول گیا تو آیادہ اس نماز کا اعادہ کرے؟ فرمایا: وہ اعادہ نہ کرے گرہاں بیآ کندہ ایسانہ کرے۔(ایضاً)
- سے علی بن مقطمین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص القامت کہنا بھول گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو؟ فرمایا: اگر نماز سے فارغ ہو چکنے کے بعد باد آئے تو چر پڑھی ہوئی نماز کافی ہے اور اگر اثناء نماز میں یاد آئے تو چراس کا اعادہ کرے۔(ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ معزت میں طوی نے فرمایا ہے کہ بداعادہ استجاب پر محمول ہے۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ دہ بھی اس سے مقید ہے کہ اگر رکوع میں جانے سے پہلے یاد آئے جیسا کہ اسکے بعد (باب ۲۹ و۳۳ میں) اس کی صراحت آری ہے انشاء اللہ۔

باب٢٩

آگر کوئی فرادی نماز پڑھنے والا محض اذان دینا بھول جائے اور نماز شروع کر دے گر رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو اذان کہنامتحب ہے گر رکوع کے بعد سراور یہی تھم اقامت کا ہے اور یہی دونوں کے بھول جانے کا ہے گر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔

راس باب میں کل نو حدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو کھر دکر کے باتی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)
حضرت فیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود عبید بن زرارہ سے اور وہ اپنے والد (زرارہ) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ
میں نے حضرت ایام مجمہ باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فیض اذان و اقامت کہنا بھول کیا یہاں تک کہ نماز شروع کر
دی؟ فرمایا: نماز کو جاری رکھے۔ کیونکہ اذان وینا سنت ہے (واجب تو نہیں ہے کہ جس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو

جائے)۔ (المتهذیب والاستبصار)

- ۲۔ داؤد بن سرحان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس محف کے متعلق جواذان وا قامت کہنا بھول کرنماز شروع کردے! فرمایا: اس پر بچھ بھی لازم نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۳ حلی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے جی فر مایا: جب اذان واقامت ابها مجول جاؤاور نمازشروع کر دو اور رکوع میں جانے دو اور رکوع میں جانے دو اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آ سے پہلے یاد آ جائے تو نماز جھوڑ کر اذان واقامت کھواور پھر نماز پڑھو۔اور اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آ ئے تو پھرا بی نماز کو کھل کرو۔ (ایپنا)
- الم محرین مسلم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے متعلق جواذان وا قامت کہنا مجول عمیا اور نماز شروع کر دی۔۔۔فرمایا: اگر قرأت (حمد وسورہ پڑھنے) ہے پہلے یاد آجائے تو سرکار محمد (وآل محمد ) علیم السلام) پر درود پڑھے اور اقامت کہہ کرنماز پڑھے اور اگر قرأت شروع کر دیقو پھرنماز کو جاری رکھ کر کمل کرے۔ (ایسنا والفروع)
- ۵۔ ذکریابن آ دم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کی رضاعلیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا ہیں آپ پر فدا ہو جاؤں! میں نماز کی دوسری رکعت کی قرآت کر رہاتھا کہ جھے یاد آیا کہ میں نے اقامت نہیں کی اب کیا کروں؟ فرمایا: جہال بھی قرآت کر رہے ہو۔ وہیں خاموش ہو جاؤ۔ نے اور دو بار کہو قَلْ قَامَتِ الصَّلَوٰ قُقَدْ قَامَتِ الصَّلُوٰ قُ ، پھرای جگہ ہے قرآت شروع کردو۔۔۔اور نماز کو کمل کرد۔ (ایسنا)
  - مؤلف علام فرماتے بیں كم حضرت فيخ طوى عليه الرحمد فرمايا ب كرية مام حديثين استحاب برمحول بي-
- ۲ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص اذان وا قامت کہنا بھول گیا۔ یہاں تک کہ نماز کی تکبیر ۃ الاحرام کہددی؟ فرمایا: اپنی نماز کو جاری رکھے اور اعادہ نہ کرے۔ (ایسناً)
- 2۔ نعمان الرازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا جبکہ ابوعبیدہ الحذاء نے آپ ہے سوال کیا تھا کہ آگر کوئی فخص اذان وا قامت کہنا بھول کر تلبیر نماز شروع کردے تو ؟ امام فرمار ہے تھے کہ جب وہ فخص مجد میں داخل ہوا اگر اس وقت اس کی نیت بیتھی کہ وہ اذان وا قامت کے گا ( مگر کہنا بھول گیا) تو وہ نماز کو جاری رکھے۔ اور اسے نہ تو ڑے۔ (ابیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسا کرتا جائز ہے۔ اور نماز تو ٹر کر اذان و اقامت کہنا اور نماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے اور سابقہ حدیثیں نماز چھوڑ کر اور اذان وا قامت کہہ کر اعادہ کرنے کے استجاب پر دلالت کرتی ہیں (لہٰذاان کے درمیان کوئی منافات نہیں)۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۸ میں) گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۳۳ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ باب ۱۸۰

جب پیشنماز کسی شخص کواذان وا قامت کہتے ہوئے سنے اگر چہ وہ فرادی موتو وہ جماعت میں اس پراکتفا کرسکتا ہے ' اس پراکتفا کرسکتا ہے اور اس طرح فرادی آ دمی جماعت کی اذان وا قامت پراکتفا کرسکتا ہے ' اوراگرمؤذن سے پچھ کی واقع ہوجائے تو پیشنماز کے لئے مستحب ہے کہ اسے کمل کردے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا زجمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ابن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی مؤذن اذان دے اورتم اس کی اذان پر اکتفا کر کے نماز پڑھنا جا ہوتو پھرٹم اس کی کو پورا کر دو جواس نے کی ہے۔ (التہذیب)
- ۲۔ ابومریم انساری بیان کرتے ہیں کہ ایک بارحصرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی کے مرف قیص پہنے ہوئے تے اوپر کوئی چادر نہ تھی اور نہ اذان دی اور نہ اقامت۔۔۔فر مایا: میں جعفر (صادق علیہ السلام) کے پاس سے گزراجواذان واقامت کہ رہے تے (وہ میں نے تی اور) میں نے کلام نہیں کیا لہذا میں نے ای لڑا کہنا کی ہے۔ (ایساً)
- ۔ عمرو بن خالد میان کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام محد باقر علیہ السلام کی خدمت میں خاصر سے کہ آپ نے اپنے پڑوی کی اقامت سے جنماز کے اسے مناز پڑھی۔ اقامت کے ہم اسے کہ اسے نماز پڑھی۔ فرمایا: تمہارے لئے کہ ہوئی اذان تمہارے لئے کانی ہے۔ (ایشاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدثیں اس کے بعد (باب ۳۱ میں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔ باب اسل

یہ بات جائز ہے کہ مؤذن اور ہواور اقامت کہنے والا اور؟ اور بیکھی رواہے کہ دونوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوت کے اور بیشماز اور؟ اور جب تک قَدْ قَامَتِ الصَّلُو قُو نہ کھی جائے تب تک بیٹھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چومدیش ہیں جن میں سے ایک مررکوچوڑ کر ہاتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شخطوی علیہ الرحمہ باسنادخود اساعیل بن جابر سے روایت کر سے جیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اذان دیتے تھے اور اقامت کوئی اور شخص کہا کرتا تھا اور بھی آپ اقامت کہتے تھے اور اذان کوئی اور شخص دیتا تھا۔ (العبدیب والفروع)
- ۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام ہے اور وہ اپنے آباوطاہرین علیہم السلام کےسلسلہ سندہے حضرت امیر علیه السلام

ے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وکلم مجد میں داخل ہوتے اور بلال اقامت کهدرے ہوتے و

- س حفرت شیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیه السلام اذان دیتے تتے اور اقامت کوئی اور فخص کہتا تھا اور کبھی آیے اقامت کہتے تتے اور اذان کوئی اور فخص ویتا تھا۔ (الفقیہ )
- الم بن سالم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہيں فرمايا: جب حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم

  کوشب معراج آسان پر بلايا کيا اور نماز کا وقت وافل ہوا تو جتاب جرئيل نے اذان واقامت کي اور کہا: يا محرا آسے

  پرهيس (اور نماز پرها کيس) تو حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم نے (اخلاقاً) ان سے کہا: يا جرئيل! آپ آسے

  پرهيس! جرئيل نے کہا: جب سے جمیس آ وم کے سامنے محدور پر ہونے کا تھم ویا گیا۔ ہم نی آ وم سے آسے نیس بره سے

  رطل الشرائع)
- ۵۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جھے پوتھے آسان پر لے جایا گیا تو جبر تئل نے اذان دی اور میکا ئیل نے اقامت کمی پھر جھے ہے کہا یا محمد ! آ کے برحیس چنا نچہ میں آ گے برحا اور چوتھے آسان والوں کو نماز پڑھائی۔ (ایفنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب او 19و ۲۹ و ۳۰ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب۳۳ میں اور باب ۱۱۱ میں اور باب ۱۳۱ میں اور باب ۱۳۱ میں اور باب ۱۳۱ میں اور باب ۱۱۱ میں اور باب ۱۲ میں اور باب ۱۱۱ میں اور باب ۱۲ میں اور باب ۱۱۱ میں اور باب ۱۲ میں اور باب ۱۲ میں اور باب از افعال نماز میں اور باب اور با

#### بإبس

### نابالغ لڑ کے کا اذان دینا جائز ہے۔

(اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تھمز دکر کے باتی دو کا ترجمہ حاضر۔یہ)۔(احقر مترجم علی عنه)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ابن سنان ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: اگر کوئی نابالغ لڑ کا اذان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (العہذیب)
- ۱۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود غیاث بن اہراہیم سے ادر وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وہ اڑکا جو ہنوز سن بلوغت کوئیس پہنچا مگر ممترز ہے تو اگر وہ نماز پڑھائے یا اذان دے تو اس میں کوئی مضا لَقَدْ نہیں ہے۔ فرمایا: وہ اڑکا جو ہنوز سن بلوغت کوئیس پہنچا مگر ممترز ہے تو اگر وہ نماز پڑھائے یا اذان دے تو اس میں کوئی مضا لَقَدْ نہیں ہے۔ (الفروع)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض عموی روایات اس سے پہلے (باب ۲ میں) گزر چکی ہیں اور کچھ باب الجماعت میں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بابسس

جو محض اذان وا قامت میں سے پھھاجزاء بھول جائے یا ترتیب میں پچھنلطی کر جائے تو مستحب ہے کہ بھولے اور اس کے بعد والے اجزاء کو بجالائے اور اس کے بعد والے اجزاء کو بجالائے اور از سرنو اذان وا قامت کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جس مختص سے اذان میں سہو ( بھول چوک ) ہوجائے اور فصلوں کومقدم ومؤخر کر ہیٹھے۔ تو سب سے پہلے جس فصل کومؤخر کیا اس سے شروع کر کے آخر تک اذان کو کھمل کرے۔ (الفروع ، المہذیب)
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود عمار ساباطی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یک نے حضرت امام جعفر صاد ق علیدالسلام سے سوال کیا۔ یا ان کوفر ماتے ہوئے سنا، فرما رہے سے کہ اگر کوئی شخص اذان میں سے کوئی کلمہ بعول جائے۔ یہاں تک کہ اقامت کہنی شروع کر دے تو اسے جاری رکھے۔ اس پر پچھ بھی نہیں ہے اور اگر اقامت میں سے پچھ بعول جائے۔ تو اس بھولے ہوئے کلمہ کواور اس کے بعد والے کلموں کو تا آخر بجالائے۔ (المجذیب)
- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے بین فرمایا ، ضو بے در بے کرواور اذان و اقامت بھی ای طرح (بے در بے) اور بالتر تیب دو۔۔۔اور اگر شہاد تین سے پہلے ''حَیَّ عَلَی الصَّلُو فِ ''کہدووتو پہلے شہادت تو حید ورسالت دو۔اور بعد ازاں حَیَّ عَلَی الصَّلُو فِ کہو۔ (المقیہ)
- سم عمار ساباطی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک فخض اذان میں سے ایک کلمہ کہنا بھول جائے اور اذان وا قامت کہد چکنے کے بعد اسے یاد آئے تو؟ فرمایا: پہلے وہ بھولے ہوئے کلمہ کو بجالائے، اور پھر اس کے بعد والے کلے اداکرے اور اسے تمام اذان وا قامت کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایصاً)
- جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حصرت امام مویٰ کاظم
  علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص اذان دینے یا اقامت کہنے ہیں غلطی کرتا ہے اور نمار "روع کرنے سے پہلے اسے وہ
  غلطی یاد آجاتی ہے تو دہ کیا کرے؟ فرمایا: اگر وہ غلطی اذان میں کی ہے تو نماز کو جاری رکھے اوراگر وہ غلطی اقامت میں ہوئی
  ہوتی چھرنماز کو چھوڑ کر اقامت کا اعادہ کرے (اور پھرنماز پڑھے) اوراگر ایک یا دور کھت نماز پڑھ چھنے کے بعدیہ بات یاد
  آئے تو اس کی پروا کئے بغیرنماز کو جاری رکھے کہ وہ کائی ہے۔ (قرب الاسناد)

### بإب

جوفض (تقیة) اس فض کے پیچے نماز پڑھے جس کی اقداء (شرعاً) جائز نہیں ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اپنی اذان واقامت خود کے۔ اور بہی تھم اس فخص کا ہے جو غیر مؤمن کی اذان سنے (کہ خود کیے) اور اگر ایک رکعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو پھر قَدْ قَامَتِ ، الصَّلُو أَهُ کہہ کرصرف دو بارتکبیر اور ایک بار لا الله الله کہہ دے۔ پھر قَدْ قَامَتِ ، الصَّلُو أَهُ کہہ کرصرف دو بارتکبیر اور ایک بار لا الله الله کہہ دے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضرہ)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود معاذین کیرے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی محضم مجد میں داخل ہواور (نماز باجماعت شروع ہوگر) اس پیشمازی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہ ہو (گر مصلحة پڑھنی پڑجائے) اور اس کی صرف ایک دوآیتی باتی رہ گئی ہوں اور اسے اندیشہ ہو کہ گراس نے اذان وا قامت کی تو پیشمازرکوع میں چلاجائے گا۔ (اور اس کی ایک رکعت فوت ہوجائے گی) تو وہ صرف یہ کے ' قَدْ قَدامَتِ المصلوٰ قَدُ قَدامَتِ کے ساتھ شامل ہوجائے گ

(الفروع،النهذيب)

حضرت شخ طوی علیه الرحمه باسناد خودمحد بن عذا فرسے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
 جس شخف کے پیچھے تم قرأت کرتے ہو (یعنی جس کی اقتداء جائز نہیں ہے) وہاں خوداذان دو۔ (التہذیب، الفقیہ)

۔ قبل ازیں (باب ۲۷ حدیث نمبرا میں ) بروایت عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیر حدیث گزر دیگی ہے کہ اگر اذان دینے والاموَمن نہ موقو نہ اس کی اذان صبح ہے اور نہ اقامت اور نہ بی اس کی اقتداء میں نماز یو هناصحے ہے۔

# باب۳۵

مریض کے لئے اذان وا قامت کہنامستحب ہے اگر چدول میں کے اور جب تک زبان سے ادانہ کرے اس وقت تک دوسرے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس وقت تک دوسرے کے لئے کافی نہیں ہے۔ (احتر مترج عنی مند)

- حضرت بیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا تبهارے لئے اذان کافی نہیں ہے گروہ جو کم از کم اپنے آپ کو سناؤیا جے خور مجمور اور ( تحمیر کی) الف اور باؤ کوخوس مداخ کرور (الفقیہ )
- ۲۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق الطبيع کو

فرماتے ہوئے سنا، فرمارے سے کہ جب مریض نماز پڑھنا جاہے تو اس کیلئے ضروری .... کہ اذان وا قامت کے اور اگر زبان سے لفظ اوا نہ کر سکے تو دل ہی میں کہدلے۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر اسے سخت در دہوتو؟ فرمایا: اگر چہ ہو۔ مگر ضروری ہے کہ اذان وا قامت کے نیس ہوتی۔ (المتبذیب والاستبصار، وعلل الشرائع) ہے کہ اذان وا قامت کے نیس ہوتی۔ (المتبذیب والاستبصار، وعلل الشرائع) ما سے کا سا

عرفہ اور جمعہ کے دن ظہر وعصر کو اور مز دلفہ میں مغرب وعشاء کو ملا کرائی۔ اذان اور دو اقامتوں سے پڑھنامتحب ہے۔ اور ہر دوفریضہ نمازوں میں ایسا کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہ)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود ابن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
عرفہ کے دن سنت یہ ہے کہ نماز ظہر کے لئے تو اذان بھی دے اور اقامت بھی پھر نماز ظہر پڑھے بعد ازاں عصر کے لئے صرف اقامت کے اذان نہ دے۔ اور بمقام مزدلفہ مغرب وعشاء کے ساتھ بھی بھی معاملہ کرے (کہ مغرب کے لئے اذان واقامت ہردد کے گرعشاء کے لئے صرف اقامت کے)۔ (العبذیب)

فضیل وزرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول مدیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عشرا ایک از ان اور دوا قامتوں کے ساتھ اور ای طرح مغرب وعشاء ایک اذ ان اور دوا قامتوں کے ساتھ میں کرے پڑھی۔ معرب وعشاء ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ میں در الفقیہ ) (المتہذیب والفقیہ )

س حضرت شیخ صدوق علید الرحمد نے بھی اس سابقدروایت کو الفقیہ میں درج کیا ہے گراس میں بیاضا فدہے کہ آنخضرت نے ایسابقام عرفات ومزدلفہ کیا۔ (الفقیہ )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تسم کی بعض روایتیں اس ہے قبل (ج1، باب ۱۹ نواقض وضو و باب ۳۲ و۳۴ واز مواقیت نماز میں )گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد باب الجمعہ والحج میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

جو مخص بہت ی قضا نمازیں پڑھنا چاہے اس کے لئے مستحب ہے کہ پہلی نماز کے لئے اذان وا قامت کہتا جائے افران وا قامت کہتا جائے اور جس نماز کا اعادہ کرنا ہواس کے لئے اقامت کہنا مستحب ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم فن عنه)

حضرت شيخ كليني عليه الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كمآ با نے

ایک صدیث کے ضمن میں فرمایا: جب تمہارے ذمہ بہت می نمازوں کی قضا واجب ہوتو پہلی نماز کے لئے تو اذان وا قامت ہردو کہواور بعدازاں ہر ہرنماز کے لئے صرف اقامت کہتے جاؤ۔ (الفروع، العہذیب)

ا۔ محصرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با مناوخودموی بن عینی ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (اہام رضا علیہ السلام) کی خدمت میں عریفہ کھا، جس میں بیر مسئلہ دریافت کیا تھا کہ ایک شخص پر ( کسی وزیب ) نماز کا اعادہ واجب ہے تو آ یا جب اس کا اعادہ کر ہے تو اب میں کھا صرف اقامت کا اعادہ کرکے نماز کا اعادہ کرے۔ (المتہذیب) نماز کا اعادہ کرے۔ (المتہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اوس میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد قضاء صلوات (باب ۸ میں) ذکر کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی۔

# إب ٣٨

ا ذان دینے پر اجرت لیما جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود سکونی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وہ آخری بات جس پر میرے قبی حبیب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے میری جدائی ہوئی وہ بیتھی کہ فرمایا: یاعلی ! جب نماز پڑھا وَ تو اپنے مقتد ہوں ہیں سے کمزور ترین آدی کا لحاظ کر کے پڑھا وَ۔ اور بھی کوئی ایسا موذن مقرر نہ کروجوا جرت نے کے زوان ویتا ہو۔

(التهذيب والغقيه)

المومنين! خدا كي تم إيس آپ سے محت كرتا موں! امام نے فرمایا: گريس تھے سے نفرت كرتا موں! مرض كيا: يا امير المؤمنين! خدا كي تم إيس آپ سے محت كرتا موں! امام نے فرمایا: گريس تھے سے نفرت كرتا موں! مرض كيا: كوں؟ فرمایا: اس لئے كہ تو نے اذان دینے كواپنا كسب (ذريعه معاش) بنار كھا ہے اور تو قرآن پڑھانے برہمی اجرت ليتا ہے۔ ليا ہے۔ ليا ہے۔ ليتا ہے ليتا ہے۔ ليتا ہے۔ ليتا ہے۔ ليتا ہے۔ ليتا ہے۔ ليتا ہے ليتا ہے۔ ليتا ہے۔ ليتا ہے ليتا ہے۔ ليتا ہے ليتا ہے ليتا ہے ليتا ہے ليتا ہے۔ ليتا ہے ليت

(الفقير)

صلائے عام ہے یادان کھتہ دال کے لئے اس موضوع کی دمری تغییلات میرے دسالہ' اصلاح الجائس والحاقل' جس دیکھی جا ٹیس جوبہت بی مغیدادرمطومات افزاہے۔ (احتر مترجع غی عند)

ے اس مدیت اور اس چینی بعض مدید ان استفاعت ہوتا ہے کے صرف واجبات کی اوا تیکی پڑھیل الکر سنجیات پر بھی اجرت لین تاجائز اور جرام ہے۔ ادباب میسی و واٹش کے لئے کو تھر میں ہے کہ اگر او ان اور قرآ اُن کوکسب معاش کا 2 رہے ہوئے والے سے معزت امیر علیہ اسلام فرت کرتے ہیں تو کیا جو تھی خود آپ کے فعائل اور آپ کے لخت جگر حسین کے معمائب بیان کرتے کو نہ صرف وربعہ معاش بنائے بلکہ ان کے خون مقدرًا ، کے مود سے کرکے روزی کھائے کیا آپ اس سے عبت کریں گے اور اسے اپنا محب تصور فرما کیں گے ؟ ع

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس تھم کی بعض حدیثیں اس کے بعد باب انتجارہ اور نبی عن المئکر (ج۲ باب ۱۱ ازامر بالمعروف میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### پاپ۳۹

صبح کی اذان وا قامت میں دور کعت نافلہ سے ساتھ اور ظہر وعصر کی اذان وا قامت میں دور کعت نافلہ کے ساتھ فاصلہ رکھنامستحب ہے۔ وا قامت میں ان کی دور کعت نماز نافلہ کے ساتھ فاصلہ رکھنامستحب ہے۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود عمران طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا صبح کی اذان صبح کے دور کھت نماز نافلہ سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟ فرمایا: اگر تو تم پیشنما زہو کہ تم نے جماعت کا انتظار کرنا ہے تو پھر تو اذان پہلے دو۔ اور اگر تنہا ہوتو پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ نافلہ سے پہلے اذان دویا اس کے بعد۔ (المتبذیب)
- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عمران بن علی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گاآ یا طلوع فجر سے پہلے اذان دی جاسکتی ہے؟ فرمایا: اگر نماز باجماعت پڑھنی ہوتو پھر نہیں۔اور اگر فرادی پڑھنی ہوتو پھرکوئی مضا نقہ نہیں ہے۔(الفروع، المتہذیب)
- ۳۔ احد بن محد بن ابی نصر بیان کرتے میں کہ (امام رضاعلیہ السلام نے) فرمایا: تمام نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان بیٹھنا چاہیئے بشرطیکہ اقامت سے پہلے کوئی نماز نہ ہو (جیسے نافلہ صح) جسے آ دمی پڑھے (ورنہ پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہے)۔ (الفروع، العہذیب، قرب الاسناد)
- ۳۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ابن سنان ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اذان صبح کے متعلق فرمایا: سنت رہیہ ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ بھی اذان دو۔ اور اذان واقامت کے درمیان صرف دو رکعت نماز کا فاصلہ ہونا چاہیئے۔ (المتہذیب)
- ۵۔ ابوعلی صاحب الانماط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام موکٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ۔۔ آ دمی کو چاہیے کہ ظہر کی چھ رکھت نماز نافلہ پڑھ کراذان دے اور ای طرح عصر کی چھ رکھت ، فلہ پڑھ کراذان دے (تاکہ نوافل کی آخری دودورکھت اذان واقامت کے درمیان پڑھ سکے )۔ (ایصناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اا میں اور) اعداد الفرائض (کے باب۱۱) میں گزر پکل ہیں۔

#### باب

جو خص اذان وا قامت میں (مستحی ) فاصلہ رکھنا بھول جائے اس بیکھ بھی نہیں ہے۔ بال البتہ عمد أفاصلہ ترک کرنا مکروہ ہے اور کم از کم فاصلہ الحمد للد کہنا ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

ا۔ حضرت شیخ طوی علید الرحمد باساد خود عار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں سا حضرت اہم جعفر صادق القلید سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اذان واقامت کے درمیان فاصلہ کرنا بھول جائے اور نماز شروع کردے یا آقامت کے نبالگ جائے تو؟ فرمایا: اس پر پچو بھی نہیں ہے۔ ہاں البت عمد آدیبانہ کرے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اذان واقامت کے درمیان کم از کم کس قدر شیح کا فاصلہ ہونا چاہیے؟ فرمایا: کے الجمد للہ۔ (المجدیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اا) میں گزر چی ہیں۔

#### باباهم

جب اقامت کہنے والاقلہ قامَتِ المصّلوة کے تو نماز کے لئے اٹھ کھڑ اہونامستحب ہے اور اقامت کے بعد مقررہ پیشماز کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ کی اور (اہل شخص) کوآ کے کیا جائے گا۔ (احترمترج عفی عنہ)
(اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمترج عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسادخودحف بن سالم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلوق ''(اور تا حال پیشماز ندآئے) تو آیا اور تا حال پیشماز ندآئے) تو آیا لوگ اپنے پاؤل پر (نماز کے لئے) کھڑے ہوجا کی پایٹھماز کے انتظار میں بیٹے رہیں یہاں تک کدوہ آجائے؟ فرمایا:

ملکہ کھڑے ہوجا کی لیں اگر (مقررہ) پیشماز آجائے تو فیہا ورندکی (اللفض) کے ہاتھ سے پکڑ کراسے آگے کردیا جائے۔ (العبدیب، المقلیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (ج۵، پاب۳۲) نماز جماعت میں ذکر کی جائیتگی۔ انشا ماللہ تعالیٰ۔

# بابهم

# اذان وغیرہ میں جہاں بھی حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآ ا روسلم کا ذکر کیا جائے وہیں ان پر درود پڑھنا واجب اسے۔

(اسباب مص صرف ایک مدید عجس کا ترجمه حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

ا حضرت بیخ صدوق عکید الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: جب بھی اذان وغیرہ میں حضرت رسول خداصلی الله علیدوز کہ وسلم کا ذکر کرویا کوئی اور خض تمہارے سامنے ان کا ذکر کرے تو آنخضرت پر درود وسلام بھیجو۔ (الفقیہ ،الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں تشہد کے (باب ۱۰ میں) اور ذکر کے (باب ۳ و ۳۳ و ۳۳ میں) ذکر کی حاکی انشاء اللہ تعالیٰ۔

# بالسهم

صبح اورمغرب کی اذ ان من کرمنقولہ دعا کا پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شيخ صدوق عليه الرحمدروايت كرتے بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في ايا كه جو تفق مي اور مغرب كى اذان سن كريد وعار حصاور پهراس دن يااس رات مرجائة وه وه تا به وكر مرف والامتصور موكا اور وه وعايه ب: اَلسَلْهُمَّ اِنْفُ اَسْتَ لُكَ بِاقْبَالِ نَهَادِكَ وَ إِذْ بَادٍ لَيْلِكَ وَ حُضُوْدٍ صَلَوا تِكَ وَ اَصُوا تِ دُعَاتِكَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ (الفقيه)
- ٢٠ يبى دعا الا مالى، ثواب الاعمال اورعيون الاخبار من مجى فدكور بركران من و أصدوات في الله الاعمال اورعيون الاخبار من محمد المنافد بي و تسبيل ملي كتيك "-
- س- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با مناوخود غالب بن عثان سے اور وہ بالواسط حضرت امام جعفر صاوق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب شام کروتو یہ دعا پڑھو: اَلَّهُم اِنِّی اَمْسَعَلُكَ بِاِفْسَالِ لَیْلِكَ وَ اِفْبَارِ نَهَادِكَ وَ حَضُو اِتِ دُعَاتِكَ اَنْ تُصَلِّی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ ۔ اس کے بعد جو پاہود عا کرو۔ (الاصول)

ل مشہور ومنعور قول مدیب کد آنخفرت ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے ذکر نجر پر درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ہاں البتہ حطرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور بعض دوسرے علاء وفقہا م چونکہ اس کے دجوب کے قائل ہیں اس لئے احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے ترک ندکیا جائے وفقہا می تخر کے (احتر مترجم علی عنہ)

### بابهم

# جب جماعت کے لئے اقامت شروع ہوجائے تواس وقت نماز نافلہ پڑھنا مکروہ ہےاور فراغت کے بعداس کی قضا کرنامستحب ہے۔ (اس ہاب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شخصدوق علیدالرحمہ باسنادخود عمر بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حصن تامام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ فریضہ کے وقت میں نافلہ نہیں پڑھنا چاہیے ، اس وقت کی حد کیا ہے؟ فرمایا: جب اقامت کہنے والا اقامت شروع کرے؟ سائل نے عرض کیا کہ لوگ تو اقامت کہنے میں باہم مختلف ہوتے ہیں فرمایا: اس سے وہ اقامت کہنے والا مراد ہے جس کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو۔ (کہ کوئی پہلے کہنا ہے اور کوئی بعد میں تو؟) فرمایا: اس سے وہ اقامت کہنے والا مراد ہے جس کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو۔ (الفقیہ ،البہذیب)
- ۲- جناب عبدالله بن جعفر حميرى باسنادخود حماد بن عيلى سے روايت كرتے ہيں ان كابيان ہے كہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليه الله عليه الله عليه وآله وسلم نماز حج كا عليه الله عليه وآله وسلم نماز حج كا عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كه مير سے والد بيان كرتے ہے كہ ايك بار حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نماز حج كا يك گھر سے برآمد ہوئے جبكہ بلال اقامت كهدر ہے ہے اور عبد الله بن القشب نافلہ حج برحے ميں مشغول ہے۔ تو آله على الله على ال
- س- علی بن جعفر نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے (گھر میں) نافلہ صح نہیں پڑھا اور جب معجد میں پہنچا تو پیشما زنماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو چکا تھا تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا: در کست نافلہ ترک کردے اور نماز باجماعت میں شامل ہوجائے ہاں جب سورج بلند ہوجائے تو نافلہ کی قضا کرے۔ (ایسناً)

#### بابهم

سننے والے کے لئے اذان کی حکایت کرنامتحب ہے اگر چہ بیت الخلاء میں بھی ہواور شہادتین کے بعد کیا کہنا چاہیئے؟ اس و ذکر۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ انسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سفتے تصفیق مالکل انسی کی طرح اذان کے تمام کلمات دہراتے تھے۔ (الفروع)

- ۲ حضرت شیخ صددق علیدالرحمه باسنادخودمحد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں،ان کابیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام نے مجھ سے فرمایا: اے محمد بن مسلم! کسی حالت میں مجی خدا کا ذکر ترک نہ کرو ۔ حی کہ اگرتم بیت الحلاء میں مواور سنو کہ مؤذن اذان دے دیا ہے تو تم اسی طرح خدا کا ذکر کروجس طرح مؤذن کردیا ہے۔ (الفقیہ)
- سرت بن المغير ه الصرى معرت الم جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: چیخص مؤذن کوشہادت توحید و رحالت دیتے ہوئے سے اور دید عادر یدوا پڑھے: "مُسَصَلِقًا مُحْتَسِبًا وَ اَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا وَمُسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اَكْتَهٰى بِهَا عَنْ كُلِّ مَنْ اَبلى وَ جَحَدَ وَ اُعِيْنُ بِها مَنْ اَقْرَ وَمُسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اَكْتَهٰى بِهَا عَنْ كُلِّ مَنْ اَبلى وَ جَحَدَ وَ اُعِيْنُ بِها مَنْ اَقْرَ وَمُسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ الْكَتَهٰى بِهَا عَنْ كُلِّ مَنْ اَبلى وَ جَحَدَ وَ اُعِيْنُ بِها مَنْ اَقْرَ وَ شَهدَ ـ تواسے بر محراور برقائل كى تعداد كے برابرا جروالا الله على الله الله عَلَيْه وَ مَنْ الله وَ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ لله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه 
(الفقيه ، الفرون أناس ، ثواب الاعمال ، الامالي)

- سم۔ نیز حصرت شخصد دق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مروی ہے کہ جو مخص اذان سنے ادر پھر وہی کلمات دھرائے جومؤ ذن کہدر ہا ہوتو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ (المفقیہ )
- ۵۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں اذان کی آ واز سنوں تو کیا کہوں؟ فرمایا: ہر ذکر خدا کر نے والے کے ساتھ تم بھی ذکر خدا کرو ( یعنی وہی کلمات و ہرا و جومؤذن کہدر ہاہے )۔
   کیا کہوں؟ فرمایا: ہر ذکر خدا کر نے والے کے ساتھ تم بھی ذکر خدا کرو ( یعنی وہی کلمات و ہرا و جومؤذن کہدر ہاہے )۔
   (علل الشرائع )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے احکام خلوت (جا، باب ۸ میں) اس قتم کی بعض عدیثیں گزر چکی ہیں۔ ما ب ۲ مم

غول بیابانی کے بے راہ کر دینے کے وقت ،نومولود اور برخلق آدمی کے کان میں اذان دینامتحب ہے (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ مدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ﴿إِذَا تَسُولُ عَلَيْ العول فاذّنو ا﴾ جب غول بیابانی تنہیں ڈرائے توتم اذان دو۔ (الفقیہ)
- ۲۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب بچہ پیدا ہوتو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کو۔ (الیناً)
- س۔ نیز حضرت امام جعفرصادق علیدالمسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جوفض جالیس دن تک گوشت ندکھائے وہ برخلق ہوجا تا ہے اور جو بدخلق ہوجائے اس کے کان میں اذان دو (تا کہ اس کی برخلتی دور ہو)۔ (ایسناً)
- ٣ جناب احدين محدين خالد البرقي "باسنا وخود جابر بعظى سے اور وہ حضرت امام محد باقر عليه السلام سے روايت كرتے بيل فرمايا:

حصرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد ہے کہ جب غول بیابانی تنہیں بے راہ کریں تو نماز کی اذان کی ماننداذان دو۔ (المحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ دوسرے علم (نومولود کے کان میں اذان دینے) پر دلالت کرنے والی حدیثیں احکام اولا د (باب ۳۵ ۳۵ میں) اور تیسرے علم (بدخلق کے کان میں اذان دینے) کے متعلق حدیثیں باب الاطعمہ (باب۱۲ میں) ذکر کی جائیتگی انشا واللہ تعالیٰ۔

#### بإب

قبلہ ہے ہٹ کربھی اذان دی جاسکتی ہے آگر چدروبقبلہ دینا بالخصوص شراد تا تو حیدورسالت کے وقت مستحب ہے اور اذان کی آوازس کر (نماز پڑھے بغیر) مسجد سے نکلنا کروہ ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

- حعزت شیخ کلینی علید الرحمه با شادخود طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ پس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی مؤذن قبلہ سے ہٹ کراذان دے تو؟ فر مایا: جب شہادت (تو حید درسالت) روبقبلہ دے تو پھرایا کرنے بیں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص جب اذان وا قامت بھرورع کرتا ہے تو رویقہ لہ نہیں ہوتا۔ گر بعد ہیں قبلہ کی طرف منہ کر لیتا ہے تو؟ فرمایا: اس ہیں کوئی مضا نکہ نہیں ہے۔ ( قرب الا سناد )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ پہلے تھم پر دلالت کرنے والی حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۳ میں) اور دوسرے تھم پر دلالت کرنے والی حدیثیں احکام مساجد (باب ۳۵ میں) گزر چکی ہیں فراجع۔

# ﴿ افعال نماز کے ابواب ﴾

(اسسلسلمين كل جاربابي)

باب ا نماز کی کیفیت اور اس کے پچھاحکام وآ داب

(اس باب میں کل انیس حدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کررات کو افر دکر کے باتی چودہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔

(احقرمترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ و حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنا دخود حماد ہیں جسی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السام نے ان سے فر مایا: اے جماد! کیا تو نماز صحیح طریقہ سے پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے عوض کیا: میر سے موال! مجھے تو نماز کے متعلق حریز کا رسالہ یاد ہے! فر مایا: میر سے ساتھ نماز پڑھی۔ امام علیہ السلام نے فر مایا: میر سے موالا مجھے تو نماز اوانہیں کی! پھر فر مایا: کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ تم لوگوں کی ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے السلام نے فر مایا: میں ساتھ ساتھ سے مارے نماز اوانہیں کی! پھر فر مایا: کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ تم لوگوں کی ساتھ ساتھ سے میں کہ امام علیہ السلام کے اور کسے جو فر کساتھ سے میں کہ اس تھے ہوں کہ اور جس نے عوض کیا: بیس آ ہے پر قربان ہوجا کوں! آ ہے جسے مارے کا مارے بھے بود کی اور جس نے عوض کیا: بیس آ ہے پر قربان ہوجا کوں! آ ہے جسے میں کہ السلام کے اس کلام سے جمعے بردی نجالت اور شرمندگی محسوں ہوئی۔ اور بیس نے عوض کیا: بیس آ ہے پر قربان ہوجا کوں! آ ہے جسے نماز کی صحیح تعلیم و یہ السلام کے اس کلام سے جسے بردی نجالت اور شرمندگی محسوں ہوئی۔ اور بیس نے عوض کیا: بیس آ ہے پر قربان ہوجا کوں! آ ہے جسے نماز کی صحیح تعلیم و یہ ہم ملائیں باہم ملائیں اور اپنے پاؤں کو اتبا ایک دوسرے کر قرب ہم کا جو و کر کور سے دونوں را نوں پر لیکا دے اور ہاتھوں کی اٹھیوں کا رائے سیدھا قبلہ کی طرف کیا تب بردے خشوع و خشیت درمیان قربا کھی تین اٹھیوں کا فاصلہ دہ گیا اور کی کی اٹھیوں کا رائے سیدھا قبلہ کی طرف کیا تب بردے خشوع و خشیت کے ساتھ کہا: ''اک لَدُ کہ کور نہ کہر تیل ( محمر المغبرا کر اور سیح تلفظ ) کے ساتھ سورہ فاتھ اور اس کے بعد سورہ قل حواللہ اصدارہ کے ساتھ کہا: ''اک لَدُ اُن کیکور تیل ( محمر المغبرا کر اور سیح تلفظ ) کے ساتھ سورہ فاتھ اور اس کے بعد سورہ قل حواللہ اس کے ساتھ سورہ فاتھ اور اس کے بعد سورہ قل حواللہ اور کی کے ساتھ سورہ فاتھ اور اس کے بعد سورہ قل حواللہ اس کے ساتھ سورہ فاتھ اور کی کے ساتھ سورہ فاتھ اور کیا کہ کور تیل ( محمر کیا کے ساتھ سورہ فاتھ اور کی کور کی کور کی کور کے ساتھ سورہ فاتھ اور کی کور 
ریعی اور بقدرسانس لینے کے توقف فرمایاس کے بعدالی حالت میں کہ بنوزسید سے کھڑے تھے (رکوع کیلئے) مند کے برابر ہاتھ اٹھا کر بھیر کھی۔ بعد از ال رکوع میں گئے۔اور اپنی دونو ل بھیلیوں سے اینے گھٹنوں کومضبوطی سے پکڑا درآ نحالیکہ آپ کا الکیاں کھی تھیں اور اس طرح گفتوں کو پیچے وہایا کہ آپ کی پشت اس طرح سیدی ، وکئی کہ اگر اس پر پانی یا تیل کا کوئی قطرہ گرایا جاتا تو پشت کے بالکل سید مے ہونے کی وجہ سے ینچے نہ گرتا (بلکہ وہی مظہر جاتا) اس وقت آنجاب نے ائی گردن کو (آ مے کی طرف) سیدها تان لیا اورآ محموں کو ینچے (یاؤں کی طرف) جمکا لیا پھرترتیل کے ساتھ تین بارکہا "سُبْحَان رَبِّي الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه"ال ك بعد كمرت بوك جب الحجى طرح سيد هے بوك توكما"سَبِعَ اللُّلَةُ لِلمَنْ حَمِدَةُ " كِروي كُرْ م كُرْ م كانون تك باته بلندكرك (سجده ك ليّ ) تنبيركي جريده من جك کے۔اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر جبکدان کی الکلیاں ہاہم لمی ہوئی تھیں۔ گھٹنوں کے آ گے،مند کے ہالمقائل رکھا اور تین بار كها" سُبْحَانَ رَبِّي الْاعْلَىٰ وَ بِحَمْدِهِ "اوراس حالت بس اينجم كاكونى حصدوس كى حص يرندركما اورآ ته اعضاء پرسجدہ کیا، دوہتھیلیوں، دو گھٹے، پاؤں کے دوانگوٹھوں، پیشانی اور ناک اور (نماز کے بعد فرمایا)ان میں سے سات اعضار يجده فرض ب جن كا خداف اس آيت على تذكره فرايا ب: "وَأَنَّ الْسَمَسَاجِدَ اللَّهَ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّهِ اَحَدًا ''اور يہ بين بيثانی، دوبتعيليال، اور ياول كے دواكو معے، باتى ربى تاك تواس كاز من يركمنا سنت ہے۔ بعدازال عده سے سرباند کیا اور جب اچھی طرح سید مے موکر بیٹے گئے تو کہا" اَللّٰهُ اَکْبَوْ"۔ اور بیٹے اس طرح کہم کا بوجہ بائیں ران پر ڈالا اور دونوں یا وَں اس طرح وائیں جانب لکا لے کہ دائیں یا وَں کی پشت بائیں یا وَل کے تلوے پڑتی ۔ تب کہانہ "اَسْتَغْفِوُ اللَّهَ رَبِّي وَا تُوْبُ إِلَيْهِ " كِراى حالت من كه جس طرح بينے تے۔ (دوسرے يجده كيلي ) عبير كن اور دوسراسجدہ کیا اور اس میں وی تبیع برحمی جو پہلے بجدہ میں برحمی تھی۔اور رکوع و بجود میں اپنے جسم مبارک کا کوئی حصد دوسرے بنیس رکھا اور سجدہ میں کہنوں کوز مین برنیس رکھا بلکدان کو جناح (برعدہ کے بر) کی طرح پھیلائے رکھا! ای طرح دو رکعت نماز پڑھی اور جب بیٹھ کرتشہد پڑھ رہے تھے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم کمی ہوئی تھیں (اور ہاتھ رانوں کے اوپر تے)جب تشهد برده مجے (اورسلام چيرا) تو فرمايا: اے جاد!اس طرح نماز بردهو- (الفروع، الفقيه ، الآمال)

نیز حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: جب نماز کے لئے کھڑے ہوتو پاؤں کو ایک دوسرے سے نہ طاؤ۔ بلکہ ان کے درمیان کم از کم ایک انگلی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ رکھو۔ اور کا عموں کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ اور ہاتھوں کو چھوڑ دو ان کے درمیان۔ اور انگلیوں کو ایک دوسری میں نہ ڈالو۔ اور انہیں گھٹوں کے بالمقائل رانوں کے اوپر رکھو۔ اور اس حالت میں تمہاری نظر جائے بجدہ پر ہونی چاہیے۔ اور جب رکوع میں جاؤ تو دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رکھ کرسیدھارکھواور دونوں ہے بیاوں کو

دونوں مختول پردبا کرر کھو۔اور دائیں بتقبل کودائیں مختنے پر بائیں سے پہلے رکھواورانگیوں کو مختنے کی آ کھوتک پہنچاؤاور انہیں الگ الگ كرك ركھو۔ ويسے تو اتنا جھكنا كافى ہے كه الكليال محشوں تك پہنچ جائيں \_ كم مجھے بيہ بات زيادہ پند ہے كہ مسلیوں کو منوں کے اور دبا کر رکھواور الکیوں کو مھنے کی آ کھ پر الگ الگ کرے رکھو۔ اور پشت کوسید حار کھواور کردن کو آ کے کی جانب بڑھاؤ۔ اور اس حالت میں اٹی نگاہیں دونوں یاؤں کے درمیان رکھو۔ اور جب مجدہ میں جانا جا موتو تکبیر کے لئے ہاتھ بلند کرواور سجدہ میں گر جاؤاور محشوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھواور اپنی کہدیاں اس طرح زمین پر پھیلا کرنہ رکھوجس طرح شیر (یا درندہ) رکھتا ہے۔اور نہ ہی کہنو لکواسیخ مھنوں، رانوں کے اوپر رکھو۔ بلکہ برندہ کے برکی طرح انہیں پھیلا کررکھو۔ اور دونوں ہتھیلیوں کونہ تو کھٹوں سے ملاؤ۔ اور نہ بی ان کو چہرہ کے بالکل قریب لاؤ۔ اور نہ بی دونوں محفنول کے درمیان رکھو۔ بلکدان سے قدرے الگ رکھو۔اور ( کانون کے لوکل کے برابر ) پھیلا کرز مین برر کھو۔اور اگر ان کے بنچے کیڑا ہوتو اس میں کوئی مضا نقتیس ہے! لیکن اگرز مین کے اوپر رکھوتو افضل ہے۔ اور بحدہ میں اٹھیاں پھیلا کے ندر کھو۔ بلکہ ملا کے رکھو۔ اور جب تشہد میں بیٹھوتو دونوں گھٹوں کوز مین سے ملا کرر کھو۔ اور ان کے درمیان قدرے فاصلہ رکھو اور چاہیئے کہ (بطور تو رک) اس طرح بیٹے کہ تمارے بائیں یاؤل کی پشت زمین پر کی ہوئی مو۔ اور وائیں یاؤل کی پشت بائیں باوں کے تکوے پر ہو۔ اور تمہارے سرین زمین پر ہوں۔ اور تمہارے وائیں باوں کے انگو مے کا کنارہ زمین پر ہونا چاہیے ! خبردار! قدمول کے اوپر (بطوراتعاء) نہ بیٹھنا کہ اس سے تمہیں اذیت ہوگی ۔ اور زین کے اوپر (آلتی پالتی مارکر) بھی نہ بیٹھنا اس طرح تمہارا بعض حصہ دوسر بعض پر ہوجائے گا جس کی وجہ سے تم تشہد اور دعا (وتعقیبات) کے لئے زياده ديرتك نيس بين سكوك\_ (الفروع، الجذيب)

نیز زرارہ انجی حضرت سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب جورت نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہوتو اپنے دونوں قدموں کو باہم ملاکر رکھے۔ اور ان کے درمیان فاصلہ شدر کھے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینہ پر اپنے پہتا نوں کے اوپر رکھے۔ اور جب رکوع ہیں جائے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رانوں پر رکھے تا کہ ذیادہ نہ جھکے جس کی وجہ سے اس کے سرین اوپر اٹھ جا کیں۔ اور جب بحدہ کے لئے جھکتو جا کیں۔ اور جب بحدہ کے لئے جھکتو اور جب بحدہ کے رکھس کی اور جب بحدہ کے اور جب بحدہ کر سے تو زمین سے چسٹ جائے (اور پھر پھیل کر امرد کے برکھس) پہلے گھٹنے ذمین پر رکھے۔ بعد ازاں ہاتھ اور جب بحدہ کر سے تو زمین سے چسٹ جائے (اور پھر پھیل کر نہیں بلکسٹ کر بحدہ کرے اور جب (دونوں بحدوں کے درمیان یا تشہد میں) بیٹھے تو دونوں رانوں کو ملا کر اور کھٹنوں کو انفا کر (سرینوں پر) بیٹھے اور جب اٹھنا چاہے تو (مرد کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کر اور پہلے بیچھا اٹھا کر نہ اٹھے بلک ) پہلے گھٹنے اٹھا کر اٹھ کھڑی ہواور پہلے بیچھا اٹھا کر نہ اٹھا کے۔ (الفروع ، المجدز یب ، العلل)

· نیز زرارہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز کے لئے مرزے ہوتو تم پر توجہ لازم ب

کیونکہ نماز میں سے تمہارے لئے وی حصہ ہے جوتم توجہ سے اوا کرد کے اور نماز میں ہاتھوں سے ،سر سے اور ڈاڑھی سے بازی نہ کرواورول میں خیالات کو مکہ ندود نہ معالی کو اور شاگر الی ۔اور نماز میں ہاتھ نہ ہا عربو کیونکہ بیہ ہوسیوں کا طریقہ ہے ۔ اور مند پر کپڑانہ لیمیٹو ۔ اور سکڑ کرنہ میٹھو اور نہ اس طرح مجدہ کرد بلکہ اونٹ کی طرح مجمل کر بیٹھو ۔ اور تدموں کے اوپر (بطور اقعام) نہ بیٹھو ۔ اور (مجدہ میں) کہنوں کو زمین پرنہ پھیلا کہ ۔ اور الگیوں کے گئارے نہ نکالو ۔ کیونکہ ان تمام باتوں سے نماز (کی نفسیات) میں کی واقع ہوتی ہے (کیونگہ بیر چیزیں کروہ ہیں) اور ستی ، ہل جمیزی اور او بھتے ہوئے بوجمل بن کرنماز کیلئے کمڑے نہ ہو کہ یہ منافقت کی علامت ہے ۔ کیونکہ ضانے الی ایمان کو فشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممافعت کی ہاں تھر ہایا کہ دوہ جب نماز کے کئے کمڑے ہوتے ہیں تو مہانہ تی کم کرتے ہیں۔ (الفروع ، العلل) مہاں انگیزی کے ساتھ میں لوگوں کو وکھانے کے لئے ۔ اللہ کا ذکر تو وہ بہت بی کم کرتے ہیں۔ (الفروع ، العلل)

(نون): فَضْ صدوق " في على الشرائع من اس روايت كم ساته يتمتر من بيان كيا ب كرفر مايا: "جب قرأت سے قارع مورود "آمين" ندكو بال البته جا بوتو كو: اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ -

نز حضرت شخ کلینی علی الرحمہ با ساد خود معاویہ بن تمار سے اور وہ حضرت الم جمع رصادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی خدمت میں دوخض حاضر ہوئے۔ ایک افساری تھا اور دوسر اللہ قافی ۔ تعنی نے کہا: یا رسول اللہ اجھے آپ سے ایک کام ہے! آخضرت نے اس سے فرمایا: تمبارا افساری بھائی تم سے پہلے آیا ہے! دینی پہلے اسے بات کرنے کاحق ہے) ثقفی نے کہا: یا رسول اللہ المیس مزی حالت میں ہوں اور بہت جلدی میں ہوں! اس پر افساری نے کہا کہ میں اسے اجازت دیتا ہوں! تب آخضرت نے اس سے کہا: چا ہوتو تم سوال کرو۔ اور چا ہوتو میں تمریس بتا دوں؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ا آپ کو دی بتا دیں۔ فرمایا: تو نماز، وضو اور جدہ کے متعلق سوال کرنے آیا ہے۔ اس محض نے کہا: ہاں اس خدا کی ضم جس نے آپ کو مبعوث بحق کیا ہے! فرمایا: کال وضو کرو۔۔۔ اور اسی خود می بی زیرگر و۔۔۔ اور اس طرح نماز پر موجس طرح کوئی مخص اپنی زیرگر و۔۔۔ اور اس طرح نماز پر موجس طرح کوئی مخص اپنی زیرگر کی آخری نماز پر موجس طرح کوئی مخص اپنی زیرگر کی آخری نماز پر موجس طرح کوئی مخص اپنی زیرگر کی آخری نماز پر موجس طرح کوئی محض اپنی زیرگر کو ۔۔۔ اور اس طرح نماز پر موجس طرح کوئی مخص اپنی زیرگر کی آخری نماز پر میں ہے۔ (الفروع وار بھیں الشہید)

حضرت فيخ طوى عليه الرحمه باسنادخود ابوبصير سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيل فرمايا:

اس مدیث ساس واقعد کی تعدیق ہوتی ہے کہ اسلام میں کیلی بار دوسر سے اسلامی دور خلافت میں نماز میں ہاتھ ہا تھ سے کا آغاز ہوالیتی جب برقام قادیہ مسلمانوں کی اہل ایران ہے جگ ہوتا لئے ہوتا گئے۔ قو میدان جگ میں مارے کے اور پھے قید کر لئے مسلمانوں کی اہل ایران ہے جگ ہوتا گئے۔ قرمید ان جگ میں مارے کے اور پھے قید کر لئے سے مسلمانوں کی اور ہاتھ بند مے ہوئے تھے۔۔۔۔ کیے ۔ جب یہ قیدی مدید میں در بار خلافت میں چی کے قو انہوں نے اپنی رسم کے مطابق کردینی جھکائی ہوئی تھی اور ہاتھ بند مے ہوئے تھے۔۔۔۔ خلیفہ ما دب کوان کی بیادا پیندآ می اور بھم دیا کہ مسلمان میں ای مقیدت کے ساتھ خداکی بارگاہ میں مان موں۔ (جربالدالا واکل ابو طلل عسکری) خلیفہ مان کے اور بھی تھی۔ کے ساتھ خداکی بارگاہ میں مان موں۔ (جربالدالا واکل ابو طلل عسکری)

جب نمازی طرف متوجه جوقویدیتین مجموکتم پروردگاری بارگاه میل حاضر بود اوراگرتم اے نین دیکھ رہے تو بدیتین رکھوکہ
وہ بجرحال جہیں دیکھ رہا ہے! نمازی طرف پوری توجہ کروکداس سے تباری نماز قبول ہو جائے گدنداک صاف کرون نہ تھوکواور نہ تی انگلیوں کے گٹارے نکالو۔ اور مرینوں کے بل نہ پٹھوکو نکدایک گروہ کو تحض نماز میں گئارے نکالے اور مرین کرچھ نے کی وجہ سے عذاب کیا گیا تھا۔ اور جب رکوع سے مراشحاؤ تو کم کوسید حاکرو۔ یہاں تک کہ تبارے جوڑ اپنے مقام پر قبین کی وجہ سے عذاب کیا گیا تھا۔ اور جب رکوع سے مراشحاؤ تو کی طرح سید معے ہوکر بیٹھو (کہ جوڑ اپنے مقام پر آجا کیں)
اور جب بھی اور دوسری دکھت کے بحدہ سے سراشحاؤ تو اس طرح کمل طریقہ پر بیٹھوکہ تبارے جوڑ اپنے مقام پر لوٹ آگو ہوگا اور جب بھی الدور وسری دکھت کے بحدہ سے سراشحاؤ۔ تو اس طرح کمل طریقہ پر بیٹھوکہ تبارے جوڑ اپنے مقام پر لوٹ آگو ہوگا ہوگا گیا گیا کہ دور جب اٹھوتو کہو: 'بستحول الملّام ایسائی کیا کرتے تھے۔ (احبہ یہ)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه اور حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود محمد بن نعمان الاحول اور عمر بن اذیبنه سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ جب خداو ند عالم حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم کومعراج پر لے گیا تو وہاں پر جرئیل نے اذان دی اور کہا:

اَللهُ اَكْبُرْ \_ اَللهُ اَكْبُوْ \_ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِللهُ اللهُ \_ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ \_ اَشْهَدُ اَنْ محمدًا وَسُولُ اللهِ \_ حَى عَلَى الصَّلُوةِ \_ حَى عَلَى الْفَكْرِ \_ حَى عَلَى الْفَكْرِ \_ حَى عَلَى عَيْدِ الْعَمَلِ \_ حَدَى عَلَى الْفَكْرِ وَحَى عَلَى الْفَكْرِ وَحَى عَلَى عَيْدِ الْعَمَلِ \_ حَدَى عَلَى عَيْدِ الْعَمَلِ \_ قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ \_ بعدازال فداني آپ عن العَملِ وَكُر بهرامود كي طرف منه كرواور ير عالمان الصَّلُوةُ \_ بعدازال فداني المنازل الله اللهُ اللهُ عَيْدِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْدِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا يَكُومُ اللهُ عِيلَ اللهُ وَرَاعَ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَلَى اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَمِ الْمُعَلِي وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ 
اس لئے حدے بعداور دوسری سورہ سے پہلے بسسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم مقرر بوئى۔ ارشاد بوارد عو: قُلْ هُوَ الله اَحَداد بصطرح میں فے نازل کی ہے۔ کوئکہ بیمیری نسبت بھی ہا اور نعت بھی۔اس کے بعدائے ہاتھوں کو نیچ جھاؤ اور گفتوں پر رکھواور میرے عرش کی طرف نگاہ کرو۔حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کی عظمت پر تگاہ کی تو میرے ہوٹ جاتے رہے اور مجھ پرغشی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ اس حالت میں مجھے الہام ہوا اورش نے کہا: 'سُبْحَان رَبِّی الْعَظِیْم وَبِحَمْدِه ''۔ پس جب س نے بیکها تو میری عثی کی کیفیت دور ہوگئ۔ يهان تك كديس نے يہذكرسات باركها۔اس سے بيرے ہوش وحواس بحال ہو گئے۔اس لئے ركوع ميں سُب حان رَبّى الْعَظِيْم وَسِحَمْدِه كُتْبِي مقررك من ارشاد مواسر بلندكرو - چناني من في بلندكيا اورس في كوتى الكي عليم چز ویکھی جس سے میری عقل جاتی رہی۔اس وقت میں نے زمین کی طرف مند کیا اور ہاتھ بھی بیٹے گئے۔اس وقت مجھے یہ کہنے كالهام بوا: "مُسْبِسَحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِه " يَانِي مِن فِسات باريتِ في يرحى اس عيرى على والل لوث آئی۔ اور جب بھی ایک بار بہ تھی بڑھی تو میری عثی کی کیفیت زائل ہوگئ۔ اور میں اٹھ کر بیٹر کیا اس لئے سجدہ میں بہ تشبیح مقرر ہوئی اور دوسجدوں کے درمیان بیٹھنا راحت وآ رام کا باعث قرار پایا۔اس وقت ندانے مجھ سے تقاضا کیا کہ سر بلند کرو۔ چنانچہ جب میں نے ایسا کیا تو پھر میں نے اس کی اس عظمت و بلندی کا مشاہدہ کیا کہ جس سے مجھ پر پھر غشی ک كيفيت طاري بوكي اور بحده يس كركيا اورمنداور باتقول سے زين كا استقبال كيا اور بحده يس سات باركها: "سُبعَحان ربيي الكاغلى و بحمده " بحرسرا تفايا اور كمر الهون سے يهلي فقرب بيغاتاكدد باره اس بلندى كامشابده كرول-اس ك ایک رکھت میں دوسجدے مقرر ہوئے۔اور اس لئے قیام سے پہلے مخفر تعدہ مقرر ہوا۔ بعد ازاں میں (دوسری رکھت کے لے) کمر ابوا۔ارشاد ہوا: یا محمد! سورہ حمد کی تلاوت کرو۔ چنانچہ میں نے حسب سابق اس کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا: اب اس کے بعد سورہ انا انزاناہ پڑھو۔ کوتک بیسورہ قیامت تک تمہاری اور تمہارے الل بیت کی نبست ہے۔ پھر رکوع میں گیا اور ركوع و جود مي وي سيح يرهى جو يملى ركعت مي يرهى تحى \_ اور جابا كه كمر ا مول كه خدا فرمايا: يا محدًا اين او يرميرى نعتون كاتذكره كرواور ميرانام لويناني محصالهام بواور من في الدوت (تشهد من ) يها: بسسم السلّه و بالله لا إِلَّهُ إِلَّا السَّلْمُ وَالْاسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ ـ كَارْمايا: يامُحَ الييِّ اويراورايي الل بيت يردرودوسلام يزمور چنانچه میں نے کہا: ''صَلَّى اللّٰهُ عَلَى وَ عَلَى اَهْلَيْتِي ''چنانچه ضانے ايساكيا (يين اپن رحت نازل فرمائی) پس اس وقت جب میں نے دائیں طرف توجہ کی تو دیکھا کہ ملائکہ اور انبیاء ومرسلین کی کی صفیں ، جود ہیں۔خدانے فرمایا: یامحمہ! سلام كرورتب بي ني كها: اَلسَّلَامُ عَسَلَيْكُمْ وَ وَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَوَكَا تُهُ رِضِانِ وَمِها: ياحمرا سلام بي بول اور تحید، رحمت اور برکت آپ اور آپ کی ذریت ہے! بعد ازاں خدانے مجھے تھم دیا کہ میں بائیں طرف ملتفت نہوں۔

فرمایا: وه پہلی سوره جوقل حواللہ کے بعد یس نے سی دوائد اللہ فی کیلة الْقَدْرِ سی اس لئے قبلہ کا جانب ایک سلام مقرر موا ۔ اور اس لئے نماز کی پہلی دور کھتیں اس قدر اہم اس کے خطرت نے طاکد کا شور وفل سنا آو کھا: ''مسیعے المللہ لیسمن حید کہ ''اس لئے نماز کی پہلی دور کھتیں اس قدر اہم مخمر میں کداگر ان میں کوئی حدث صادر موجائے آو ان کا اعاده واجب موجاتا ہے۔ یہی پہلا فریعنہ ہے جوز وال آفاب کے وقت فرض موا ۔ یعنی نماز ظرم ۔۔۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ هنرت فی کلینی علیہ الرحمد نے بھی بدروایت ای طرح نقل کی ہے۔ ہاں البتداس میں اس قدر فرق ہو کہ ''خدا نے وی فرمائی کہ یا محمد اپنے پردودگار کے لئے دکھی کرد۔ جب آپ نے دکوی کیا تو وی ہوئی۔ پڑھو:
سیسنے ان رَبِّی الْعَظِیْم وَ بِحَمْدِهِ - چنا نچرآپ نے تین باریٹ کی پڑھی۔ پھروی ہوئی یا محمد اسرا شاؤ۔۔۔ پس آپ سیدھے کھڑے ہوگئے۔ تھم ہوا اب اپنے پردروگار کے لئے بحدہ کرد۔ چنا نچرآپ سیحدہ میں کر گئے۔ خدا نے وی فرمائی کہ کو: ''مُسْمِحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ''چنا نچرآپ نے تین باریٹ بی پڑھی۔ (علل الشرائع، الفروع)

٨ اسحاقى بن محاريان كرت بي كريس في حضرت المام موى كاظم عليه السلام سي سوال كيا كدنماز كي ايك ركعت من وو دو مجدے کی طرح مقرر کے معے؟اور کی طرح دوجدے دورکتوں میں مقرر ند کے معے؟ امام نے فرمایا: جبتم نے کی چرے بارے میں سوال کیا ہے واسے ول کوخالی کروتا کہ جواب کو بچھ سکو! سب سے پہلی نماز جو حضرت رسول خداصلی اللہ عليدوآ لمدوم نے برجی وہ وہ تھی جوآ ب نے خدا كے صنور ميں عرش الى كے سامنے برخى ۔ اور وہ اس طرح ہے كہ جب آپ کومعراج بریلایا کمیا-تو خدان آپ سے فرمایا: یا محرا صاد (نامی چشمه) کے قریب جائیں اور اعضائے بحدہ کو دعو کی اوراسیند پرودگار کے لئے نماز پرحیس۔ چنانچہ آپ نے کامل وضو کیا اور عرش اللی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس خدانے ان كونماز كا يقتاح كرف كاعم ويا اورفرمايا عمرا يرمو: بسسم الملسب الوصمان الوجيم المحمد لله رب الْعَالَمِينَ ....الخ - (جبآبُ ورة حريره حَيَة) مرحم ديا كدائ يروردكاركانب نامد يرحس ينى بسبم الله الرَّحِينِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ 15\_\_\_\_اس ك بعدتن باركَذَالِكَ اللَّهُ وَيِّي كَذَالِكَ اللَّهُ رَبِّي كَذَالِكَ اللَّهُ رَبِّي \_ جبآب يره يَكِة حم بوا: يام اركوع كرو جبوه مالت ركوع على تقاة فرمايا: يرمو السُبْحَان رَبِّسَى الْعَظِيْمِ وَبِسَحَمْدِهِ "چانچة بِ" في تان باريشي يرحى - پرحم ديااب سر ا شاؤ۔ چنانچہ آپ نے سر اٹھایا اور خداکی بارگاہ میں سیدھے ہوکر کھڑے ہو گئے۔ پھر تھم دیا: یا محمد ا اب بجدہ کرو۔ چنانچہ آب محده من جمك من حصره ياكه برمود مُسلم على ربيى الأعلى و بحمده "آب نتن بارية كركيا حمديا: اٹھ كرسيد عصے بيٹ جاؤ۔ پس جب آپ سيد هے بيٹے كئے اور خداكى جلالت قدركو يادكيا تو ازخود دوبارہ بحدہ يس كر كئے جبكه

خدان کم نیس دیا تھا۔ پھر تین بارخداکی شیخ کی۔ کم ہوا: اب سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔۔۔ چنا نچہ آپ سیدھے کھڑے ہوگئے۔ اور اب اپنے پروردگار کی وہ عظمت نددیکی جو پہلے دیکی تھی۔ ارشاد ہوا کہ اس طرح قرات کروجس طرح پہلی رکھت میں کہ تھی۔ چنا نچہ آپ نے ابیای کیا۔ بعدا زاں (رکوع کرکے) ایک بحدہ کیا۔ اور پھراس میں تبنع خدا کی بھم ہوا کہ مرا تھاؤے خدا آپ کو فابت تدم رکھے۔ اور شہادت دو کہ' آن لا اللہ آبا الله وَ آن مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَ إِنَّ الله مَنْ فِی الْقُبُورِ الله مَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد الله مَن فَی الْقُبُورِ الله مَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد کَمَا صَلَیْت وَ ہَارَ کُمت وَ تَوْحَمْت عَلیٰ اِبْواهِیمَ وَالَ اِبْواهِیمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مُجِیْدٌ اللّٰهُمَّ تَقَبُلُ السَّاعَة وَ اَرْفَعْ حَرَجَتَهُ " چنا نِحِی آپ نے ایسای کیا۔ کم ہوا سرجما کرخدا کا استقبال کرو۔ آپ نے کہا: اکسالام عَلیٰ السَّامُ مَا مُحَمَّد اِ حضرت اماموی کا ظم علیا المام نے فرمایا: دراصل عَلیْک ۔خدا نے جو اب دیا و عَلیْک السَّلامُ یَا مُحَمَّد اِ حضرت اماموی کاظم علیا المام نے فرمایا: دراصل وه مُمان جم دیا تھاوہ دورکھت تھی اور دو بی بحدے تھے (یعنی ایک رکھت میں ایک بحدہ) آو آ تخفرت نے فدا کی خدا نے کا دراک کے ہر ہر دکھت میں دود و جدے نے (یعنی ایک دکھت میں ایک بحدہ) آو آ تخفرت نے فدا کی مظمت دجالات کو یا دکر کے ہر ہر دکھت میں دود و جدے کے اور پھر خدا نے بھی دود و جدے ہے ن فرا کی دود و جدے ہے اور کی خدا نے بھی دود و جدے ہے ن فرا کے دور کو کہ کے میں دود و جدے کے اور پھر خدا نے بھی دود و جدے ہے دی فرض کر دیے۔

(علل الشرائع)

- ۹- زراره حضرت الم محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سوائے پانچ چیز دل کے اور کسی چیز کی وجہ سے نماز کا اعاده
   نہ کیا جائے اور وہ یہ ہیں (۱) طہارت ۔ (۲) وقت ۔ (۳) قبلہ۔ (۳) رکوع ۔ (۵) جود ۔ پھر فرمایا: قر اُت سنت ہے، تشہد
   سنت ہے، تکبیر سنت ہے اور کبھی سنت فریضہ کوئیس تو رُسکتی ۔ (الخصال)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس قتم کے مقامات پرتم سنت کے معنی معلوم کر چکے ہو۔ (لیعنی وہ واجب کہ جس کا وجوب بطریق سنت ثابت ہو)۔
- ۱۰۔ اعمش حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث الشرائع میں فرمایا: نماز کے فرائض سات ہیں(۱) وقت۔(۲) طہارت۔(۳) توجہ۔(۴) قبلہ۔(۵) رکوع۔(۲) جود۔(٤) کاورد عا۔(ایساً)
- اا۔ باساد خود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صدیث اراہما ۃ ہیں فر مایا: آدی کو کپلیٹے کہ نماز ہیں خشوع وضوع کرے کیونکہ جس فیم کے دل ہیں خدا کے لئے خشوع ہوگا اس کے اعتباء ہیں بھی خشوع وسکون ہوگا اور وہ کی عضو کے ساتھ خیس تھیلے گا۔ دور کھت کے بعد (تشہد کے لئے) بیٹے جائ تاکہ تمہارے اعتباء جزاد ح ہیں آرام وسکون بیدا ہو جائے مگر (تیری رکھت کے لئے) کمڑے ہوجاؤ کہ ایسا کرنا ہما رافعل ہے (فر مایا) جب نماز کے لئے کھڑے ہوتہ ہاتھ کو سید کے بالتھا بل لوٹاؤ۔ (بعنی تکمیر کے لئے سین تک بلند کرو) اور اپنی پیٹے کوسید ھار کھواور اسے نہ جھاؤے اور جب نماز ہیں قارغ ہوجاؤ تو دعا کے لئے ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھاؤ۔ اور جب نماز پڑھ چکوتو جب تک خدا سے جنت کے حصول کا فارغ ہوجاؤ تو دعا کے لئے ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھاؤ۔ اور جب نماز پڑھ چکوتو جب تک خدا سے جنت کے حصول کا

سوال ندکرلو، جہم سے پناہ ندما نگ لواور حور العین کا مطالبہ ندکرلواس وقت تک اپنی جگہ سے ند ہو۔ جب نماز پڑھوتواس طرح پڑھو کہ گویا یہ تہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ (پھر فر مایا) تبسم نماز کوئیس تو ژتا۔ البتہ قبقبہ اے تو ژتا ہے۔ آ جب مجدہ کر لے تو اپنے پیچھے کو نماز فریضہ میں بلند کرے اور جب قر اُت کروتو کم از کم اپنے آپ کوقر اُت، تکبیر اور شیخ سناؤ۔ اور جب نماز پڑھ چکوتو اپنی واکیں جانب سے اٹھو۔ (ایساً)

- ۱۱۔ جناب سید مرتضی اپنے رسالہ محکم و متشابہہ میں بحوالہ تغییر نعمانی با سادخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فر مایا: نماز کے حدود چار ہیں (۱) معرفت وقت۔ (۲) قبلہ کی طرف توجہ۔ (۳) رکوع۔ (۳) اور بچود۔ پھر فر مایا: یہ تمام لوگوں کے لئے ہیں خواہ کوئی عالم ہو یا جائل سب کے لئے عام ہیں۔ ان کے ساتھ پچھاور افعال نماز اور اذان واقامت وغیرہ بھی مقرر کئے گئے ہیں اور چونکہ خدا جانیا تھا کہ بندے ان حدود کو کماحقہ ادانہیں کر سیس کے اتو اس لئے پچھواجہات مقرر کے اور وہ یہی چار ہیں اور پچھسنت واجہ قر اردیئے جیسے قر اُت، دعا، تبیح بہیر، اذان اور اقامت وغیرہ جو بہند کرے ان کو بھی بجالا نے پس یہ ہیں نماز کے حدود۔ (رسالہ اُکھم والمتشاب)
- 11- حضرت شہیدادل پی کتاب اربعین میں با سنا دخود محمد بن موی الهمد انی سے اور وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے
  روایت کرتے ہیں فرمایا: بی ثقیف کا ایک شخص حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نماز کے
  متعلق سوال کیا آنخضرت نے اس سے فرمایا: جب نماز پڑھوتو اپنے چہرہ (اور دل) کے ساتھ خداکی طرف توجہ کروچنا نچہ وہ
  مجمی تمہاری طرف توجہ کرے گا اور جب رکوع کروتو اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھوا ور اپنی پشت کو بلندر کھوا ور جب بجدہ کروتو اپنی بیثانی کوخوب جماکرز مین بررکھوا ور مرنے کی طرح تھو بھے نہ مارو۔ (اربعین الشہید)
- ۱۱۰ جناب عبدالله بن جعفر حميرى باسنادخود على بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کا تقام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا عورتوں پر بھی نماز کا افتتاح ،تشہد، قنوت اور نماز شب، اور نماز زوال میں وہی کچھ کہنا مضروری ہے جومردوں کے لئے ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (قرب الاسناد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کدان احکام کی تفصیل پردلالت کرنے والی حدیثیں اس کے بعد (قیام کے باب اور اس کے بعد والے ابواب کے بعد والے ابواب میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باب۲

نماز میں خشوع وخضوع کرنا اور خدائے تعالیٰ کی عظمت وجلالت اوراس کی ہیبت وسطوت کو پیش نظر رکھنا اور ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کرادا کرنامستحب مؤکد ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

و حفرت شیخ کلین علیه الرحمه باسنادخود طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روزیت کرتے ہیں فرمایا جم جب

نماز میں مشغول ہوتو تم پرخشوع وضنوع کرنا اور نماز کی طرف ہمدتن متوجہ ہونا ضروری ۔۔۔ کیونکہ خدا تعالی اہل ایمان ک تعریف میں فرما تا ہے:''اللّذِینَ هُمْ فِی صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ ''۔(وہ مؤمن فوز وفلاح پاکیتے جوا پی نماز میں خشوع وضنوع کرتے ہیں )۔(الفروع)

- ۲۔ فضیل بن یبار حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ، یہ عزت امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز اواکرنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہوجاتا تھا اور جب بدہ کرتے تھے تو اس وقت تک سجدہ سے مزیس اٹھاتے تھے جب تک کہ پیدنہ سے شرابور نہیں ہوجاتے تھے۔ (ایساً والحبدیب)
- ۳- جم بن جمد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سروايت كرتے جي فرمايا كه حضرت امام زين الديمين عليه السام جب نماز

  ڪ لئے كھڑ ہے ہوتے تھے تو ايسا معلوم ہوتا تھا كه دوكى درخت كى شاخ جي جو ہوا كے جوبك ہے ہيں ابى كابيان ہے كہ ش نے حضرت امام جعفر
  ۶- حضرت شيخ صدوق عليه الرحمہ باسنادخود ابان بن تغلب سے روايت كرتے جيں ان كابيان ہے كہ ش نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت جي عرض كيا كہ ميں نے حضرت امام زين العابدين عليه السلام كوديكھا ہے كہ جب نماز پڑھنے كے لئے كھڑ ہے ہوتے تھے تو ان كے (اصلى) رنگ پر دومرا (زرد) رنگ غالب آ جاتا تھا۔ (يدين كر) امام نے جمع سے فرمايا: بال بخداحقيقت اى طرخ ہے كيونكہ امام زين العابدين عليه السلام اس ذات كى معرفت ركھتے تھے جس كى بارگاہ ميں عاضر ہوتے تھے۔ (علل الشرائع)
- ۵۔ عبداللہ بن ابی یعفور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اے عبداللہ! جب کولی ہمی نماز فریضہ پر حوتو (پہلے تو) اسے اپنے وقت (فضیلت پہ) پر حو۔ (دومرا) اس طرح پر حوجس طرح وہ فخض پر حستا ہے جے اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اسے دوبارہ پر حفے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اپنی نگاہ تجدہ کے مقام پر رکھوا گرتمہیں معلوم ہوتا کہ سمارے دائیں، باکس کون (فرشتے) ہیں تو یقیناً تم نماز کو احسن طریقہ پر اوا کرتے۔ (نماز پر صفے وقت) یہ یقین رکھو کہتم اس (خدا) کی بارگاہ میں حاضر ہو جو تہمیں دیکھ رہا ہے گرتم اسے نہیں دیکھ ہے۔ (اللہ مالی)
- ار ابراہیم کرفی حضرت امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مد بث کے ضمن میں فرمایا کہ میں تم میں سے اس مردمو من سے محبت کرتا ، ور بہ بنماز فریضہ اداکرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دل ود ماغ سے خداکی طرف متوجہ وتا ہے اور اپنے دل کہ کسی دنیوی اور کے ساتھ مشغر لنہیں کرتا کیونکہ جو بندہ بھی نماز میں دل سے خداکی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلے تو خداس کی طرف متوجہ وتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد مؤمنین کے دلوں کو مجبت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے (الآمالی و تو اب الاعمال)
- ے۔ سیف بن عمیرہ اس محض سے روایت کرتے ہیں جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے ساتھا کہ آپ

فرمارے تھے کہ جو تخص اس طرح توجہ دور کھت نماز پڑھے کہ جو کہدہا ہے اسے بچھتو دو اس حالت میں واپس اوٹ گا کہاس کے اور اس کے بروردگار کے درمیان جو گیاہ جی خدا آئیس معاف کردے گا۔ (ثواب الاعمال، الغروع)

۸۔ پیس بن ظبیان حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بیرحقیقت جان لو کہ نماز زجین میں خداک رکاوٹ ہے رکاوٹ ہے (جو برائیوں سے روتی ہے) ہیں جو شخص بیر معلوم کرنا جا ہتا ہے کہ اس سے نماز سے کیا فاکدہ حاصل کیا ہے تو وہ و کیے کہ اگر تو نماز نے اسے فواحش اور محکرات سے روکا ہے تو اس نے اتفائی نماز سے فاکدہ حاصل کیا ہے جتنا وہ برائی سے دکا ہے اور جو شخص بیر معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ اس کا خداکی تگاہ میں کیا مقام ہے تو وہ پہلے بیر معلوم کرے کہ اس کی تگاہ میں خداکا کیا مقام ہے؟ (معانی الا خبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (ج اباب،۲۰ اعداد الفرائنی با ۲۰ مواقبت باب۲ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۱۳ اور قیام باب ۱۲ اور قواطح نماز باب ۱۲ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی

#### باسس

دل و د ماغ سے نماز کی طرف متوجہ ہونا اور قراکت اور دیگر اذکار کے معانی ومطالب میں غور وفکر کرنامتحب مؤکد ہے۔ (اس باب میں کل چہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود نفیسل بن بیار سے اور وہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جمہیں نماز میں سے وہی حصہ طے گا جسے تم قلبی توجہ یہ اوا کرو گے۔ پس اگر کو کی فخص تمام نماز وہم و گمان کی حالت میں پڑھے گایا اس کی ادائیگی یا اس کے آواب ہیں فغلت برتے گا تو وہ نماز لپیٹ کر پڑھے والے کے منہ بر ماردی جائے گی۔ (الفروع)
- 1- حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود جعفرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی شخص کے
  دل میں رغبت ور بہت (شوق وخوف) جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے جنت واجب ہو باتی ہے۔ اس جب نماز پر حوتو
  دل میں رغبت ور بہت (شوق وخوف) جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے جنت واجب ہو باتی ہو تا ہے تو خدا جملہ
  دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ جو بندہ مؤمن نماز ودعا میں دل سے خدا کی طرف متوجہ درا غب ہوتا ہے تو خدا جملہ
  الل ایمان کے دلوں کو اس کی طرف را خب کر دیتا ہے اور ان کی محبت کے ساتھ ساتھ خدا جنت سے اس کی تائید کرتا ہے
  داسے جنت عطا کرتا ہے )۔ (المقید)

ا مناز بین تلبی توجہ سے مراد اس کے ظاہری اور باطنی آ داب کی بھا آ وری اور دل کو وساوس شیطانی اور تکرات د نیوی سے پاک و صاف کر کے ہمرتن خدا کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کی عظمت ، شان و بلندی مکان کا تصور کرنا اور الفاظ کے محانی و مطالب بین فور و تکرکرنا ہے دہس۔ (احتر مترجم عنی عند)

كتأب الصلوة

- س۔ نیز حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اراحما ۃ میں فرمایا: تم میں سے کوئی شخص بھی نماز میں بہل انگیزی کرتا ہوا اور اور گھتا ہوا کھڑ انہ ہو۔ اور نہ بی نماز کی حالت میں دغوی امور میں عضر ہے! اور بندہ کونماز میں سے وہی مقدار کمتی ہے جس مقدار کو وہ قبلی توجہ سے اور بندہ کونماز میں سے وہی مقدار کمتی ہے۔ (الخصال)
- ۳۔ زید بن علی اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دو مختصر رکعتیں جو پوری توجہ سے اداکی جائیٹگی وہ پوری رات جاگ کر عبادت خدامیں بسر کرنے سے افضل ہیں۔ (ثواب الا عمال)
- ۵۔ حضرت شخطوی علیہ الرحمہ باسادخود ابوحز ہ ثمالی سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا جونماز پڑھ رہے سے کہ ان کی چاور رفتہ رفتہ کا ندھے سے گرگئ گر امام نے اسٹھیک نہ کیا۔ یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوگئے۔ ہیں نے اس کا سب بوچھا۔ فرمایا: افسوں ہے تم پر کیا تم نہیں جانے کہ میں کس کے دربار میں حاضرتھا؟ پھر فرمایا: کسی بندہ کی نماز اس فقد رقبول ہوتی ہے جس قدروہ توجہ کرتا ہے۔ راوی ،،،،عرض کیا: پھر تو ہم لوگ ہلاک موقع افرمایا: برگز نہیں! خدا اہل ایمان کی اس کی کونوافل کے ذریعہ سے بورا کر دیتا ہے۔ (المتہذیب علل الشرائع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اہیں اور اعداد الفرائض باب کا میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (ج۲ باب۳ از جہادفس میں) ذرکی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

# بابهم

جس شخص کے دل میں بیرخیال پیدا ہو کہ وہ ریا کار ہے اس کے لئے نماز کو مختصر کرنا مکر وہ ہے اور طول دینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عند)

ا۔ جناب شخ احمد بن فہد حلی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا۔ سب سے بڑا چور وہ مخف ہے جونماز چرا تا ہے۔اس کی نماز اس طرح لپیٹ کرجس طرح پرانا کپڑ الپیٹا جاتا ہے اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔

(عدة الداعي)

۲- جناب احمد بن محمد البرقی با سنادخود حلبی وابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ۔۔۔، روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ کو مختصر کرنا اور نا فلہ کو طول وینا بھی خدا کی عبادت ہے (المحاس للمرقی)
 مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کی وجداعد ادالفرائض باب 9 میں بیان کی جا چکی ہے۔

س جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با اوخود معدہ بن صدقہ سے اور وہ حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپ آباء

طاہر بن بلیم السلام کے سلسلہ سند سے حضر میں رسول خدا اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سے رواعت کرتے ہیں فرمایا: جوشن نماز پڑھ

ر با ہواور اس کے پاس بیلیطان آکر اسے بیوسوسہ ڈالے کہ دو ریا کار ہے تو اسے چاہیے کہ دوہ اس نماز کوطول دے بشرطیکہ

نماز فریضہ کا وقت فوت نہ ہو جائے۔ اور اگر آخریت کے لئے کوئی اور کار فیر انجام دے رب ہو۔ (اور اسے شطان بیوسوسہ

ڈالے کہ دوہ ریا کار ہے) تو جس قدر چاہے اسے طول دے۔ اور اگر کوئی دغوی کام کر رہا ہوتو اس پر ڈٹا رہے۔ (الغرض

شیطان کی خالفہ کر کے اس کے ناک کوخاک ہیں رکڑے)۔ (قرب الا سناد)

مؤلف علام فرباتے ہیں کہ اس حم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے اعداد الفرائض (باب ہیز ) کر رچکی ہیں۔

# ﴿ قَيامِ نَمَازِ كِ الوابِ ﴿

(اس سلسله مین کل ستره (۱۷) باب بین)

بإبا

جب قدرت وطاقت بوتو نماز فرایندین قیام واجب باوراگراس سے عابر بوتو بیند کر برا سے
اوراگراس سے بھی قاصر بوتو وائیں کروٹ پر ورنہ ہائیں کروٹ پر ورنہ چیت لیٹ کر اشارہ سے
پڑھے اورا گرمکن بوتو سجدہ گاہ کو اٹھا کر اس پر سجدہ کرے اورافیطرار کے لیمن دوسرے احکام۔
(اس باب یس کل ہائیں صدیثیں ہیں جن یں سے دو کر رات کو گھر دکر کے ہاتی ہیں کا ترجہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر متر جم عنی عند)
ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود ابی جزو سے اوروہ حضرت امام محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
ارشاد خداوندی 'و الگذین یک کھڑو و نی اللّه فیا ما و فعو فا و علی جنوبهم " (الل ایمان وہ ہیں جو تیام ، تعود اور
ای بہاوک پر خدا کا ذکر کرتے ہیں ) کے متعلق فر بایا کہ جو تندرست ہے وہ تو قیام وقعود کی عالمت میں نماز پڑھے گا اور جو
بیار ہے وہ بیٹے کر پڑھے گا اوراگر بیٹے کر پڑھے والا بجارے بھی زیادہ کنور بہاوے بل بیٹ کر پڑھے گا۔

(الفروع،المتبذيب)

- ۲- جلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ وہ بیار جو کھڑ انہیں ہوسکتا اور تجدہ نہیں کرسکتا وہ کسی نہیں کرسکتا وہ کسی نہیں کہ سکتا ہے جھے نہادہ کرسکتا وہ کسی نہیں کہ سکتا ہے جھے نہادہ ہے۔ (الفروع)
- ۔ ولید بن میج بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ماہ رمضان میں مدینہ کے اندر میں (سخت) بخار میں مبتلا ہو گیا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف ایک بیالہ بھیجا جس میں کچھسر کداور تیل تھا اور فرما بھیجا کہ روز وافطار کرواور فماز بیٹھ کر

برمو\_ (الفروع، الفقيه)

- س\_ زراره حضرت امام محمد باقر عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا: يمارا شاره عنماز پر هے و الفروع)
- ۵۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با مناوخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (اما مین علیماالسلام میں سے
  ایک امام ) سے سوال کیا کہ وہ مریض جو بیٹے نہیں سکتا وہ کس طرح نماز پڑھے؟ فرمایا: وہ لیٹ کر پڑھے اور جب مجدہ کرنا
  عیا ہے تو کوئی چیز بیٹیانی پررکھے کہ ایسا کرنا کافی ہے اور خدا طاقت و برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ویتا۔ (المتہذیب)
- رے نیز ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ ایک فخض کی آگھ میں پانی (موتیا) نما جے (آپریش کرکے) نکالا عمیا جس کی وجہ سے اسے بہت سے دن لینی چالیس دن یااس سے کچھ کم وہیش چت لیٹنا پڑا وہ ان دنوں اشارہ کے سوااور کسی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا تو؟ فرمایا: اسی طرح پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا: کوئی ایسی چیز نہیں جے خدانے (بحالت اختیار) حرام قرار دیا ہو گرید کہ عندالاضطرار اسے جائز قرار دے دیا ہے۔ (المتہذیب والفقیہ)
- ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ ایک شخص بیار ہے تو آیا بیردوا ہے کہ عورت کوئی چیز او پر اٹھائے جس پر وہ سجدہ کرے؟ فرمایا: ندا گریہ کہ وہ مضطر ہواور عورت کے سواکوئی اور شخص موجود نہ ہو۔۔۔ کیونکہ خدا نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ عنداللضطرارا سے حلال قرار دیمے دیا ہے۔ (المتہذیب)
- ۸۔ معاویہ بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی بیش کرنماز پڑھنے والا محض ایک ٹا تگ دراز کرکے (نماز پڑھے) تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بیصرف علیل اور بیار کے لئے ہے۔ (ایضا)
- ہ۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ (علیل و بیار) آلتی پالتی مار کریا ٹائکیں پھیلا کر نماز پڑھ کتے ہیں ان سب امور کی مخباکش ہے۔ (الفروع)
- ۱۰ عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: وہ بیار جو بیٹے کرنماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے جس طرح ممکن ہو پڑھے اے روبقبلہ کردیا جائے اور پھراشارہ ہے پڑھے فرمایا: اسے اسی طرح دائیں کروٹ پر روبقبلہ کٹایا جائے ہے۔ پھراشارہ ہے نماز پڑھے اور اگر دائیں کروٹ نہ لیٹ سکے تو پھر جس طرح مردہ کو کھ میں لٹایا جاتا ہے۔ پھراشارہ ہے نماز پڑھے اور اگر دائیں کروٹ نہ لیٹ سکے تو پھر جس طرح مردہ کو کھ میں لٹایا جاتا ہے۔ پھراشارہ سے بڑھے۔ ممکن ہوای طرح پڑھے کہ جائز ہے ہاں البت اس کا منہ بہر حال قبلہ کی طرف ہونا چاہیئے پھراشارہ سے پڑھے۔ (التہذیب)
- اا۔ ابراہیم بن ابوزیاد الکرخی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بوڑھا آ دمی ہے جواٹھ کر بیت الخلا تک نہیں جاسکتا اور نہ ہی رکوع و جود کرسکتا ہے تو؟ فرمایا: سرکے اشارہ سے نماز پڑھے اور

- اگراہے کوئی ایسا آ دی مل سکے جو بجدہ گاہ کواس کے لئے اٹھائے تو فیہا ورنداگر ایسا کرتا بھی ممکن نہ ہوتو پھر صرف قبلہ کی طرف سرے اشارہ کرے۔ (المتبذیب والفقیہ)
- ۱۱۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ بربع مؤذن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ میں آ کھے کا آپریشن کرانا چاہتا ہوں فر مایا: کراؤ! عرض کیا: لوگوں کا خیال ہے کہ اشخے استے دن پشت خدمت ہیں عرض کیا کہ میں آ کھے کا آپریشن کرانا چاہتا ہوں فر مایا: کا کہ ایس کر استارہ سے نماز کیس پر ھسکتا تو؟ فرمایا: پیر ایسا بی کرو۔ (اشارہ سے نماز برصور)۔ (الفقیہ)
- الله حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: يمار (پہلے تو) كھڑے ہوكر نماز پڑھے۔ اوراگر كھڑا نہ ہو

  سكة تو پھر بيٹے كر پڑھے۔ اوراگر بيٹے كر بھی نہ پڑھ سكة تو پھراس طرح چت ليث كر پڑھے كہ بجبير كے بعد قر اُت كر بے پس جب ركوع ميں جانے كا اراده كر بے تو آ تكھيں بندكر لے پھر شيج پڑھے اور جب پڑھ چكة تو آ تكھيں كھول د ب اس كا يہ آ تكھيں كھولنا بمز له ركوع سے سراٹھانے كے ہوگا پھر جب بجدہ ميں جانا چاہے تو پھر آ تكھيں بندكر لے اور شيج پڑھے اور جب پڑھ چكة تو آ تكھيں كھول د بے تو اس كا آ تكھيں كھولنا بمز له بجدہ سے سراٹھانے كے ہوگا۔ بعد از ان تشہد پڑھے اور (سلام پھيركر) لوث جائے۔ (المفقيہ ،الفروع ،التہذيب)
- ۱۳- حفرت شخصدوق عليه الرحمدوايت كرتے بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے سوال كيا كما كه ايك مريض ايسا ہے جو بيٹونېيس سكتا تو آياوه ليث كرنماز پڙھ سكتا ہے جبكه اپني بيثاني پر (سجده كرنے كى غرض سے) كوئى چيز ركھ لے؟ فرمايا: بال خداطافت برداشت سے زيادہ تكليف نہيں ويتا۔ (الفقيه)
- ا۔ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بیار آوی (پہلے تو) کوڑ: ہوکر نماز پڑھے اور اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیشے کر پڑھے اور اگر وائیں کروٹ نہ لیٹ سکے تو پھر مائیں کروٹ پر لیٹ کر پڑھے اور اگر وائیں کروٹ نہ لیٹ سکے تو پھر چت لیٹ کر پڑھے اور روبقبلہ ہوکر اشارہ سے پڑھے اور بہ نہیں کروٹ لیٹ کر پڑھے اور روبقبلہ ہوکر اشارہ سے پڑھے اور بہ نہیں کروٹ کے سجدہ کے لئے اشارہ اور بھی ذرانیجا کرے۔(ایشاً)
- 19 حفرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے انصاری مختص کے پاس تشریف لے گئے جس کے اعتصا کوریاح نے جکڑ دیا تھا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ؟ ہیں کس طرح نماز پڑھوں؟ آنخضرت نے حاضرین سے فر مایا: اگر اسے اٹھا کر بٹھا سکتے ہوتو بٹھا ؤ۔ ورنہ اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دواور اسے علم دو کہ سرکے اشارہ سے نماز پڑھے اور بچود کے لئے رکوع سے بھی نیچا شارہ کرے اور اگر بیقر اُت نہ کر سکے تو تم اس کے باس قر اُت کر واور اسے سناؤ۔ (ابیناً)

- عدا۔ محدین الفضیل حفوت امام تھ باقر علیہ السلام سے روابیط کرتے ہیں فرمایا: ہمارا جو بھی شید، نماز پڑھنے کے سالے کمڑا ہوتا ہے۔ اسے اسے السی تعلق کی افزا خت تک اس ہے اسے اس کے خالفین کی تعداد کے مطابق طاکد کھیر لیکے ہیں اور اس کے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی فراغت تک اس کے فتن میں وہائے فیر کرتے رہتے ہیں۔ (قواب الاعمال ، الا مالی)
- ۱۸ عبد السلام بن صالح حروی حضرت امام علی رضا طیدالسلام سے اور وہ اپنے آیاء طاہرین البہم السلام کے سلسلہ سند سے
  حضرت رسول خواصلی الله علیہ وہ لدو سلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی شخص (کسی عذر کی وجہ سے) کھڑا ہو کر نماز
  ند بڑھ سکے لؤ چر بیٹے کر بڑھے اور اگر بیٹے کر بھی ند بڑھ سکے لؤ چرچت لیٹ کراس طرح اشارہ سے پڑھے کداس سے پاؤں
  قبلہ کی جانب وراز ہول ۔ (عبون الاخبار)
- 19۔ جناب عبداللہ میں جعفر تھیری باسنادخود علی میں جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ "س نے حضرت امام مویٰ کاظم علیدالسلام منصور بالشنا کیا کدایک ایسام یض ہے جو ندینے سکتا ہے اور ندین اشارہ کرسکتا ہے وہ کس طرح نماز پڑھے جبکہ وہ لیٹا ہوا ہے؟ فرمایا: وہ کوئی چکسا اٹھائے اور اسے پیٹانی پررکھا اور تکبیر کیے۔ (قرب الاسناد)

#### بإسيا

قیام میں سیدھا کھڑا ہونا اور اس میں کی سہارا کے بغیراستقلال واستقرار واجب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا زجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفر عند)

ا۔ حطرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود زرارہ سے اور وہ حطرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیت کے همن میں قرمایا: سیدھے کھڑے ہو کیونکہ حطرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلدوسلم نے فرمایا ہے کہ جوشن اپنی بشت سيدهي نبيل كرتاس كي نمازنين ب- (الفقيه ،الفروع)

- ۲- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود الدیسیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جناب امیر علیه السلام گا ارشاد ہے کہ جو ضم نماز ش ابنی پشت سیدی شکر ہے اس کی نماز نبیل ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدائی سے پہلے (باب ایمی اور اعداد القرائف کے باب ۸ یمی اور حکان مصلی کے باب ۳۵ یمی اور افعال نماز کے باب ۱۹ یمی اور کھائی کے باب ۳۵ یمی اور کھائی کے باب ۱۹ یمی ایر افعال نماز کے باب ۱۹ یمی ایر آئی اور قیام میں فیک لگا کر کھڑے ہونے کے جواز پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں (باب ۱۰ میں) اور سیدھا کھڑ دیہونے والی بعض حدیثیں (باب ۱۰ میں) اور سیدھا کھڑ دیہونے والی بعض حدیثیں (رکوع کے باب ۱۲ میں) ذکر کی جائیگی افتاء اللہ تعالی۔

# باب

اگر قیام کمباہو جائے تو ایک پاؤل پر ذوردے کر کھڑ اجو ہائز ہے اور پاؤل کی الگیول پراور ایک پاؤل پر کھڑ اجونے کا عم؟ (اس باب میں کل چار مدیثیں بیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عد)

ا۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمد باسنادخود محد بن الوحز و سے اور دو اسپند والد (الوحز و) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے رات کے وقت حضرت امام زین العابدین علیدالسلام کو حن کھیدیمن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب امام کا قلام بہت طویل ہوگیا تو میں نے دیکھا کہ آپ مجمعی دائیں پاؤل پر کھڑا ہوئے تھا در بھی بائیں پاؤل پر۔

(الاصول من الكاني)

- ابد بصیر حضرت انام جمع باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدید کے من بی فرمایا گد حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وکلم اسید یاول کی الکیول کے بل پر کھڑے ہوئے تھے۔ تب خدا نے بدآیت نازل فرمائی:

ا۔ دو مجدوں کے درمیان اور تشبد کی حالت میں اقعاء کے طور پر بیٹھنا مکروہ ہے اور اس سے مراو ہے کتے کی طرح بیٹھنا بعنی اپنی وونوں ایڑیوں کو کھڑا کر کے اور سرینوں کے بیٹچ دے کران کے اوپر بیٹھنا۔ (احتر مترجم عقی عنہ)

" طلعامَ آ أُنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْقُوْانَ لِتَشْقَى " (طُهٰ! ہم نے اس لئے توتم پرقرا آن نازل نہیں کیا کہم اپ آپ کو مشقت میں ڈالو)۔

- س۔ یدروایت تغیرتی میں بھی فرکورہے ہاں البتداس میں بیاضافہ بھی ہے کہ آپ پاؤں کی انگیوں پراس قدر کھڑا ہوتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک متوزم ہوجاتے تھے۔ (تغیر تھی)
- ٧- جناب عبدالله بن جعفر حميرى باسنادخود عبدالله بن بكير سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا كه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم قدر سے جسيم ہوجانے كے بعداس طرح نماز پڑھتے تھے كہ قيام كى حالت عبن ايك ٹانگ او پراٹھا ليتے تھے اور صرف ايك ٹانگ پر كھڑ ہے ہوتے تھے يہاں تك كه خدانے بيآ بت اتارى " ظلما همآ أَذْوَ لُنا عَلَيْكَ الْقُولُ اَنْ لِيَتَشْقَى " بنب آنخضرت كے دوسرى ٹانگ زمين پر دكھى ۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اس کیفیت کے ساتھ کھڑا ہونے کا جواز معلوم نہیں ہے بلکہ ان دونوں حدیثوں نیز قیام کی اور کیفیت نماز کی حدیثوں سے تو بیر ٹابت ہوتا ہے کہ دونوں آرموں پر کھڑا ہونا چاہیئے۔ پہلی حدیث بھی (جس میں چوتھے امام علیہ السلام) کے دائیں بائیں پاؤں پر کھڑا ہونے کا تذکرہ ہے) اس میں بھی امام کے دائیں بائیں پاؤں پر کھڑا ہونے کا تذکرہ ہے) اس میں بھی امام کے ایک پاؤں کے مراحت موجود نہیں ہے بلکہ صرف ایک پاؤں پر نیادہ دباؤ ڈالنے کا تذکرہ ہے۔

#### باب ا نماز نافلہ عذریا بغیر عذر کے بینے کر، علتے ہوئے اور

سواری پر پڑھنی جائز ہے ہاں البتہ اس میں قیام مستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی اعنہ)

حصرت فیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود مثان بن سدیر سے اور وہ اپنے باپ (سدیر) سے رون بت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ کہ میں نے حضرت اہم محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بیٹے کرنوافل پڑھتے ہیں؟ فر مایا: جب سے مجھ پر یہ گوشت ادوا گیا گئے ہو اور اس (پیرانہ سالی کے ) من میں پہنچا ہوں تو بیٹے کرئی نوافل پڑھتا ہوں۔ (الفروع، التہذیب) سے حضرت شخصدوق علیہ الرحمہ با سادخود ہمل بن السع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جمنرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخض بغیر کسی علت وعذر کے سفر وحضر میں نماز نافلہ بیٹے کر پڑھتا ہے تو؟ فر مایا: کوئی مضا انقذیبیں ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے قبلہ (باب ۱۵ و ۱۹) میں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۵ میں) اور باب ۹ کازطواف میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب۵

بیٹھ کر پڑھی ہوئی ایک رکعت کو کھڑ ہے ہوکر پڑھی ہوئی ایک رکعت نے برابر شار کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ جو شخص کھڑ ہے ہوکر پڑھ سکتا ہو گر بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لئے مستحب سے ہے کہ بیٹھ کر پڑھی ہوئی دور کعت کو کھڑ ہے ہوکر پڑھی ہوئی ایک رکعت کے برابر تصور کرے۔ (اس باب میں کل چے حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- حضرت شخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود ابو بھیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میصدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر عذر وعلت کے بیٹھ کرنماز پڑھے اس کی دورکعت نماز ایک رکعت شار ہوتی ہے اور اس کے دو مجدے ایک مجدہ نثار ہوتے ہیں؟ فرمایا: ایسانہیں ہے بلکہ وہ بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز بھی پوری مجی جائے گی۔ (الفروع، التہذیب، الفقیہ)
- ۲۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با اوخود فضل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ اسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بیٹھے ہوئے آ دمی کی نماز کھڑے ہوئے آ دمی کی نماز کے نصف کے برابر ہوتی ہے۔ (علل الشرائع، عیون الاخبار)
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمه بإسناد خودمجمد بن مسلم بے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاد ق
   علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخف سستی یا کمزوری کی وجہ سے نماز نافلہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو؟ فرمایا: وہ دو رکعتوں کو ایک رکھت شاد کر ہے۔ (المتهذیب والاستبصار)
- سم۔ حسن بن زیاد الصیقل بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی شخص نماز (نافلہ) ساتھ بیٹھ کر پڑھے جبکہ وہ کھڑا ہوسکتا ہوتو وہ دوگئی نماز پڑھے۔(ایشاً)
- ۵۔ جناب علی بن جعفرًا پنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موکی کا ضم علیہ السلام ہے سوال کیا کہ
   ایک آدمی بیار ہے جو کھڑ انہیں ہوسکتا۔ وہ کس طرح نماز پڑھے؟ فرمایا: وہ بیٹے کر نافلہ پڑھے اور دور کعت کو ایک رکعت شار
   کرے۔ ہاں البتہ جونماز فریضہ بیٹے کر پڑھے جبکہ کھڑ انہ ہوسکتا ہوتو اس کی ایک رکعت ایک رکعت ہی شار ہوگی۔

( بحار الانوار )

#### بان۲

کمڑانہ ہوسکنے کی حدکیا ہے؟ اگرا ثناء نماز میں مجز پیدا ہوجائے تو قیام سرا تط ہوجائے گااور اگر نماز فریضہ کے اثناء میں کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہوجائے تو قیام واجب ہوجائے گا۔

(اس باب میں کل چارمدیشیں ہیں جن میں سے ایک کردکو چھوڑ کر باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حطرت فی کلینی علیه الرحمه باسنادخود عمر بن أذیند سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں خط لکھا جس میں بیمسئلہ دریافت کیا تھا کہ اس بیاری کی حد کیا ہے جس میں بیار روزہ افطار کر سکتا ہے؟ اور اس بیادی کی حد کیا ہے جس میں بیار کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنا ترک کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں بیار آب بیادی کی حد کیا ہے جس میں نفیسے بصینو ق "(بلکہ برض اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے) پھر فرمایا: بنابریں بیار آب بیان حالات کو بہتر جانتا ہے) پھر فرمایا: بنابریں بیار ایکی حالت کو بہتر جانتا ہے)۔ (افروع ، النہذ بین)
- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود جمیل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ
  الساؤم سے سوال کیا کہ اس بیاری کی مدکیا ہے جس میں بیار بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: بعض اوقات آدی کو بخار چڑھ
  جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ورپیش آجاتی ہے تو وہ اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے بہر حال جب وہ اپنے اقدر ( کھڑ ا ہونے کی )
  طافت وقوت محسوں کر سے تو بھر کھڑے ہو کرنماز پڑھے (العبد یب، الفروع)
- ۳- سلیمان بن حفص حروزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام نے فرملیا: وہ پیمر بیٹھ کرنماز پڑھے گاجو بمقد ار اداء نماز چل پیرنبیں سکتا۔ (العجذ بیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیر معدیث عالب پر محمول ہے بینی بانعوم ایبا ہوتا ہے کہ جوشن چلنے کھرنے پر قادر ہوتا ہے وہ کھڑا ہونے پر کی قادر ہوتا ہے۔ لہدان کے موافق ہے۔ لہد معیار صرف یہ ہوئے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ لہدان کے موافق ہے۔ لہد معیار صرف یہ ہے کہ جس کے لئے کھڑا ہوناممکن ہوں کھڑا ہوکر پڑھے گا اور دوسرا بیٹھ کر۔ اور اس فتم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب اس کہ جس کے لئے کھڑا ہوناممکن ہوں کھڑا ہوکر پڑھے گا اور دوسرا بیٹھ کر۔ اور اس فتم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب اس کے بیلے اس کے کہ جس کے لئے کھڑا ہوئی ہیں۔

باب

جوکوئی مرد یاعورت آنکھوں کے علاج کے سلسلہ میں کئی دنوں کے لئے چپت لیٹنے پر مجبور ہوجائے تواس کے لئے علاج ومعالجہ کرنا اور اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

حضرت شخ كليني عليه الرحمه باسناد خود محر بن مسلم سدوايت كرت بيل أن كابيان ب كريس في حضرت امام جعفر صادق

علیدالسلام سے دریافت کیا کہ ایک مرد یا عورت کی بینائی چلی جاتی ہا اور اطباء اس سے کہتے ہیں کہ ہم تہارا ایک ماہ یا چالیس رات تک علائے معالیٰ معالجہ کریں گے۔ مرتبہیں، چے ایٹنا پڑے گا! آیادہ ای حالت میں نماز پڑھ کے ہیں؟ تو امام نے اس کی رخصت دی اور بیآ بے پڑھی ' فَسَعَنِ اصْعَلَقَ عَیْنَ بَاغِ وَالاَ عَادٍ فَلاَ اِفْعَ عَلَیْهِ '' (جُوشَم جُبور ہوجائے نہ باغی ہواور شعد سے تجاوز کرنے والا، اس پرکوئی گناہ ہیں ہے)۔ (الفروع)

- ا۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپ بھائی حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک فخص نے اپنی آ تھوں سے پانی نکاوایا یا اس کی آ تھوں میں کوئی اور تکلیف بیدا ہوگی اور اب اس کے لئے سجدہ کرنا دشوار ہے تو آیاوہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کرنماز پڑھے؟ فرمایا: بیٹھ کر اشارہ سے بڑھے۔ (قرب الاسناد)
- اساد حماب حمین بن بُرطام با سادخود بزلیم مؤذن سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بین نے جعزت ایام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بین عرض کیا کہ بین آ تکھول کا علاج کرانا چاہتا ہوں؟ ایام نے فرمایا: خدا سے طلب خیر کراور پھر علاج کرا! بین نے عرض کیا: وہ (طبیب) خیال کرتے ہیں کہ مریض کو اتن اتنی مدت تک چت لیٹنا پڑے گا۔۔۔اور بیٹھ کرنماز بھی نہیں پڑھ سے گا؟ فرمایا: پھر ایسانی کر (لیٹن لیٹ کر پڑھ)۔ (طب الائمہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزر چکی ہیں۔

#### باب۸

وہ تکسیر اور قئی جونماز کے پورے وقت میں برابر جاری رہے اس میں اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہ)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حصرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخودلید مرادی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص کی زوال آفناب کے وقت نکسیر پھوٹی ہے جورات مکے تک برابر بجاری رہتی ہے تو؟ فرمایا: وہ ہر نماز سرکے اشارہ سے پڑھےگا۔ (الفقیہ ،المجذیب)
- ۲۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے بھی با سناوخودلید مرادی ہے یہی روایت نقل کی ہے۔ ہاں البتہ اس میں یہ تمریعی فدکور ہے کہ امام ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کواستفراغ ہوا (قئی آئی؟) فرمایا: اپنے سرے اشارہ کرےگا۔ (التہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب او ۸ میں) بعض الی حدیثیں گزرچکی ہیں جرا پڑموم ہے اس مطلب پر دلائے کرتی ہیں اور پھواس کے بعد بھی قضاء کے باب ۴ میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب

# جو خص بیٹھ کرنماز پڑھے اس کے لئے مستحب ہے کہ دوسری سورہ میں سے پچھ مقدار چھوڑ دے اور اسے کھڑے ہو کرمکمل کرئے اور پھررکوع میں جائے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- حطرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود زراره سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے تطرت امام محمہ باقر علیه السلام
  کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک محف (کسی عذر کی وجہ سے) بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے اور (حمد کے بعد دوسری) سورہ پڑھتا ہے
  اور جب اسے ختم کرنا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا آخری حصہ پڑھ کر رکوع کرتا ہے؟ فرمایا: ایسے شخص کی نماز
  (فضیلت میں) کھڑے ہوئے آدمی کی نماز کی ماند کی جائے گی۔ (الفروع، المتہذیب)
- حضرت شخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود حماد بن عثان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ (کسی تکلیف کی وجہ سے) میر سے لئے کھڑے ہوکر نماز پڑھنا سخت دشوار ہو تو؟ فر مایا: اگر چاہتے ہوکہ نماز بیشے کر پڑھو گر تو اب کھڑے ہوکر پڑھی ہوئی نماز کا حاصل کروتو اس طرح کرو کہ جب دوسری سورہ کی دوآ بیتی باتی رہ جا کیں تو اٹھ کھڑ ہے ہواور باتی دوآ بیتی پڑھ کررکوع و تجود کرو۔ یہ ہے کھڑے ہوئے آدی کی نماز کی ماند نماز۔ (الفقیہ، الحبذیب)
- ۳۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود عبداللہ بن بکیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (اگرمستحی نماز ہوتو) بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کھڑے ہوئے آ دبی کی نماز کے نصف کے برابر ہے۔ جب (دوسری) سورہ کی کچھآ بیتیں ہاتی ہوں تو اٹھ کھڑ اہواوران کو پڑھ کررکوع کرے۔ (قرب الاسناد) ~

#### باب١٠

قیام کی حالت میں اختیاراً دیوار وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگانا کراہت کے ساتھ جائز ہے بشرطیکہ اس پر پورااعماد نہ کیا جائے اور کھڑ ہے ہوتے وفت ان چیزوں کا بہارالینا جائز ہے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عند)

حضرت شخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کدایک شخص جے کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے وہ نماز پڑھتے وقت مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا سکتا ہے یااس پر (بطور سہارا) ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ فر مایا: اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے! پھر سوال کیا کدایک شخص جونہ کمزور ہے اور نہی بیماروہ نماز فریضہ کی پہلی دور کعتوں میں اٹھتے وقت مسجد کی دیوار کا سہارا لے سکتا ہے؟ فر مایا: اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔ (الفقیہ ، بحارالانوار، قرب الاسناد، التہذیب)

- ا۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سنا دخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز پڑھتے وقت پردہ کو نہ پکڑو۔ اور نہ ہی نماز پڑھتے وقت دیوار کے ساتھ فیک لگاؤ۔ گل بیا کہ بیار ہو۔ (التہذیب)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بینی کراہت پرمحول ہے یا اس سے دیوار وغیرہ کا کھمل سہارالینا مراد ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا
  ہے اور ظاہر ہے کہ ہر کمروہ جائز ہوتا ہے۔
- ا۔ عبداللہ بن بکیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مخص نماز پڑھتے وقت عصا یا دیوار پر ٹیک لگا تا ہے تو؟ فرمایا: عصایا دیوار پر ٹیک لگانے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ (التہذیب وقرب الاسناد) ماں ا

بیٹے کرنماز پڑھنے والے آ دمی کے لئے آلتی پالتی مار کریا پاؤں پھیلا کریا جس طرح ممکن ہو بیٹھنا جائز ہے ہاں البتہ مستحب یہ ہے کہ قرائت کے وقت آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع کے وقت پاؤں کے او پر بیٹھے۔

(ال باب مين كل يائج حديثين بين جن كا ترجمه حاضر ب)\_ (احقر مترجم عفي عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود معاویه بن میسره سدردایت کرتے بیل ان کا بیان ، که سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص جو بیش کرنماز پڑھ رہا ہے وہ اگر ایک پاؤل آ گے کی طرف پھیلا و بوج فرمایا:

  اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ امام نے یہ بات کسی عذر والے شخص یا بیار کے متعلق فرمائی تھی۔ (الفروع، المتبذیب)
- ۲- حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں وارد ہے کہ آگتی پالتی مارکر پڑھے یا پاؤل پھیلا کر پڑھے سب کی گنجائش ہے۔(الفروع، کذافی الفقیہ)
- ۳- حضرت شخصدوق علیه الرحمه باسنادخود حمران بن اعین سے اور وہ امامین علیجا السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے بیل فرمایا: میرے والد جب بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے تو آلتی پالتی مار کر بیٹھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو پاؤں کو دو ہرا کرکے کرتے تھے۔ (الفقیہ والمتہذیب)
- ٧- حضرت شخ طوى عليه الرحمه باسنادخوداين الي عمير ساوروه بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے

روایت کرتے ہیں کدانہوں نے امام سے محمل کے اندر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: آلتی پالتی مار کریا پاؤل پھیلا کریا جس طرح بھی ممکن ہونماز پڑھ سکتے ہو۔ (المتہذیب والمفقیہ)

# إباا

قیام کی حالت میں ہوفت ضرورت جھک کرزمین سے کوئی چیز اٹھانا جائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک جدیث ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ باسنا دخود زکر یا الاعور سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بنی نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ ان کے پہلوش ایک پوڑھا آ دی بیٹے ہوا تھا جس کے پائی ایک عصا تھا۔ اس نے افعانا ورعصا کیڈنا جا ہاتو امام علیہ السلام جوحالت وقیام میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے بیٹے جھکے اورعصا کیڈکراس مخص کودیا اور برستورا پی نماز میں مشغول رہے۔ (المتہذیب والمفقیہ)

# بابسا

جب کھڑا ہونا مکن ہواور آ دمی اسے ترک کر کے خواہ بھول کر ہی سہی نماز شروع کر دے تو نماز باطل ہے اور یہی تھم بیٹھنے کوترک کر کے اور کھڑے ہوکر نماز شروع کرنے کا ہے۔ جبکہ بیٹھنا واجب ہو۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم نفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناد خود عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیل نے حضرت اہام جعفر میا وق علیہ
السلام ہے سوال کیا کہ ایک شخص جس پر (بعجہ عذر شرق) بیٹھ کرنماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول جائے اور کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول جائے اور کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول جائے اور کھڑ اس کی اس کی
سڑوع کر دے اور پھر اسے یاد آئے تو؟ فرمایا: بیٹھ جائے اور بیٹھ کرنماز شروع کر سے اور جو کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنا فرض تھی گر وہ بھول گیا اور بیٹھ کرنماز شروع کر دی تو
پروا نہ کرے۔ (پھر فرمایا) اس طرح اگر اس پر کھڑ ہے ہو کرنماز شروع کر سے اور جو بیٹھ کرشروع کی تھی اس کی پروا نہ کرے۔
اس پر واجب ہے کہ اس نماز کو قطع کر وے اور کھڑ ہے ہو کرنماز شروع کر سے اور جو بیٹھ کرشروع کی تھی اس کی پروا نہ کر ہے۔
(المتہذیب)

موً لفّ علام فرماتے ہیں کہ اس مطلب پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب و ۲ میں) گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۱ ااز رکوع میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بالسها

کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر ممکن ہوتو قیام واجب ہے ورنہ ساقط ہے اور بوقت ضرورت صرف اشارہ سے بھی پڑھنا کافی ہے اور بھی کا ہے۔

(اس باب میں کل تیرہ مدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر متر جمعنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود عبد اللہ بن علی الحلی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ شتی میں نماز کس طرح پڑھی جائے؟ فرایا: اگر اس کے لئے کر ا ہونا ممکن ہوتو کھڑے ہوکر بڑھے درنہ بیٹے کر بڑھے۔ (الفقیہ)
- ا۔ ہارون بن جز وغنوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ شتی ہیں کس طرح نماز پڑھی جائے؟ نرمایا: اگر اس پر کافی بو چھ ہوجس کی وجہ سے (زیادہ) حرکمت نہ کرنے تو پھر کھڑے ہوکر پڑھو۔ اور اگر ہلکی پھلکی ہوجس کی وجہ سے پچکو لے کھائے تو پھر بیٹھ کر پڑھو۔ (الفقیہ ، الفروع ، العبدیب)
- ۳- حضرت امیرعلیه السلام فرماتے ہیں کہ جب تم تحشی پرسوار ہواور کشتی رواں دواں ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھواور اگر تھبری ہوئی ہوتو پخر کھڑے ہوکر پڑھو۔ (الفقیہ)
- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود عبد اللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے، کہ بیل نے حضرت امام جعفر
  صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا اس صورت بیل کشتی کے اندر نماز پڑھی جاسکتی ہے جبر آدی باہر نکل کر زبین پر نماز
  پڑھ سکتا ہو گراسے در ندے یا چوروں کا خوف ہو! اوراس کے ہمراہ چند آدی ہیں جن کا اس کے باہر نکلنے پر اتفاق نہیں ہے؟
  اوراگروہ (کشتی میں نماز پڑھے تو سجدہ گاہ پر) پیشانی نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو آیا وہ اشارہ سے بیٹھ کر یا کھڑے ہوکر پڑھ سکتا
  ہے؟ فرمایا: اگر ممکن ہوتو کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے اور اگر کھڑا نہ ہو سکتے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اور اس پر باہر نکل کر
  پڑھنالازم نہیں ہے کیونکہ ایک شخص نے ایسا ہی مسئلہ میرے والدسے پوچھا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ کیا تو جناب
  نوح علیہ السلام کی نماز سے (جوانہوں نے کشتی ہیں پڑھی تھی) سے روگروانی کرتا ہے؟ (احبد یب)
- علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے کشتی میں نماز کے متعلق سوال کیا کہ کشتی بان
   اس میں کھڑ انہیں ہوسکتا! تو آیاوہ بیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ اور پھر اس صورت میں اشارہ ... پڑھے یا سجدہ کرے؟ فرمایا:
   کھڑے ہوکر پڑھے اگر چہ اس کی پشت نیڑھی ہی ہو۔ (ایساً)
- ۲- ابن الی عمیر کی ایک اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا بھتی میں نماز اشارہ سے پڑھی جاتی ہے۔ (ایسناً)

- ے۔ مفضل بن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا نہر فرات یا جو نہریں اس سے بھی چھوٹی ہیں ان میں کشتی کے اعمر نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: اگر اس کے اندر پر بھوتو بھی ٹھیک ہے اور اگر باہر نکل کر بڑھوتو بھی ٹھیک ہے۔ (ایشا)
- ۸۔ معاویہ بن تمار کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شقی میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: روبقیلہ ہوکر نماز شروع کروپھر جدھر جدھر کشتی کارخ پھرتا جائے تم کھڑے ہوکراُدھر بی نماز پڑھتے جاؤاورا گرکھڑے نہ ہوسکوتو پھر پیٹھ کر پڑھواور نماز گزار چاہے تو جمع بین الصلو تین بھی کرسکتا ہے۔ نیز قیروقفر نے پنماز بھی پڑھ سکتا ہے اور ان رسیدہ بھی کرسکتا ہے۔ (ایفنا)
- 9۔ ابوابوب بیان کرتے ہیں کہ پس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بسااوقات ہم اس طرح کیفنس جاتے ہیں کہ کشتی پرسوار ہوتے ہیں اور شام تک سوار رہتے ہیں اور اس اثناء میں کوئی جگہ نہیں پاتے کہ وہاں از کر نماز پر حصیں! اس حالت میں کشتی والوں نے کہا ہم تو اس وقت تک آج پورا دن نماز نہیں پر حسیں گے جب تک با برنگل کر پڑھنے کی امید باتی ہے؟ فرمایا: میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ بید حضرت نوح علیہ السلام کی نماز ہے پھر (جھے ہے) فرمایا: کیا تم نہیں چا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی ماند نماز پڑھو؟ میں نے عرض کیا: ہاں میں آپ پر قربان ہو جاؤں! فرمایا: پھر تنگدل ہنہ ہو۔۔۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر نماز پڑھی تھی؟ میں نے عرض کیا: کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر؟ فرمایا: پھر بلکہ کھڑے ہوکر ۔۔! عرض کیا: میں قبلہ کی طرف مند کر کے پڑھتا ہوں گرکشتی گھوم جاتی ہے؟ فرمایا: حتی الامکان قبلہ کی جشو حاری رکھو۔ (ایسنا)
- •۱- سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے (ان امامین علیم السلام میں ہے ایک امام ) ہے کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: کھڑے ہوکر پڑھے اورا گر کھڑا نہ ہو سکے تو پھر بیٹھ کر پڑھے! مگر روبقبلہ۔ اورا گرکشتی کارخ پھر جائے تو اگر ممکن ہوتو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پھرتا جائے۔ اورا گراییا نہ کر سکے تو اپنی جگہ تھم را رہے مگر حتی الامکان قبلہ کی جبتو کرتا رہے (اورادھ بی منہ پھیرتا رہے جدھر قبلہ ہو) فرمایا: اورا گرنماز نافلہ ہے تو ایک بار روبقبلہ ہو کرنماز شروع کر دے۔ پھر جدھر کشتی پھرتی جائے اس کے لئے ضرر رسال نہیں ہے۔ (ایصناً)
- اا۔ جمیل بن دراج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا فرمایا: ایک شخص میرے والد کے پاس آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ میں کشتی میں سوار ہوتا ہوں گرسطے زمین میرے قریب ہے تو آیا ہے رکھل کر وہاں نماز پڑھوں؟ تو میرے والد نے فرمایا تھا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ حضرت نوح

قيرا يك حتم كاسياه روغن جوكشتيول برنگايا جاتا ہے اور قلر وه چينيل ميدان جس ميں گھاس وغيره نه ہو۔ (المنجد)

عليه السلام كي ماند (كشي ميس) نماز يرصع (الينا)

مؤلف ملام فرماتے ہیں کہ بدروایت اور اس قتم کی دوسری روایات (جن میں سطح زمین اور مشتی میں نماز پڑھنے کو برابر قرار دیا عمیا ہے) اس صورت پرمحول ہیں کہ جب آ دی مشتی میں قیام وغیرہ دیگر واجبات نماز کی اوائیٹی پرای طرح قادر ہوں جس طرح خشکی میں ہوتا ہے۔۔۔ورنہ ظاہر ہے کہ زمین پرنماز پڑھنے کوتر جج دی جائے گی۔

۱۱۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سنادخود جماد بن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اہل عراق میر سے والد کے پاس آ کر کشتی ہیں نماز پڑھنے کے بار سے ہیں سوال کیا کرتے سے اور آپ ان کے جواب ہیں فر مایا کرتے ہے کہ اگر باہر نکل کرسطے زمین پر نماز پڑھ سکوتو ابیابی کرو۔اوراگر ایسانہ کر سکوتو پھر (کشتی کے اندر) کھڑے ہوکر پڑھو۔۔۔اوراگر کھڑے ہی نہ ہو سکوتو پھر بیٹے کر پڑھو گر قبلہ کو تلاش کرو۔

(قرب الأسناد)

۱۱۱۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت اہام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آیا کوئی فخض نماز فریضہ کھٹی ہیں پڑھ سکتا ہے جبکہ دو باہر نکل کر ہموارز مین پر پڑھ سکتا ہو؟ فرمایا: ہاں کوئی مضا تَقْدَّبِس ہے۔ (ایضا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے باب قبلہ (باب ۸و۱۳ و ۱۵ و ۱۵ میں) گزر چکی ہے اور پچھ اس کے بعد (ج ۵ باب۳ کا زجماعت میں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باب ۱۵

جب آ دمی نماز پڑھنے کے لئے اٹھے تو منقولہ دعا وَں کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شخ کلینی علیدالرحمد باسنادخودصفوان جمال سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نماز پڑھنے کے لئے قبلہ رو ہوکر کھڑے ہوئے ق میں وہاں موجود تھا۔ آپ نے تجییر کہنے سے پہلے یہ دعا پڑھی:
  ﴿ اَللّٰهُ مَّ لاَ تُوْلِيسْنِي مِنْ رَوْحِكَ وَ لَا تُقَيِّطُنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَ لَا تُوْمِنِي مَكْرَكَ فَاِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللّٰهَ إِلَّا الْقَوْمُ الْمُحٰاسِرُونَ ﴾ (الاصول)
- ا بلى بن نعمان بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرت بيں فر مايا كه حضرت امير عليه السلام فر مايا كرتے تھے كہ جوفض نماز پڑھنے كے لئے كھڑا ہواور نماز شروع كرنے سے پہلے بيد عا پڑھے وہ (بروز قيامت) مركاز محروا آل محمليم السلام كے بمراہ ہوگا۔۔۔ ﴿اَلَـلْهُ مَمَّ إِنِّى اَلْهَ جَدُّ اِلْمُلْكَ بِهُ مَحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَ اَقْدِمْ لَهُ مِنْ مَا يَدَىٰ صَلَاتِي، وَ اَتَقَرَّبُ بِهِمْ إِلَيْكَ، فَاجْعَلْنِي بِهُمْ وَجَيْهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاَحِرَةِ

وَمِنَ الْمُ قَرَّبِيْنَ مَنَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ فَانْتِمْ لَى بِطَاعَتِهِمْ وَ مَعْرَفَتِهِمْ وَ وَلاَيَتِهِمْ فَإِنَّهَا السَّعَادَةُ إِنْحَتَم لَى بِهَا فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ ﴾ الكاحدثماز پرهو اور جب نماز پره چَوَلَا پردعا پرهو ﴿ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مَعَ مُحَمَّدٍ وَ اللّٰ مُحَمَّدٍ وَ اللِّ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ فَي كُلِّ عَافِيةٍ وَ بَلاءٍ، وَ اجْعَلَنِى مَعَ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ فَي كُلِّ عَافِيةٍ وَ بَلاءٍ، وَ اجْعَلَنِى مَعَ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ فَي كُلِّ مَنْوَى وَ مُنْقَلَبٍ، اللّٰهُمَّ اجْعَلَ مَحْيَاى مَحْياهُمْ وَ مَمَاتِي مَمَاتَهُمْ وَاجْعَلْنِى مُعَمَّدٍ فَي اللهُمْ اجْعَلَ مَحْيَاى مَحْياهُمْ وَ مَمَاتِي مَمَاتَهُمْ وَاجْعَلْنِى مُعَمَّدٍ فِي اللهُمْ ابْدَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ صَيْعٍ قَدِيْرٌ ﴾ وابنا)

حضرت في طوى عليه الرحمه باسنا دخود معاويه بن وحب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: جب نماز پڑھنے كے كر كر سے ہوتو پہلے يد عاپڑ عن اللّٰهُ مَّ اِنِّى اُقَدِّمُ اِلَّيْفُ مُحَمَّداً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا الرَّحِيْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ اللللللّٰ اللللللّٰ اللللللّٰ اللللللّٰ ا

## إب١٢

## قیام کی حالت میں مقام مجدہ پرنگاہ رکھنامتحب ہے اور آسان کی طرف یا دائیں بائیں نگاہ کرنا مکروہ ہے

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر متر بم عنی عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود زراره سے اکوروہ حضرت امام محمہ باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب قبلہ کی طرف منہ کروتو پھر اُدھر سے منہ نہ پھیرو۔۔۔اور اپنی آنکھوں میں خشوع پیدا کرواور انہیں آسان کی طرف بلند نہ کرو۔ بلکہ انہیں اپنے چہرہ کے بالقابل مقام مجدہ پرمرکوز رکھو۔ (الفروع، المتہذیب)
- ۲ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود غایث بن ابراہیم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق منیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسله سند سے حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز میں اپنی نظروں کو مقام مجدہ سے ادھرادھرنہ بٹاؤ۔ (العبدیب)
- ۳- جناب محقق علی علید الرحمه با سادخود زراره سے اوروہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے میں فر مایا اپنی نگاہ کو کیجا کرواور آسان کی طرف بلند نہ کرو۔ (المعتمر )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۸ز اعداد الصلوق، باب ۱۶ از افعال الصلوق میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (ج۵ باب۳و۳۳ ازخلل ورنماز میں) ذکر کی جائیٹی انشاء الدتعالی۔

## باب ۱۷

قیام کی حالت میں انگلیاں بند کر کے گھٹنوں کے بالقابل رانوں پر کھلے ہاتھ رکھنا، کا ندھوں کا ڈھیلا چھوڑ تا اور پاؤں کے درمیان کھلی تین انگلیوں سے لیکر ایک بالشت تک فاصلہ رکھنا اور پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ کی طرف رکھنا مستحب ہے اور نماز میں ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ کی طرف رکھنا مستحب ہے اور نماز میں ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے۔ (اصر مترج عنی عند)

- ۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود حماد بن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ایک نوبیٰ حدیث کے ضمن ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیفیت نماز کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو قبلہ روہوکر سیدھے کھڑے ہوئے تھیں اور پاؤں کواس قدر باہم قریب کیا کہ ان کھڑے ہوئے تھیں اور پاؤں کواس قدر باہم قریب کیا کہ ان کے درمیان صرف تمن کھی انگلیوں کا فاصلہ تھا اور پاؤں کی انگلیاں روبقبلہ تھیں۔ (الفقیہ ،الفروع ،التہذیب)
- ا۔ قبل ازیں (باب از افعال نماز میں) زرارہ از امام محمہ باقر علیہ السلام والی روایت گرر پہڑی ہے جس میں وارد ہے کہ امام
  نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو ایک پاؤل کو دوسرے سے نہ ملاؤ بلکہ ان کے درمیان کم از کم ایک انگل
  اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ رکھو۔ کا ندھوں کو ڈھیلا رکھواور ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو۔ اور رانوں کے اور پھٹوں کے م
  بالتھا بل رکھو۔ اور انگلیوں کو ایک دوسر سے میں نہ ڈالو اور تمہاری نگاہ مقام بحدہ پر ہونی چاہیے اور جنب رکوع میں جاؤتو پاؤل
  کواس طرح برابر رکھو کہ ان کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہواور ہاتھ نہ باندھو کہ یہ بچوسیوں کا طریقہ ہے۔
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ااز افعال نماز میں) گزر چکی ہیں اور پچھائی کے
  بعد (باب ۱۱ زقواطع نماز میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## ﴿ الوابِ نبت ﴾

## (اس سلسله مین کل تین ابواب ہیں)

## بإبا

نماز وغیرہ دیگرعبادات میں نیت کے واجب ہونے اوراس کے دوسر بے بعض احکام کا بیان (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کوچھوڑ کر باتی دو کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔(احقر مترجم عنی عنہ) - حضرت شنخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخودا بوحمزہ (ثمالی) سے اور وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔(الاصول، کذائی المعتمر عن الرضا علیہ السلام)

۲- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود روایت کرتے میں که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: تمام اعمال کا
 دارومدار نیت پر ہے اور بر شخص کووہ کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ (المتہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض دوسری حدیثیں اور نیت کے چندا حکام اس سے بہم مقدمہ عبادات (ج اباب ۵ و ۱۵) میں گزر کے ہیں۔

## باب۲

جو خص نماز فریضہ کی نیت کرے پھر گمان کرے کہ شاید بینا فلہ ہے یا اس کے بریمس نا فلہ کی نیت کرے اور پھر گمان کرے کہ بیفریضہ ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی جبکہ اسے پہلی نیت یاد آجائے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی ماید الرحمہ باسناد خود عبداللہ بن مغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان سے کر میز کی کتاب "نماز" میں لکھا سے کہ میں بیدول کیا کہ میں نماز فریصنہ پڑھ رہا :وں یہاں تک کدروع میں چلا گیا جبکہ میں نافلہ کی نیت کررہا تھا؟ امام

نے فرمایا: بینماز وہی (فریضہ) ہے جس کے پڑھنے کے لئے تم کھڑے ہو گئے تھے اور فریند کی بی نیت کی تھی۔ گر بعد میں م عنہ بین شک ہوگیا ( کہ شاید نافلہ پڑھ رہے ہو) پس تم فریضہ کی ادائیگی میں مشغول ہو۔۔۔ا، راگر تم نے نماز نافلہ شروع کی محمل اور (بعد میں فلطی سے) فریضہ کی نیت کی۔ تو تم نافلہ میں مصروف سمجھے جاؤگے۔اور اگر تم نے فریضہ شروع کیا پھر تہیں ۔ کوئی نماز نافلہ یاد آگئی جو تمہارے ذم تھی تو تم نماز فریضہ ہی میں مشغول رہو۔ (الفروع ، العہذیب)

- ۱۔ حضرت شخ طوی علیه الرحمہ با سنادخود معاویہ (بن مجار) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آلیک شخص نے نماز فریضہ شروع کی مگر بعد میں اسے مہو ہوگیا اور یہ مجھا کہ نافلہ پڑھ رہا ہے۔ یا (اس کے برعکس) اس نے نماز نافلہ شروع کی اور بعد میں گمان ہوا کہ شاید یہ فریضہ ہے تو؟ فرمایا: یہ وہی نماز تصور کی جاس نے شروع کی تھی۔ (المتہذیب)
- سے عبداللہ بن ابی یعقور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا (پھر وہی سابقہ سوال و جواب منقول ہے)۔خلاصہ بیہ کہ اس صورت میں آ دمی کی نماز وہی نصور کی جاتی ہے جس سے اس نے ابتداء کی ہو۔
  (ابیناً)

### بابس

کی قتم کی دونمازوں کوایک نیت سے نہیں پڑھا جاسکتا اور جونو افل کسی اور نیت سے پڑھے جائیں ووکسی اور قتم میں شار نہیں ہوسکتے۔۔۔ ہاں البتہ بعض مخصوص مقامات پر نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نیت تبدیل کی جاسکتی ہے نہ کہ فراغت کے بعد۔ (اس باب میں کل دو حد شیس ہیں جن کا زجمہ حاضر ہے )۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سنادخود عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق جو آٹھ رکھت نماز پڑھنا چاہتا ہے گر دس رکعت پڑھتا ہے۔ اور وہ ان دور کھتوں کو وہ دور کھت شار کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کے ذمہ تھی۔ فر مایا: نہ (وہ ایہ انہیں کرسکا) گریہ کہ عمد الرسلیط و نیت سے ) سے اوا کرے ور نہیں۔ المبتریب کرسکا کا کہ سے کہ عمد الرسلی کے دمہ تھی۔ فر مایا: نہ (وہ ایہ انہیں کرسکا) گریہ کہ عمد الرسلید و نیت سے ) سے اوا کرے ور نہیں۔ المبتریب )
- ۲۔ جناب شخ محرین ادریس حلی تریز بن عبداللہ کی کتاب سے اور وہ بردایت زرارہ حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: دوروزوں، دونمازوں اور فریضہ و تا فلہ میں مقارنت نہیں ہو عتی۔ (السرائز ابن ادریس) مواقعہ مواقعہ علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۲ ازمواقیت میں) نیت کے تبدیل کرنے کا جواز ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس قتم کی بعض اور حدیثیں اس کے بعد نماز جمعہ اور قضاء نماز کے بیان میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

# ﴿ تكبيرة الاحرام والافتتاح كے ابواب ﴾

## (اسسلىلەمىن كل تېرەابواب بىن)

## إبا

تمبیرة الاحرام کے وجوب اوراس کی کیفیت کابیان اور یہ کہ گئے آ دمی کی تمبیرة الاحرام کی نوعیت کیا ہے؟

(ال باب مين كل تيره حديثين بين جن من ساك مرركوچور كرباتى باره كاتر جمه پيش خدمت ب)\_ (احتر مترجم عفي عنه)

- ا حضرت شخ طوی علیدالرحمه با بنادخودزراره سے اور وہ حضرت اہام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ نماز میں تمہارے لئے توجدالی اللہ کے سلسلہ میں بیکام ﴿وجهت وجهت وجهبی اللّی اللّٰه النّٰح .... کو کافی ہے اور تکبیرة الاحرام کے سلسلہ میں ایک تکبیر کافی ہے۔ (المجذیب)
- ۱- زید هام میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز شروع کرنے کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا: ایک تکمیر کافی ہے! میں نے عرض کیا اور سات؟ فرمایا: بیضنیلت ہے۔ (ایعنا وعلی الشرائع)
- ۔۔ ابن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: پیشیماز کیلئے تو ایک ہی تکبیر کافی ہے اور اگرتم فراد کی نماز پڑھ رہے ہوتو تمہارے لئے تین تکبیریں (فضیلت کے لئے) کافی ہیں۔وہ بھی تھبراؤ کے ساتھ۔ (ایپنا)
- الم محمد بن مسلم حضرت المام محمد با قر عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: ابتداء نماز مين ايك تكبير (امام و ماموم بردد ك لئے) كافى ہے مرتين تكبيرين افضل بين اور سات اس سے بھى افضل \_(ابيناً)
- ۵۔ ابوبھیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اما مین علیجا السلام میں سے ایک امام علیہ السلام) سے سوال کیا کہ نماز میں کم اذکم کی میں مقدر تجمیر مروری ہے؟ فرمایا: ایک تجمیر ۔ (ایعناً)

- ۱۱ اساعیل بن مسلم حفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: ہر چیز کی ناک ہوتی ہے اور نماز کی ناک تکبیر ہے۔ (ایضاً)
  - 2- ناصح مؤذن حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: نماز كى تنجى تكبير ب- (اليفاً)
- معرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم پیشنماز ہوتو تمہارے لئے صرف ایک تکبیر کہنا کافی ہے کیونکہ تمہارے ہمراہ ضرور تمند ، کمزور اور بوڑھے بھی ہیں (جوزیادہ دریا تک نہیں تھہر سکتے )۔ (الفروع وعلل الشرائع)
- 9۔ ابن القذاح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: نمازی ابتداء وضو ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے اور تحلیل سلام ہے۔ (الفروع، الفقیہ)
- ا حضرت شیخ صدوق علیه الرحمدروایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سب لوگوں سے بر حد کمل طور پرنماز پڑھنے والے اور مختمر ترین پڑھنے والے تھے وہ جب نماز شروع کرتے تھے قوفر ماتے تھے وہ اَللّٰهُ اَکْبَرُ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ - (الفقيہ)
- اا۔ نیز موصوف با سناد خود نقل کرتے ہیں کہ چند یہودی حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (سلسلہ کلام میں فرمایا) اور جہاں تک کلمہ ﴿اللّٰهُ ٱكْجَبُو ﴾ كاتعلق ہےتو نماز كا افتتاح اس بھے ہوتا ہے۔ (الامالی)
- ا۔ حضرت سیدرضی علیہ الرحمہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہر چیز کا ایک چیرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چیرہ نماز ہے اور ہر چیز کی ایک تاک ہوتی ہے اور نماز کی ناک تکبیر ہے۔ (الجازات الله یہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رفع یدین اور تشلیم کے باب میں (اوریہاں باب ۲ و۳ و ۵ و ۷ و ۱۳ اکسی اس تسم کی مجھ حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

### باب۲

اگر تکبیرة الاحرام ترک ہوجائے تو اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے اگر چہ بھول کرترک کی جائے اور جب ترک کا یقین ہوتو نماز کا اعادہ واجب ہے شک کی صورت میں نہیں۔ (اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو تعمر دکر کے باتی نو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ) ا۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے جھزت امام محمہ باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص تکبیرة الاحرام کہنا بھول جاتا ہے فرمایا: (نماز کا) اعادہ کرے۔ (العہذیب، الفروع، الاستبھار)

- ا۔ محمد (این مسلم) امامین علیماالسلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق جس نے نماز کی ابتداء میں تکبیرة الاحرام نہیں کہی تھی ، فرمایا: جب اسے یقین ہو جائے کہ اس نے تکبیر نہیں کہی تو اعادہ کرے لیکن اسے بیا یقین کس طرح ہوگا؟ ( تہذیب واستبصار )
- س- على بن يعظمن بيان كرتے بيل كدي في حضرت امام موى كاظم عليدالسلام سيسوال كيا كه اگرا يك مخفى تكبيرة الاحرام كهنا بعول جائے يهاں تك كدركوع ميں چلا جائے تو؟ فرمايا: نماز كااعاد وكرے۔(اليناً)
- ۳۔ محمد بن بهل حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: پیشمماز اپنے مقتد یوں کے جملہ شکوک کو ہر داشت کرتا ہے سوائے بحمیرة الاحرام کے (لبذا اگر مقتدی وہ بھول جائیں تو ان کونماز کا اعاد ہ کرنا پڑے کا)۔ (ایضاً)
- ۵۔ عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مقتدی پیشماز کے چیچے تعمیرة
   الاحرام کہنا بھول گیا۔ فرمایا: نماز کا آعادہ کرے۔ کیونکہ تعمیرة الافتتاح کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ (ایساً)
- زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص تکبیرۃ الافتتاح بحول جائے قو؟ فرمایا: اگر اسے رکوع میں جانے اور اگر اسے جائے قو؟ فرمایا: اگر اسے رکوع میں جانے اور اگر اسے نماز کے دوران یاد آئے تو قیام کی حالت میں تکبیر کے مقام پر تکبیر کیے خواہ قر اُت سے پہلے (یاد آئے) یا اس کے بعد۔۔! سائل نے عرض کیا کہ اگر اسے نماز کے بعد یاد آئے (کہ اس نے تکبیر نہیں کہی تھی) تو؟ فرمایا: اس (نماز) کی قضا کر مے اور اس پر پہنیں ہے۔ (المجذ یب، المقتیہ)
- 2- عبیداللہ بن علی الحلی میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص بھیرۃ الاحرام کم استان بھول گیا اور نماز شروع کر دی تو؟ فرمایا: کیا اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ تھیر کے گا؟ عرض کیا: ہاں اس کی نیت تو یہ تھی؟ فرمایا: بس نماز کوجاری رکھے۔(ایپنا)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کداخال ہے کہ بیروایت تقید پرمحمول ہو۔ کیونکہ بعض عامہ صرف نبت پر اکتفا کرتے ہیں۔ (واللہ العالم)۔
  - ۱وبعیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ ایک محض نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا۔ محر تعبیر ق الاحرام کہنا بعول گیا اور قرائت شروع کر دی تو؟ فرمایا: اگر رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں یاد آگر اور احداز ان قرائت اور رکوع و بحود کرے) اور اگر رکوع میں جاچکا ہے تو نماز کو جاری رکھے۔
    آ جائے تو تعبیر کیے (اور بعداز ان قرائت اور رکوع و بحود کرے) اور اگر رکوع میں جاچکا ہے تو نماز کو جاری رکھے۔
    (العبذ یہ والاستیصار)

مؤلف علام فرماتے میں كر مفرت فيخ طوى عليه الرحمان اسے شك برجمول كيا بي نه كديفين بر- (يعنى ركوع مي جانے

کے بعد شک پڑ جائے کہ اس نے جمیر کی ہے یانہ؟ تو اس کی پرواہ نہ کرے ورنہ اگریقین ہو جائے تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا)۔

9۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا: انسان (اکثر و بیشتر)
تعبیرة الاحرام كہنائييں بحولتا۔ (المفقید)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب س میں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالی۔

## بالسه

جب تلبیرة الاحرام کے ترک ہوجانے کا یقین ہوتو رکوع والی تلبیر اس کی جگہ کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر ترک کا شک ہوتو پھروہ کافی ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود فضل بن عبد الملک یا ابن ابی اعظور سے اور وہ حضرت ایام جعفر صادق علیدالسلام سے
  روایت کرتے ہیں کہ آپ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا: میں نے نماز پڑھنا شروع کی مرتکبیرۃ الافتتاح نہیں کی ۔
  آیا اس کے لئے رکوع والی تکبیر کانی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! بلکہ جب اسے یاد ہے کہ اس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کی تو
  پھروہ نماز کا اعادہ کرے۔(الفروع، المجذیب والاستبصار)
- اس احمد بن محمد بن ابی نفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص تکبیرة الاحرام کہنا بعول گیا یہاں تک کہ رکوع کی تکبیر کہدری تو؟ فرمایا: یہی تکبیرکانی ہے۔ (المتہذیب، المفقیہ، الاستبصار) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے شک پرمحمول کیا ہے کہ اسے شک ہو کہ شاید اس نے تکبیرة الاحرام نہیں کی تو پھر تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور الاحرام نہیں کی تو پھر تی تکبیرکافی ہے۔ ورنہ جب یقین ہو کہ اس نے تکبیرة الاحرام نہیں کی تو پھر تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ابھی او پر اس کا بیان ہوا ہے۔

## باب

اگرونت تک ہوتو مقتری کے لئے ایک ہی تکبیر، تکبیرة الاحرام اورتکبیررکوع بردو کے لئے کافی ہے۔ (اس باب مص صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

ا۔ حضرت شخطوی علیدالرحمہ باسنادخودعبداللہ بن معاویہ بن شریح سے اوروہ اینے والد (معاویہ سے) روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ جب باعثماز رکوع کی ۔ کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمانہ ہے کہ جب باعثماز رکوع کی ۔

حالت میں ہواورکوئی ماموم جلدی جلدی آئے (اور جماعت کے ساتھ شامل ہونا جا ہے) تو اس کے لئے ایک ہی تعبیر تعبیرة الاحرام اورتکبیررکوع کے لئے کافی ہے۔ (العبذیب،الفقیہ،الامالی)

باب۵ به داجی ادمسخی کل تکبیر

نماز ہائے پنجگانہ میں واجبی اور ستحتی کل تکبیریں پچانویں (۹۵) ہیں جن میں سے پانچ تکبیریں قنوت کی بھی ہیں

(اس باب مس كل تين حديثين بين جن كاترجمه حاضر ب)-(احقر مترجم على عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز ہائے مبخگانہ میں کل بکبیریں پچانویں ہیں جن میں پانچ تکبیریں (قنوت) کی ہیں۔(الفروع،التہذیب)

ا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ بروایت عبداللہ بن المغیر ہ امام نے ان تھبیروں کی تغییر وتشریح اس طرح کی ہے کہ ظہر میں اکیس عدداور عصر میں اکیس مغرب میں سولہ اور عشاء میں اکیس اور ضح میں گیارہ تھبیریں اور پانچ نمازوں میں پانچ تنوت کی پانچ تھبیریں۔(الیناً)

۳ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ بإسناد خود مباح مزنی ہے اور وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ شب وروز کی نمازوں میں پچانویں تکبیریں ہیں۔ مخملہ ان کے قنوت کی تکبیریں بھی ہیں۔ (المتہذیب والحصال) مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ا ،از افعال نماز میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب کاور باب ۱۳ از قرائت میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

باب۲

نماز کی ابتداء میں سنجی تکبیر کا پہلے کہنا جائز ہے اور اگر تکبیر ق الاحرام کا کہنا بھول جائے تو یہ تکبیر کافی ہوگ ۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم (چار رکعتی نماز میں) اکیس تکبیروں میں سے ایک تکبیر کے ساتھ نماز کی ابتداء کرنے کے بعد اگر باقی تمام تکبیریں بعول جاؤ تو وی تکبیر دوسری تمام تکبیروں سے کانی ہے۔ (المتہذیب والفقیہ)
- ۔ جنابعبداللہ بن جعفر میری با سادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے نماز شروع کی اور (رکوع والی) تھبیر کہنا بھول گیا حتی کررکوع میں چلا

گیا اور جب رکوع میں پہنچ گیا تب اسے یاد آیا کہ اس نے رکوع والی تعبیر نہیں کہی تو کیا اگر و ، ایک یا دور کعت پڑھ چکا ہوتو آیا اس طرح پڑھی ہوئی نماز شار کی جائے گی؟ فرمایا جعبیرة الاحرام کوسب کے لئے کافی سمجھ جائے گا۔ (قرب الا سناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب عیس) بعض الی حدیثیں ذکر کی جائیگی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی۔

## باب

سات تلبیروں سے نماز کا افتتاح کرنامیتجب ہے اور آ دمی کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس تکبیر کے ساتھ چاہے نیت کر کے اسے تکبیرۃ الاحرام قرار دے اوران میں سے پانچے اور نین (بلکہ) ایک پربھی اکتفا کرنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل نو حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو تھر دکر کے باقی چوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناوخود حفص بن البختری سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور ان کے پہلو میں (اپنے بچپن کے عالم میں) امام حسین علیہ السلام کھڑے ہے۔ پس آنخضرت نے تکبیرۃ الاحرام کی تو ا، م حسین علیہ السلام نہ کہہ سکے یہاں تک کہ آنخضرت نے سات بارتکبیر کہنا معفر صاوق علیہ السلام فرمات بیں اس لئے سات بارتکبیر کہنا سنت قراریائی۔ اللہ بنا الشرائع)
- ۲- زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کودیکھا کہ انہوں نے سات بار بے در پے تقبیر کہہ کر نماز کا افتتاح کیا۔ (العبدیب والخصال)
- ۳- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: جب نماز کا افتتاح کرنا چاہوتو اگر چاہوتو ایک بار تکبیر سے کرواور چاہوتو تین بار سے ۔۔۔ چاہوتو پانچ بار سے اور چاہوتو سات بار سے کرو کیونکہ یہ سب کافی ہیں۔۔۔ ہاں البتدا گرتم پیشماز ہوتو پھر صرف ایک تکبیر بآواز بلند کہو (وبس )۔ (المتہذیب)
- ہم۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ہشام بن الحکم سے اور وہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام ہے اس (سات بارتکبیر
- ا بیسب کچھ حسب خاہر ہے تو کویا خدادند عالم نے نماز کے آغاز سات مجیروں کے استجاب کا خاہری سبب حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس کیفیت کوتر اردید ورند ایک عالم علم لدنی امام معموم کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تھیرۃ الاحرام ند کہد سکے۔ اگر چہ بچپن کا می عالم کیوں نہ ہو؟ ببر حال ببر حال کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر

کنے) کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معران پرتشریف لے محصور آپ نے سات جاب ملے کے اور ہر جاب کو قطع کرتے وقت ایک بار بھیر کھی تو خداو ند عالم نے اس سے آپ کو کرامت و ہزرگ کی انتہا تک پہنچا دیا۔ (الفقیہ)

۵۔ فضل بن شاذان حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے اس کی (سات تجمیر کہنے کی) ایک اور علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دراصل نماز دو رکھت ہے اور اس کا افتتاح اس لئے سات تجمیر دن سے کیا جاتا ہے ( کرکل سات تجمیر یں بتی ہیں بایں تفصیل) ایک تجمیر قالاحرام، دوسری رکوع کی تجمیر، پھر دو بحدوں کی دو تجمیریں (کل چار)۔ پھر دوسری رکھت کے رکوع میں ایک تجمیر الدی ہوئیں سات) تو جب انسان نماز کی میں ایک تجمیر الدی ہوئیں سات کہ اور پھر اس رکھت کے دو بحدوں میں دو تجمیریں (بیکل ہوئیں سات) تو جب انسان نماز کی ابتداء میں سات تجمیریں کہہ لے تو پھر اگر دوسری تجمیریں کہنا بحول بھی جائے یا اس سے بہو داقع ہوجائے تو اس سے اس کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ (الفقیہ علی الشرائع، عیون الاخبار)

٧- زراره حعرت امام محمد با قر عليه السلام بروايت كرت بين فرمايا كه نماز كي طرف توجه كرنى بوتو كم ازكم ايك تلبير به اگر چه تين يا يا چي ياسات تكبيرين افضل بين \_ (الخصال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ا، از افعال نماز اور باب ایہاں) گزر چکی ہیں اور کھاس کے بعد (باب ۱۲ میں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی ۔

## باب۸

ان سات تکبیروں کو جدا جدا کہنا نیعی پہلے تین بار پھر دو دو بار۔ اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کا بلند کرنا نیز ان کے درمیان اور ان کے بحد منقولہ دعا کیں پڑھنا اور اس کے ساتھ اُغو کہ باللّه الند۔ پڑھنا مستحب ہے۔ داس بیس کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت المن كلين عليه الرحمه با ساد خود ملى ساور و وحضرت الم جعفر صادق عليه النام سروايت كرت بين فرايا: جب فماز شروع كرف لكوتو دونون با تعون كوبلند كرو بهران كوچوز دو بهر تمن بارتجير كرواور بددعا پرهو: ﴿ اَلَسَلْهُ مَ اَنْتَ اللّهُ مَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿وَجُهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ عَالِمَ الْعَيْبِ وَ الشَّعِادَةَ حَنِيْفًا مُسُلِمًا وَمَا النَّاعِنَ الْمُشُوكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِى وَ مَعُياى وَ مَعالِي لِلَّهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ لا شَوِيُكَ لَهُ وَ لِنَّا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴾ - پمرشيطان سے پاہ اگو (يِنْ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِنَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴾ - پمرشيطان سے پاہ اگو (يِنْ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِنِيْ اَعُودُ اللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُعُو) بعدادال سورہ فاتح کی تلاوت کرد۔ (الفروع ،الجذیب)

٢- زراره حفرت المام محمد باقر عليه السلام عدوايت كرت بين فرمايا: نماز مين توجه الى الله ك المسلم من تهار على ميكام رِمْ اكانى ب: ﴿ وَجُهِتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ عَلَى مِلَّةِ اِبْوَاهِيْمَ حَنِيفًا مُسُلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ إِنَّ صَالَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ لَأ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ اورتهارے لئے آیک تر اکم اور التهذیب) جناب احمد بن على بن ابي طالب الطمري باستاد خود محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري سروايت كرت بيل كمانهول في حفرت صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف كي خدمت من ايك كمتوب ارسال كياجس من بيه مسله دريافت كيا كه آيا دعائ توجيل ينظره كما عابية كره عَلى مِلَّةِ إِبْرَ اهِيْمَ وَدِيْن مُحَمَّدٍ ﴾ كوكد مار بعض اصاب يركت بين كاراس دعامي وعلى دين مُحمّد كه كم جائة يد بدعت بكوتكم في اسد تب سلوة من ساكي كاب میں نہیں پایا سوائے ایک مدیث کے جو کہ قاسم بن جمد کی کتاب میں بحوالہ ان کے جد حسن بن راشد از حصرت امام جعفر صادق عليدالسلام عدموى ب كمحضرت امام جعفر صادق عليدالسلام فصن سه يوجها: دعائ توجد كسطرح يزمع بو؟ اس نه كها: ﴿ لَبَّيْكُ وَ سَسِعُدَيْكَ ﴾ المام نفرمايا: من ينيس يو جدر بالمن ويديو جمتا مول كرتم دعائة توجد ﴿ وَجُهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ حَنِيْفًا مُسُلِمًا ﴾ كَلُرْحَ رُحِت بو؟ صن ن كها: میں سدعااس طرح پر حتابوں المام نے فرمایا کہ جب سدعا پر حواقواس کے ساتھ سیمی پر حاکرو ﴿عَلَى مِلَّةِ إِنْوَ اهیمَ وَ دِيْنِ مُسَحَمَّدٍ وَ مِنْهَاجِ عَلِيَّ ابْنِ اَبِيُطَالِبٍ وَ الْآيُتِمَامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ السُمُشُو كِيْنَ ﴾ امام العصروالزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نے اس مكتوب كے جواب سى الكھا: يدعائے توجه فرم نہيں ہے بلکست مؤ کدہ ہے اوراس کے وہ الفاظ جو گویا جماع ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ہیں ہو جَهْتُ وَجُهِی لِلَّذِي لَهَ طَهِرَ السَّمْ وَاتِ وَ الْآرُضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيُمَ وَ ذِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ هَدِي عَلِيّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمَا آناءِنَ لَمُشُركِيْنَ إِنَّ صَالاَتِي وَّ نُسُكِيُ وَ مَسْحِينًا يَ وَمُسْلَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِلَلِكَ أُمُورُكُ وَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُسُلِكِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ اجَعَلَنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ آعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ بعدازان سوره فاتحد كا الاحتجاج للطمريُ )

واجبی اور ستحی تلبیر میں چبرہ کے برابر لے کر کانوں کی لوؤں تک ہاتھوں کا بلند کر تامستحب ہے اور وہ بھی اس طرح کہ کف دست قبلہ کی طرف ہواور پیشنماز کے لئے اس کی تا کیداور زیادہ ہے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ کف دست قبلہ کی طرف ہواور پیشنماز کے لئے اس کی تا کیداور زیادہ ہے۔ (اس باب میں کل سر وحد شیں ہیں جن میں سے دو کررات کو بھر دکر کے باتی پندرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنه) معز ہے تھے طوی علیہ الرحمہ با سناد خود صفوان بن مہران سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر مادتی علیہ المام کود یکھا کہ وہ جب تکبیر کہتے ہے تھے ہاتھوں کو اس قدر بلند کرتے تھے کہ قریباً کانوں تک بھی جاتے تھے۔ معادتی علیہ المالام کود یکھا کہ وہ جب تکبیر کہتے ہے تھے ہاتھوں کو اس قدر بلند کرتے تھے کہ قریباً کانوں تک بھی جاتے تھے۔

(التهذيب)

- ۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہے۔ سے تو چرہ کے برابر ہاتھ بلند کرتے تھے۔ (ایعنا)
- س۔ ابن سنان اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ﴿ فَصَلِ لِسوَ بِنَکَ وَ انْحَوْ ﴾ کے متعلق معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اس ﴿ نحو ﴾ سے مراد (نماز میں تعبیر کہتے وقت) چبرہ تک ہاتھوں کا اٹھانا ہے۔ (ابیناً)
- ۵۔ ابوبسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے شمن میں فرمایا: جب نماز ک ابتداء کر واور ﴿اللّٰے اُکْبَوْ ﴾ کبوتو کانوں ہے آ کے ہاتھ نہ پوھاؤ اور نماز فریفنہ میں جب دعاء کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو سر ہے او نچے نہ کرو۔ (ایعنا)
- ۲- منصور بن حازم بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز کی ابتداء کی تو ہاتھوں کو چیرہ کے برابر تک اس طرح بلند کیا کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف تھیں۔ (ایپنا)
- ے۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ پیشمماز کو جا بینے کہ نماز میں ہاتھوں کو بلند کرے اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص پر ہاتھ اٹھانانہیں ہے۔ (ایعناً وقرب اللاسناد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس کے معنی سے میان کئے ہیں کہ پیشماز کے لئے اس کی تاکید زیادہ ہے اور تواب بھی زیادہ ہے۔
- ۸۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودمعاویہ بن ممارے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے فرمایا کے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی علیه السلام کو جو وصیت کی تھی اس میں یہ بھی فرمایا تقاکہ یاعلیّ! تم پر لازم ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا واوران کوادھرادھرالٹو پلٹو۔ (الروضة من الکافی)

9 نیز با او خود اساعیل بن جابر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کر۔ نے بیں کہ آپ نے ایک مستقل رسالہ بیں جو آپ نے ایپ ابتعال اصحاب کو لکھا تھا فرمایا: '' نماز میں ہاتھ اٹھانے کو چھوڑو۔ سوائے نماز کی ابتداہ میں ہاتھ اٹھانے کے۔ کیونکہ اس رفع یدین) کی وجہ سے تہمیں شہرت ہوگئ ہے (اس لئے خالفین تہمیں بیچان لیتے ہیں اور پھر تہمیں اذیت پہنچاتے ہیں)۔۔۔و اللّه المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللّه۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر تکبیر کے لئے رفع یدین متحب ہے۔ سوائے مقام تقید کے کدو ہاں یہ استخباب ساقط ہے۔

- - حفرت شخ صدوق علیه الرحمد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے کہا: اے خیر الخلق کے عمر او! پہلی تکبیر میں رفع یدین کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا: اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے جو ایسا واحد واحد (یگانہ) ہے جس کے ماند کوئی چیز نہیں ہے جسے نہ (ظاہری) حواس خسمہ سے چیراجا سکتا ہے اور نہ بی (باطنی) حواس سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ (المقلیم ، علل الشرائع)
- اا۔ فضل بن شاذ ان حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تکبیر کہتے وقت ہاتھ اس لئے بلند کئے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کا بلند کرنا بھی ابتہال و انقطاع الی الله اور تضرع وزاری کی ایک قتم ہے۔ تو خرن نے پند کیا کہ بندہ اس کا ذکر کرتے وقت ہمتن اس کی طرف متوجہ ہواور و و بھی حالیہ تضرع میں ۔۔۔علاوہ پریں رفع پرین کرتے وقت نیت دل میں حاضر ہوتی ہے اور آ دی جوزبان سے کہتا ہے۔ ول سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ (عیون الا خبار)
- ۱۱۔ جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود علقمہ بن واکل سے اور وہ اپنے باپ (واکل) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے جب نماز شروع کی تو تکبیر کے لئے کہا تھ بلند کئے اور رکوع کے بعد ( جود کے لئے ) بھی ہاتھ بلند کئے۔ کہی اور جب رکوع میں جانا چا ہاتو ( تکبیر کے لئے ) ہاتھ بلند کئے اور رکوع کے بعد ( جود کے لئے ) بھی ہاتھ بلند کئے اور رکوع کے بعد ( جود کے لئے ) بھی ہاتھ بلند کئے اور رکوع کے بعد ( جود کے لئے ) بھی ہاتھ بلند کئے۔
- ۱۳- جناب شخ فعنل بن الحن الطمرى با سادخود مقاتل بن حنان سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ جب حضرت دسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر (سورہ کوڑ کی ہے آیت) ﴿ فَ صَلِّ لِوَ بِکَ وَ انْحُو ﴾ نازل بول تو آ پُنے جریکل سے کہا:

  یوکن کی ﴿ نصیب و ﴾ (قربانی) ہے جس کا میرے پروردگارنے مجھے تھم دیا ہے؟ جریکل نے کہا: یوک ﴿ نصیب و ﴾ وقربانی نہیں ہے بلکہ خدا تعالی آپ کو تھم دے دہا ہے کہ جب تھیرۃ الاحرام کہوتو رفع یدین کرو، جب رکوع کرویا اس سے

سرا اٹھا کا اور جب بحدہ کرو (الغرض ہرواجی یاستھی تکبیر کہتے وقت) رفع یدین کرو۔ کیونکہ یبی ہماری اور ساتوں آسانوں میں تمام ملا تکہ کی نماز ہے۔ اور ہر چیز کی کوئی زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت رفع یدین ( ہاتھوں کا بلند کرنا) ہے۔ (تفییر مجمع البیان ۔۔۔کذائی الا مالی لا بن الطوی عن علی علیہ السلام)

۱۲۰ حضرت امیرعلید السلام سے اس آیت مبارکہ ﴿ فَ صَلِّ لِوَبِّکَ وَ انْحَوْ ﴾ کے معنی بیمروی بیں فرمایا نماز جس باتعوں کونر کے مقام تک بلند کرد۔ (ایساً)

10۔ بروایت مرین بزید حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اس کا بیمطلب منفول ہے کہ چیر ، کل ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ایس اور رکوع کے باب میس) اس تم کی بعض عدیثیں ذکر کی جائیگل انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب١٠

کبیر کہتے وقت ہاتھوں کا اس قدر بلند کرنا کہ کا نوں سے بھی آ گےنگل جا نیں مکروہ ہے (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ امامین علیجا السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز کی ابتداء میں ہاتھوں کو چیرہ تک بلند کرولیکن بالکل (زیادہ) بلند نہ کرو۔ (الفروع)
- ۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے میں فر مایا: جب نماز کے لئے کھڑے ہواور تکبیر کہوتو ہاتھوں کو بلند کردگرا پی ہتھیلیوں کواپنے کانوں سے اوپر ندلے جاؤیعنی اپنے رضاروں تک بلند کرو۔ (الابناً)
- ۔ ابھی اوپر (باب ۹ حدیث نمبر ۵ میں) بروایت ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ صدیث گزر چکی ہے کے فرمایا: جب نماز کا افتتاح کرواور تکبیر کہوتو ہاتھوں کو کانوں سے اوپر ندا ٹھاؤ۔ (المتہذیب)
- سم۔ جناب محقق علی شخ جعفر بن الحن (المعتبر میں) اور علامہ حلی شخ یوسف بن مطبر (منتبی الفقہ میں) حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص آبہ پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہا تھا اور ( بھبیر کہتے وقت ) اس نے اپنے ہاتھ سرے بھی او پڑتک بلند کئے تھے۔ تو آنخضرت نے فرمایا: میں پھولوگوں کو رہا تھا اور ( بھبیر کہتے وقت ) اس نے اپنے ہاتھ سرے بھی او پر لے جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سرش گھوڑوں کے کان و کھٹے بوں جو اپنے ہاتھوں کو اپنے سرول سے بھی او پر لے جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سرش گھوڑوں کے کان کھڑے ہیں۔ المعتبر ، المعتب

مؤلف علام فرائے ہیں کہ اس مسمی بعض صدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزر چی ہیں -

## بإباا

افتتاح نماز کی سات تکبیروں کے بعد سات بار حمر خدا کرنا، سات بار شیخ خدا کرنا اور نماز کشیخ خدا کرنا اور نماز شیخ خدا کرنا اور نماز شب کی ابتداء کے بعد آیة الکرسی اور معوذ تین کا پڑھنامستجب ہے۔ شب کی ابتداء کے بعد آیة الکرسی اور معوذ تین کا پڑھنامستجب ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عند)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
افتتا ہے نماز کی تکبیروں کا تذکرہ فرمایا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ نجنا ب کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کس طرح
کریں؟ فرمایا کہ سات بارتکبیر کہو۔ بعد از ال سات بار خدا کی حمد کرد (الحمد للہ کہو)، سات بار خدا کی شیخ کرد (سجان اللہ
کہو)۔ بعد از ال خدا کی حمد و شاکرو پھر قرائت کرد۔ (علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس علم کو جناب شہیدل اول نے کتاب الذکری میں ذکر کیا ہے اور اسے ابن الجنید سے نقل کیا ہے اور فرمایا کدانہوں نے اسے انکر الله والله وا

۲۔ حضرت شیخ طوی علید الرحمہ باسنادخود کامل سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب نماز شب کا افتتاح کر چکوتو آیت الکری اور معوذ تین پڑھو۔اس کے بعد سورہ تعداور بعد از ال دوسری سورہ کی تلاوت کرو۔ (التہذیب)

## باب١٢

پیشماز کے لئے مستحب ہے کہ تکبیرة الاحرام کو بالجبر اور باقی چھستھی تکبیروں کو اخفات سے کھے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ۔۔۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ
  السلام سے سوال کیا کہ نماز میں کم ترین تکبیریں کس قدر ہیں؟ فرمایا: تین! اورا گرقر اُت کرنی ہے تو سورہ قل ھواللہ یا قل یا
  لکھا الکافرون کی تلاوت کریں۔ اورا گرتم پیشماز ہوتو تمہارے لئے کافی ہے کہ (حمر کے بعد) ایک تکبیر جمر سے کہواور
  دوسری چھ تکبیروں کو آ ہتہ کہو۔ (الجذیب)
- ا۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ با سناوخود حسن بن راشد سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علید السلام سے تعبیرة الافتتاح کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: سات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ وہ صرف ایک تکبیر کہا کرتے تھے؟ فر مایا: آنخضرت ایک تکبیر بالجمر اور دوسری چینکبیریں بالاخفات کہا کرتے تھے۔ (عیون الاخبار الخصال)

- ۔ حلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم پیشمماز ہوتو تہارے لئے کانی ہے کہ ایک تکبیر جہرے ساتھ کہواور باقی چے تکبیریں آ ہتہ کہو۔
- ۲- قبل ازیں (باب عیس) بروایت ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی صدیث گزرچکی ہے جس میں فرمایا کہ جب نماز کا افتتاح کروتو چاہوتو ایک بار تکمیر کہواور چاہوتو تین۔ اور اگر چاہوتو پانچ اور اگر چاہوتو سات بار کہویہ سبب بچھ کافی ہے۔ ہاں البتہ جب تم پیشنماز ہوتو صرف ایک تکمیر بالجمر کہو۔ (العہذیب)

## بابسا

چند مقامات پر جیسے نیند سے اٹھتے وقت ، مرغ کی آ وازین کر ، آسان کی طرف نگاہ کرتے وقت ، وضو کے وقت اور نماز شب کے لئے اٹھتے وقت منقولہ دعا کیں پڑ مینامستحب ہیں۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم گئی عنہ)

حفرت في كلينى عليه الرحمه با مناو خود زراره ساور وه حفرت الم محمد بالرّ عليه السام سدروايت كرت بين فر بايا: جب

رات كوسوكر جا كوته يد وعا برعو في الْسُحُ مِلْدُ لِلْهِ الَّذِى وَدَّ عَلَى رُوْحِى لِاَحْمِدَهُ وَ اَعْبُدَهُ هَا ورجب م فول ك

آواز سنوتو يدوعا برعو في لا الله الله الله الله كفيت وَحُدَك لا شري ك لك عَمِنْتُ سُوءً و ظلَمْتُ نَفْهِى فَاعُفُر لِي وَارْحَمْنِي إِنَّهُ لا يَعْفِرُ اللَّهُ وَبَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ مِن اللهُ ال

اَغُلِقُ عَنِّى بَابَ مَعُصِيَتِكَ وَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَنِى مِمَّنُ يُناجِيْهِ اَللَّهُمَّ اقْبَلُ عَلَى عَلَى مَعْصِيَةٍ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنُ يُناجِيْهِ اَللَّهُمَّ اقْبَلُ عَلَى بِوَجُهِكَ جَلُّ ثَناؤُكَ ﴾ اس كابعت بركر ثماز كا افتاح كرد ( القروع ، الهذيب )

- ۲- ممار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں كرآپ نے ايك حديث \_ يضمن ميں فرمايا: نماز شب كى ابتداء (سورة آل عمران كى) ان آيات سے كرو۔ ﴿إِنَّ فِنى خَلْقِ السَّمْوٰ اَتِ وَ الْآرُضِ ﴾ تا ﴿قُولُهُ إِنَّكَ لاَ تُسخُولُ فَ الْسَمُوٰ اَتِ وَ الْآرُضِ ﴾ تا ﴿قُولُهُ إِنَّكَ لاَ تُسخُولُ فَ الْسَمُوٰ اَتِ وَ الْآرُضِ ﴾ تا ﴿قُولُهُ إِنَّكَ لاَ تُسخُولُ فَ الْسَمُوٰ اَتِ وَ اللهِ عَلَى عَلَى اِن آيَوں كَى تَسخُولُ فَ الْسَمِيْ عَلَى إِنْ عَلَى اِن آيَة وَ لَكَ تَلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

## ﴿ قرأتِ نماز كے ابواب ﴿

## (اسسلسله مين كل چومتر (۷۴) باب بين)

بابا

دور کعتی نماز کی ہر رکعت میں اور دوسری نماز وں کی نیبلی دور کعتوں میں سور ہُ حمد کا پڑھنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل چیعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر خدمت ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خودمجر بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جو خض اپنی نماز میں سورہ حمد نہ پڑھے اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: جب تک جبریا افغات سے بورہ حمد کی تلاوت نہ کرے اس کی کوئی نماز نہیں ہے! عرض کیا: اگر کوئی شخص خائف ہو۔ یا انتہائی جلدی میں ہوتو آپ کو کوئی جورہ تھے۔ کوئی سورہ پڑھے لیے اسورہ فاتحہ ہی پڑھے؟ فرمایا: سورہ فاتحہ ہی پڑھے۔

(التهذيب،الاسبتصار،الفروع)

- ا۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیجا السلام میں سے ایک امام ) کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک محف نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوگیا گرسورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو؟ فرمایا: جب تک رکوع میں نہیں چلا گیا، سورہ فاتحہ بی پڑھے کیونکہ جب تک جریا اخفات سے فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی قرائٹ نہیں ہے۔ (العہذیب)
- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ بانادخود فعنل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ لوگوں کواس لئے نماز میں قرآن پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے تا کہ قرآن متر وک ہوکر ضائع نہ ہو جائے بلکہ محفوظ رہے اور اس کی تدریس و تلاوت ہوتی رہے تا کہ مٹنے اور بے قدری سے بچ جائے (باتی رہی یہ بات کہ) تمام سورتوں کوچھوڑ کر سورہ حمد سے کیوں ابتداکی گئے ہے؟ (تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) قرآن ہویا کوئی اور کلام! جس قدر خیر وخوبی اور علم و حکمت

اس سورہ میں ودیعت کی گئے ہے اتن اور کی میں نہیں کی گئی (اس کی تفصیل کچھاس طرح ہے کہ) ﴿اَلْحَمُدُ لِلَّهِ ﴾ یاس شکر کی اوائیگ ہے جوخدانے اپنی تلوق پر واجب قرار دیا ہے الحدیث (افقیہ علل الشرائع، عیون الاخبار)

- م۔ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعتوں میں سورہ تھراور آخری دورکعتوں میں تبییح اس لئے مقرر کی گئی ہے تاکہ جورکعتیں براہِ راست خدانے فرض کی ہیں ان میں اور جو بذریجہ رسول فرض کی گئی ہیں ان میں فرق نمایاں ہو حائے۔(ایساً)
- ۵۔ حسن بن علی بن ابو حمز ہ اپنے والد (علی) ہے اور وہ حضرت ا مام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اسم
   اعظم قطعہ قطعہ کر کے سور ہُ حمد میں رکھ دیا گیا ہے۔ (ثواب الاعمال)
- ٧- جناب سيدرضيٌ روايت كرتے جي كه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كه بروه نماز جس ميں سوره فاتحه نه پرهي جائے وه کنگري (ناقص) نماز ہے۔ (مجازات المنوبيّ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تنم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے کیفیت نماز کے بیان میں (باب ۱۳ از اعداد الفرائض، باب ا، از افعال نماز و باب ۱۱ از قیام و باب ۱۱ ، از تکبیرة الاحرام میں)گر رچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۱۰ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ مرد ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۸ اور ۱۵ اور ۱۵ اور ۱۹ اور ۱۵ اور باب الجماعة وغیره مقامات یر) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باس٢

نماز فریضہ میں ضرورت کے وقت صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا جا سکتا ہے لیکن اختیاری حالت میں نہ ہاں البتہ نم از نافلہ میں بہر صورت اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔

(اس باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تلمز وکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر متر جم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با ساد خود علی بن ریاب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ سورہ فاتحہ تنہا نماز فریضہ میں کافی ہے۔ (المہذیبین)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ اور فقہاء کی ایک جماعت نے اسے وقت ضرورت پرمحمول کیا ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کسی آ دمی کو کسی ضروری کام کی وجہ

- ۲۔ عبداللہ بن علی الحلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کسی آ دمی کو کسی ضروری کام کی وجہ سے جلدی ہویا گئی چیز کا خوف دامنگیر ہوتو پھرنماز فریضہ کی پہلی دور کعتوں میں صرف سور ہ فاتحہ پر اکتفا کی جاسکتی ہے۔ سے جلدی ہویا گئی کے باعثی ہے۔ (ایشأ)
- س۔ حن صفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کمیا کہ آگر میں جلدی میں ہوں یا کوئی چیز مجھے جلد بازی پر آمادہ کرے تو آیا میرے لئے صرف سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا کافی ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی

مضا تقنهين ب- (المهذيب، الاستبصار، الفروع)

س- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود عبدالله بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: بیار کے لئے جائز ہے کہ نماز فریضہ میں صرف سور ہ فاتحہ پر اکتفا کرے اور تندرست کے لئے جائز ہے کہ روز وشب کی سخی نمازوں کی قضامیں صرف اس سورہ پر اکتفا کرے۔ (الفروع، الدہذیب، الاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس کے بعد (باب ۱۹۵۸ اور باب الجماعة میں) وہ حدیثیں ذکر کی جائی جواس مطلب پر، نماز نافلہ کے تھم پر اور دوسری سورہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں لبذا ان فدکورہ بالا حدیثوں کا (جوصرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنے کے جوازی دلالت کرتی ہیں) ضرورت یا تقیہ برجمول کرنا ضروری ہے۔

## بالسه

جو شخص سورہ فاتحہ یا قرآن کی کوئی سورہ بھی اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہواور سنگی وقت کی وجہ سے اب سیکھ بھی نہ سکتا ہواس کے لئے صرف تکبیر و شہیع کرنا کافی ہے اور یہی تھم نماز نافلہ بیس اس شخص کا ہے جسے جلدی ہو۔

(اس باب میں کل دوحد شیس ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احترمتر جم عنی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علید الرحمہ با سنادخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدانے نماز میں سے (صرف) رکوع اور بجود فرض کئے ہیں کیائم نہیں و کھتے کداگر کو کی شخص (تازہ) اسلام میں داخل ہوا ہو جواچھی طرح قرآن نہ پڑھ سکتا ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ تکبیر وسیع کرکے نماز پڑھے۔ (العبذیب والاستبصار)
- ۲- حضرت شخ کلینی علید الرحمہ با سادخود علی بن ابی حزہ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علید السلام سے سوال کیا کہ جو شخص انتہا کی تجلت کی حالت میں ہواس کے لئے نماز ناظہ میں کیا پڑھنا کافی ہے؟ فر مایا: قرائت کی جگہداور رکوع وجود میں ایک ایک بارت بیج کرنا (مُسبنے تعانی اللّٰهِ کہنا)\_(الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے سیمنے کے وجوب پر ہروہ دلیل دلالت کرتی ہے جوسورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب اور دوسری سورتوں کے مجوی نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے نیز ہروہ دلیل جو داجبات کے سیمنے کے وجوب پر اور قرآن کے پڑھنے پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس کے بعد (باب ۱۲ میں) اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس کے بعد (باب ۱۲ میں) اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس کے بعد (باب ۱۲ میں) اس مطلب پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں ذکری جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## بأبهم

بااختیار آدمی کے لئے نماز فریضہ کی پہلی دورکعتوں میں سورہ حمد کے بعد دوسری ایک کامل سورہ کا پڑھنا وا آدمی کے لئے نماز فریضہ کی پہلی دورکعتوں میں سورہ حمد کا پڑھنا جائز اور کافی نہیں ہے گرنمازِ نافلہ میں ایسا کرنا جائز ہے اور جب سواری پرحمد وسورہ دونوں کے پڑھنے اور زمین پرصرف سورہ حمد میں ایسا کرنا جائز ہے اور جب سواری پرحمد وسورہ دونوں کے پڑھنے اور زمین پرصرف سورہ حمد پڑھنے میں تعارض ہوجائے تو آدمی کو اختیار ہے کہ جس صورت کو چاہے اختیار کرے۔
(اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ صاضرہ) (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود محمہ بن اساعیل سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے ان (حضرت اہام جعفر صادق علید السلام) سے سوال کیا کہ ہم (سفر حج وغیزہ کے سلسلہ میں) مکہ کے راستہ میں ہوتے ہیں اور ہم بعض مقامات میں نماز کے لئے سوار یوں سے اترتے ہیں جبکہ وہاں بدوموجود ہوتے ہیں (جن سے وَاکرزنی کا خوف دامن گیر ہوتا ہے) ان حالات میں آیا زمین پر نماز پڑھی جائے مگر صرف سورہ حمد کے ساتھ یا سواری پر پڑھی جائے مگر حمد اور کال سورہ کے ساتھ یا مواری کے او پر پڑھواور جب سورہ کے ساتھ وغیرہ سواری کے او پر پڑھواور جب میں (سواری پر) حمد وسورہ دونوں پڑھوں تو یہ مجھے زیادہ پند ہے مگر جو کہتم نے کیا ہے (کرزمین پرصرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے) میں اس میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں جھتا۔ (الفروع، البتذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اگر دوسری سورہ پڑھنا واجب نہ ہوتی تو اس کی خاطر تیام وغیرہ بعض واجبات کا ترک کرنا کس طرح جائز ہوتا (جوسواری پرنماز پڑھنے سے ترک ہوجاتے ہیں)۔۔۔۔۔اور ان دونوں صورتوں میں تخییر کی وجہ یہ ہے کہ ہرصورت میں بعض واجبات چھوٹ جاتے ہیں۔۔۔(مثلاً زمین پرنماز پڑھنے میں دوسری سورہ رہ جاتی ہے جبکہ سواری پر پڑھنے سے قیام واطمینان ترک ہوجاتا ہے) یہ بات بعض محققین نے بیان کی ہے۔

- ۲۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود منصور بن حازم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نمازِ فریضہ میں (سورہُ حمد کے بعد ) ایک سورہ سے نہ کم پڑھواور نہ زیادہ۔ (الیضاً)
- ۳۔ محمد (بن مسلم) امامین علیماالسلام میں سے ایک امام سے سوال کرتے ہیں کداگر کوئی شخص ایک رکعت میں (حمد کے بعد) دو سورتیں پڑھے تو جائز ہے؟ فرمایا نہیں۔۔۔ بلکہ ہررکعت میں صرف ایک سورہ ہے۔ (العہذیب والاستبصار)
- م۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا (حمہ کے بعد) کسورہ کے بعض جصے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: میں اسے مکروہ (ناپیند) سمجھتا ہوں۔ ہاں البشستحی نماز میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ (کراہت) حرمت پرمحول ہے۔ کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں بس استعال ہوتی ہے یا پھراس دوایت کوتقیہ پرمحول کیا جائے گا کیونکہ گزشتہ اور آئندہ دلائل اس سورہ کے پڑھنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ابان بن عثان ایک فض سے روایت کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں نے امامین علیجا السلام میں سے ایک امام سے دریافت کیا کہ آیا ایک سورہ کو دورکعتوں پڑھیم کیا جا سکتا ہے؟ (آومی سورہ ایک رکھت میں، اور آومی دوسری میں؟) فرمایا:

> ہاں جس طرح جا ہوا سے تقسیم کرد۔ (المتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ جواز نماز نافلہ پریا پھر تقیہ برجمول ہے۔

۲- سعد بن سعد الاشعرى بيان كرتے بيں كه بي نے حضرت امام على رضا عليه السلام سے دريافت كيا كه ايك خض نے ايك ركعت بيں سورة حمد نه پڑھے۔ آياس كے لئے جائز ہے كه دوسرى ركعت بيں سورة حمد نه پڑھے بلكه صرف دوسرى آدھى سورة كم يڑھنے پراكتفا كرے؟ فرمايا: (دوسرى ركعت بيں پہلے) سورة حمد پڑھے پھر با قيما عمده سورة۔

(تهذیب داستصار)

۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فحض نے ایک رکعت میں
(حمد کے بعد) کوئی سورہ پڑھی مگر اس سے غلطی ہوگئ (لینی پھے حصہ غلط پڑھا) تو آیا اس غلط پڑھے ہوئے مقام کوچھوڑ کر
باتی سورہ کی تلاوت جاری رکھے؟ یا اس سورہ کوچھوڑ کرکوئی اور سورہ پڑھے؟ فرمایا: ہر طرح درست ہے۔ اور اگر (حمد کے
بعد دوسری سورہ کی) صرف ایک آیت پڑھ کربھی رکوع کرنا جا ہے تو ایسا کرسکتا ہے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان دونوں حدیثوں (نمبر ۲و) کو حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ نے نوافل پرمحمول کیا ہے۔ کیونکہ قبل ازیں (باب۲ میں) یہ بات گزر چکی ہے کہ معنطر آ دمی کے لئے (نماز فریضہ میں) صرف سورہ تھر پراکتفا کرنا جائز ہے (ندفقار کے لئے) ہاں البتہ نوافل میں ایبا کرنا اورا کیک سورہ کونتیم کرکے پڑھنا بہر حال جائز ہے۔

## باب۵

تقیہ کے مقام پر نماز فریضہ میں بھی ایک سورہ کی تقسیم جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے) (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود اساعیل بن فضل سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام یا حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام نے ہمیں نماز باجماعت پڑھائی جس میں سور ؟ تمہ اور سورہ ما کدہ کا آخری حصہ
پڑھا۔ جب سلام پھیرا۔ تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: واضح رہے کہ میں نے چاہا کہ تہمیں (مقام تقیہ پرنماز پڑھنے کے)
طریقہ کی تعلیم دوں! (البہذیب واستبصار)

۱۔ ابوبصیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آیا کوئی ایک فیض ایک سورہ کو (اس کے حصر بخرے) دورکعتوں میں بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب اس سورہ کی چھ آیتیں ہوں تو نصف حصہ پہلی رکعت میں اور نصف دوسری میں بڑھ سکتا ہے۔ (ایشا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے مقام تقیہ پرمحول کیا ہے (یا پھراسے نماز نافلہ پر بھی محول کیا جاسکتا ہے )۔

۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسادخود سلیمان بن ابوعبد اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام مجد با قر علیہ السلام کے پیچیے نماز پڑھی اور آپ نے سورہ جمد اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی چند آبیتیں پڑھیں جب میرے والد 1 سے اور جی نے ان سے اس سلسلہ ہیں سوال کیا تو انہوں نے کہا: بیٹا! امام نے ایسا اس لئے کیا ہے کہ تمہیں سمجھا کیں اور بتا کیں (کرمقام تقیہ میں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے)۔۔۔(علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۸ میں) ذکر کی جائیگی جوابے عموم سے اس مطلب پر ولالت کرتی ہیں۔

## بإب٢

سور ہُ حمد کے بعد ایک ہی سورہ کا نماز فریضہ و نا فلہ کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے جبکہ آ دمی کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتا ہو؟ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے) (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ طوی علیدالرحمہ با سادخودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یس نے اپنے بھائی حضرت امام موک کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک مخص دونوں رکعتوں میں ایک بی سورہ پڑھتا ہے جبکہ وہ دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ ادراگر وہ ایسا کر ہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ فرمایا: اگر وہ کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتا ہے تو پھر ایسا نہ کرے اوراگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر کوئی مضا تھ نہیں ہے! (المجذیب، الاستبصار، قرب الاستاد، بحار الانوار)
- ۲- جناب جمیری نے بھی اس روایت کونقل کیا ہے مگراس میں امام کا جواب ان الفاظ میں مروی ہے فرمایا: اگر ایسا کر ہے تو اس
   پر پر پھی نہیں ہے مگر اس بات کا اعادہ نہ کرے۔ ( قرب الا سناد )
- س- عمر بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا کوئی شخص ایک بی سورہ کو نماز فریضہ کی دورکعتوں میں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب وہ حصہ تین آجوں سے زیادہ پر مشتل ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (المجند یب والاستبصار)

(اس حدیث کی تاویل سابقد کی حدیث نمبره، ۱۹ اور کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے)۔

حضرت فی کلینی علیہ الرحمہ با سادخود سعد بن بیار سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ آپ کے غلام سلیم نے جھے بتایا ہے کہ اس کے پاس سارے قرآن میں سے صرف سورہ کیبین ہے جب وہ رات کے وقت نماز کے لئے اضحتا ہے تو اس کے پاس قرآن کا جو پچھے حصہ ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھرای کی تکرار کرتا رہتا ہے جو پہلے پڑھ چکا ہے تو؟ فرمایا: باں اس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ (الاصول من الکافی) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ا، از افعال نباز میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب کاور باب ۲۵ میں) ذرکر کی جائیتی انشاء اللہ تعالی۔

## ہا بے ک

## سورہ حمد اورقل عواللہ کا ہر رکعت میں پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ (اس باب میں کل چارعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے) (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودصفوان جمال ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ سور و قل عواللہ پچاس نماز وں میں بھی کافی ہے۔ (العہذیب)
- ۲۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں نماز میں (صرف) سورہ قل مواللہ پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں (پھر فرمایا) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں سورہ قل مواللہ پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں (پھر فرمایا) حضرت رسول خداس سے بڑھ کرتام وتمام نماز کھی نہیں پڑھی ہے۔ اللہ احد پڑھی ہے اور اس کے باوجود آپ نے اس سے پہلے یا اسکے بعداس سے بڑھ کرتام وتمام نماز کھی نہیں پڑھی ہے۔ (ایسنا)
- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود صفوان جمال ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ نماز اوّا بین پچاس رکعت ہے اور وہ سب کی سب سور ہُ قُل حواللّہ کے ساتھ ہے۔ (الفروع)
- سم حضرت شخ صدوق علید الرحمہ با سنا بنود عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علید وآلہ وسلم نے ایک لشکر مند یہ اور اس کا سر دار حضرت علی علید السلام کو مقرر فر مایا۔ جب لوگ واپس آئے تو آنحضرت کی علید وآلہ وسلم نے ایک لشکر مند سے بوچھا: بیسفر کیسار با؟ انہوں نے عرض کیا: اور تو ہر طرح خیریت رہی مگر حضرت علی علید السلام نے ہر نماز میں سورہ قل عواللہ ہی بڑھی ہے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علید السلام سے بوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں سے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کرقل حواللہ سے اپنی محبت کے بیش نظر۔ آنخضرت نے فر مایا: اس وقت تک آپ کواس سے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کرقل حواللہ سے اپنی محبت کے بیش نظر۔ آنخضرت نے فر مایا: اس وقت تک آپ کواس سے

مجت نہیں ہوئی جب تک خدانے آپ سے محبت نہیں کی ( کیونکہ محبوب خدا کا یکی کام ہے کہ وہ قل حواللہ سے محبت کرے)۔(التوحید)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس م کی بعض صدیثیں اس سے پہلے (باب ا، از افعال نماز میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۱۳ وسلام ۱۳ میں) وکر کی جائیگی جونی الجملہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب۸

نماز فریضہ میں (حمہ کے بعد) دوسورتوں کا باہم ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں البنتہ نافلہ میں ایسا کرنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل تیرہ حدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو تلفر دکر کے باتی گیارہ کا ترجمہ حاضر ہے) (احتر مترجم عفی عند)

- حضرت شیخ طوی علید الرحمد با سنادخود محمد (بن مسلم) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امایین علیجا السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک محف ایک رکعت میں (حمد کے بعد) دوسورتوں کو باہم ملا کر پڑھتا ہے آیا یہ جائز ہے؟ فرمایا:

  نہیں ۔ بلکہ ہررکعت کے لئے ایک سورہ ہے۔ (العہذیب والاستبصار)
- ۲۔ زرارہ حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ کے اعدر (ایک رکعت میں) دوسورتوں کو طاکر میں میٹر جنانا اپند یدہ کام ہے ہاں البتہ ناقلہ میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۳- زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص ایک رکھت میں دوسور تی ملا

  کر پڑھتا ہے؟ فرمایا: ہر سورہ کا حق ہے لہذار کوع و تجود میں سے اس کا حق دو ( یعنی ایک رکھت میں ایک ہی سورہ پڑھو ) میں
  نے عرض کیا: آیا آدی ایک سورہ کی نقطیع کر سکتا ہے؟ (ایک حصد ایک رکھت میں اور دوسرا حصد دوسری رکھت میں؟) فرمایا:
  اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے ( یعنی نافلہ نماز میں ) \_ ( ایپنا )
- ۳۔ محمد بن القاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا نماز شب میں (ایک رکعت کے اندر) دویا تین سورتیں اکٹھی پڑھی جا علی ہیں؟ فر مایا: جہاں تک نماز شب کاتعلق ہے اس میں تو دویا تین سورتیں پڑھ سکتے ہوگر جہاں تک دن کی نمازوں کاتعلق ہے ان میں ہر رکعت میں صرف ایک ہی سورہ پڑھو۔ (ایپنا)
- ۵۔ عمر بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ آیا میں ایک رکعت میں دوسور تمی پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا: کیا نیبیں کہا جاتا کہ ہرسورہ کورکوع و بچود میں سے اس کا حق دو؟ فرمایا: بیفریضہ میں ہے۔نافلہ میں ایسا کرنے میں کوئی مضا کھٹیس ہے۔ (المتہذیب، الاستبصار، السرائر)
- ١- عبدالله بن جعفر حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: نافله مين جس قدرسورتوں كو جا بوطاكر

- (ايك على ركعت من) يرمور (التهذيب)
- ے۔ ابوالجارود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نماز وتر میں نوسور تیں برح اکرتے تھے۔ (ابیناً)
- ملی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے نماز فریضہ و نافلہ میں ایک رکعت کے اندر
   دوسور تیں ملا کر پڑھنے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: کوئی جرج نہیں ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے ایک تنم کی رخصت پرمحمول کیا ہے۔ نیز اسے تقیہ پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ (وہو الافوب)
- 9۔ جناب ابن اور لیں طلی بروایت زرار وحضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ کے اندر ہرگز (ایک رکھت میں) دوسورتیں ندر برمو۔۔۔ کداریا کرنا افضل ہے۔ (السرائز)
- ۱۰ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آیک رکعت کے اعرد دوسورتوں کا ،قر آن ( الم کر پڑھنا) فریضہ دنافلہ میں اور دوہ منتوں کا باہم ملانا اور دوروزوں کا المانا (روا) نہیں ہے۔ (الیشاً)
- اا۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باساد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت
  امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا: آیا ایک رکعت میں دوسورتوں کا طاکر پڑھنا جائز ہے؟ فرمایا: جہاں تک نافلہ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی مضا نقہ نہیں ہے لیکن جہاں تک فریضہ کا تعلق ہے اس میں ایسا کرنا سیح نہیں ہے۔ (قرب الاسناد)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب م اور باب ۱۹۸ از احکام مساجد میں) اس تنم کی بعض حدیثیں گزر چی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۱۹ می) انشاء اللہ تعالی ۔

## بإب

نماز میں ہرائی وعا کاپڑھنا جائز ہے جس میں قر آن کی کوئی سورہ ہو۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے) (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت من طوی علید الرحمد با سنادخود عبید الله بن زراره سے روایت کرتے بیں کدانہوں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السام سے سوال کیا کہ آیا وہ قرآن مجید کی کسورہ جیسے قل عواللہ احد کے ذریعہ سے نماز میں دعا کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا: جب اس کے ذریعہ سے دعا مانگوتو پھرکوئی مضا نقذ ہیں ہے۔ (العہذیب،الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں جوعموی طور پر اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ باب الدعامی ذکر کی حالیثی انشاء اللہ تعالیٰ۔

سورهٔ السخی و الم نشرح دونون ایک سوره بین اورای طرح سوره فیل و لايسلاف قريسش بهى دونون ل كرايك سوره بين البذا الركسي نماز فريضه مين ان میں سے کوئی سورہ پڑھی جائے تو دوسری ضروراس کے ہمراہ پڑھی جائے۔

(اس باب میں کل دیں مدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تھر دکر کے باتی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے) (احقر میترجم علی عنه)

- حضرت ﷺ طوی علیدالرحمه باسادخود زید محام سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے ہمیں نماز باجماعت بر هائی اور سور و لفنی اور المنشرح دونوں کوایک ہی رکھت میں بڑھا۔ (احجذیب والاستبصار)
- یمی زید محتام بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام نے ہمیں نماز برد حالی اور پہلی رکعت میں سورة الفی اور ووسرى ين الم نشوح لك صدرك يرمى (ايناً)
- مؤلف علام فرماتے میں کہ جناب شخ طوی علید الرحد نے اسے نماز نافلہ برحمول کیا ہے ۔ اور فرمایا ہے کہ آل محملیم السلام كے فزد يك بيدونون سور تمل ايك سوره بين ـ
- ا بین الاسلام طبری فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب نے بیروایت کی ہے کہ سورہ الفتحی والم نشرح ایک سورہ ہے اور اس طرح سورهٔ فیل دسورهٔ لا یلاف قریش بھی ایک سوره ہیں۔ (تغییر مجمع البیان والمعتمر للحظت")
- مغرقرآن جناب عیاثی مغضل بن صالح سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے معرت امام جعفر صادت علیہ السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كەفر مار بے تھے كەنمازكى ايك ركعت شى دوسورتۇں كوجمع ندكيا جائے سوائے سورة كفتى اورالم نشرح كادرالم تركف (سورة فيل) اور لايلاف فريش ك\_(تغير عياش المعتر للحلق")
- ابوالعباس امامين عليها السلام ميس يه ايك امام عليه السلام سهروايت كرت بي فرمايا: المسم تسو كيف فعل وبك اور لايلاف قويش ايكسوره بير (مجمع البيان)
- بیمی مروی ہے کہ ابی بن کعب نے ایے مصحف میں ان دونوں سورتوں کے درمیان کوئی فاصلز بیں رکھا تھا (لینی دونوں سورتوں کوایک سورہ کی شکل میں لکھاتھا)۔ (ابیشا)
- حضرت بیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود ابو بصیر ہے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا:
- مراس تاویل بریدارد وارد موتا ہے کہ ناظد میں تو جماعت نہیں موتی اور بہاں نماز باجماعت کا تذکرہ ہے۔۔۔ لبذااس روایت کی مجمع تاویل بید ہے کہ اس ص راوی سے اشتباہ ہوا ہے۔۔۔ دراصل امام نے ایک می رکعت میں سورہ الفٹی اور المنشرح برحی تعی جیسا کداس باب کی پہلی مدیث میں اس راوی کی ز بانی منقول ہے۔۔۔ اور بہال کہ رہے جی کدایک رکھت میں انسی اور دوسری میں الم نشرح رہمی؟ ع (احترمتر جمعنی منه)

جو من اپنی نماز بائ فریضہ میں سور والم سے کیف فعل دبک پڑھے گا۔ تو بروز قیامت ہر ہموارز مین ، ہر پہاڑ اور ہر ملے اس کے حق میں گوائی دے گا کہ نینماز گر اروں میں سے تعا۔ اور اس دن ایک منادی ندادے گا کہ تم نے میرے بندے کے بارب میں تچی گوائی دی ہے۔ میں تبہاری شہادت کو اس کے حق میں اور اس کے بر خلاف بھی (اگر ہوتی) قبول کرتا ہوں پھر (فرشتوں کو تھم دے گا کہ) اسے جنت میں داخل کرو۔ اور اس کا کوئی حساب و کماب ندلو۔ کیونکہ یہاں لوگوں میں سے جن کو میں دوست رکھتا ہوں۔ (ثواب الاعمال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے بیردوایت درج کرکے فرمایا ہے کہ جو مخض سورہ فیل پڑھے اسے جا سے جا بینے کہ اس کے ساتھ سورہ لایلاف قویش بھی پڑھے کیونکہ بیددونوں ال کرایک سورہ بنتی ہیں۔

۸ جناب راویم کی داؤدرتی سے روایت کرتے ہیں وہ ایک طویل حدیث کے شمن میں بیان کرتے ہیں کہ جب ضیح طلوع ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اذان وا قامت کیں۔ اور جھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا اور پہلی رکعت میں الحمد اور سور و الشخ پر علی اور دوسری رکعت میں سور و حمد اور قل حواللہ پڑھی۔ پھر دعائے قنوت پڑھا اور سلام پھیر کر بیٹے گئے۔ (الخرائح و الجرائح) مؤلف علام فرماتے ہیں کہتم معلوم کر بچے ہوکہ الشخ اور الم نشرح دونوں ایک سورہ ہیں (لبذا بنا پر تسلیم ممکن ہے کہ امام نے نافلہ صبح ہیں ایسا کیا ہو) واللہ العالم۔

## باباا

سوائے سورہ برا کے اسمیم الله الر خمن الر جیم سورہ فاتح سمیت برسورہ کا جزء ہے لہذا اس کا پڑھنا واجب ہے اور عمرا اس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔

(اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کوللز دکر کے باتی دی کاتر جمد حاضر ہے) (احتر مترج عفی عند)

ا۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود صفوان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ

الساہ کی افتد اء میں کی دن نماز پڑھی۔ وہ سور ہ فاتحہ سے پہلے بیسسیم الملّٰ الوّ شحصٰن الوّ شحین الوّ شحین مردر پڑھتے تھا وراگر

کوئی اخواتی نماز ہوتی تو بھی آ پ بیسسیم الملّٰ کو بالجمر اور دو مری نماز کو بالا نفات پڑھتے تھے۔ (المتبذیب والاستبصار)

عمر من سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ (قرآن میں جس) سبح مثانی اور قرآن عظیم کا تذکرہ ہے: ﴿ وَلَ لَقَدُ الْآیہُ نَا لَمُ مُنافِی وَ الْقُولُ انَ الْعَظِیم کی سات آ بیش ہیں)

در مایا: باں! پھر میں نے عرض کیا: آ یاب شہم الملّٰ الوّ شحصٰ المرّ جینیم میں انہیں سے ہو فرمایا: باں اور یان

## سب سےافضل ہے۔(التہذیب)

عبداللد بن یکی الکافل حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کر نے بیں فرمایا: اتی آکھ کی (سیاہ) پڑلی آکھ کی سفیدی کے قریب نہیں جتنی بسسم اللّه اسم اعظم کے قریب ہے۔ (ایساً)

- الم موصوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بنی کائل کی مبجد میں نماز ( منج ) پڑھائی۔ اور دوبار (ہر رکعت میں ایک بار) جبر کے ساتھ بیسٹیم اللّٰهِ پڑھی۔ پھر نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی اور و بقبلہ ایک ہی سلام پھیر کرنماز ختم کی۔ (العہذیب والاستبصار)
- ۵۔ حضرت بیخ کلینی علیدالرحمہ با منادخود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوں تو سورہ فاتحہ کے ہاتھ بیسم اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْنِ الوَّحِمْنِ الوَّحْمَانِ الوَّحِمْنِ الوَّحْمِمْنِ الوَّحْمِمْنِ الوَّحْمَانِ الوَّحْمِمْنِ الوَّحْمَانِ الوَّمْنِ الوَّحْمَانِ الوَّحْمَانِ الوّرَامِ الوّحِمْنِ الوّحِمْنِ الوّحِمْنِ الوّمَانِ الوّمَانِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمَانِ الوّمَانِ الوّمَانِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمِمْنِ الوّمْنِ الوّمَانِ الوّمِرِيْنِ الوّمِرِيْنِ الوّمِرِيْنِ الوَاسْمِ الوّمِمْنِ الوّمِرِيْنِ الوّمِرِيْنِ الوّمِرِيْنِ الوّمِرْمِ الوّمِنِ الوّمِرِيْنِ الوّمِرْمُ الوّمِلَمْ الوّمِرْمُ الوَامِرُمُوامِ الوّمِرَامِ الوّمِرْمُ الوّمِرْمُ
- کی بن ابی عران بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا جس میں لکھا تھا

  کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں! آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جس نے جب نماز شروع کی تو سورہ فاتحہ سے پہلے

  توبیسیم اللّٰهِ پڑھی مگر جب دوسرا سورہ پڑھا توبیسیم اللّٰهِ ترک کر دی عباس (ہشام بن ابراہیم العباس) نے تو کہا ہے کہ

  اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ امام نے اپنے مبارک دی خط سے لکھا کہ اس (عباس) کا ناک رگڑنے کے لئے دوبار اس کا
  اعادہ کرے۔(ایشا)
- 2۔ ہارون بیان کرتے ہیں کہ حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: لوگوں (بن امیہ) نے بسسم السلسب السو الو محمل الو جنم کوچمیادیا۔ ہاں بخدااے چھیادیا۔ (روضہ کانی)
- ۸- فرات بن اصنف بیان کرتے ہیں کر میں نے حضرت امام محر باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ فرمارہ مے کہ ہروہ کتاب جو (منجانب اللہ) آسان سے اتری ہے اس کے اول میں بینسم اللّٰهِ الرُّ حُمنِ الرَّ حِیْم ہوتی تھی۔ اس جب

ی معید ها مو تین (اس کا دوبارا عاده کرے) اس معمیر کے مرجع شن اختلاف بے علام جگئ فرائے بین کرفا ہر ہے کہ اس کا مرجع نماز کا اعاده کرے۔ اور یعی مکن ہے کہ اس کا مرجع بیش اختلاف ہے۔ علام جگئی فرائے بین کرفا ہر ہے کہ ہر دکھت میں دوبار بیشہ اللّهِ بوت بنایر یں دوباراس کا اعاده کرنے کا ایک مطلب تو ہے کہ ہر دکھت میں دوبار بیشہ اللّهِ بوت بنایر یہ دوبری سورہ ہے پہلے اور دوبری ہار دوبری ہار دوبری ہورہ ہے پہلے اور دوبری ہار دوبری ہارہ دوبری ہارہ ہے کہ دوبرا سطلب ہے کہ دوبر کھتوں میں دوبار بیتی ہم رکھت میں دوبری سورہ ہے پہلے اور دوبری ہارہ کی کا کام تو دوبار لکھا تھا کہ اس کا اعادہ کرے۔ ایک ایادہ کا اعادہ کرے نماز ہے۔ اور دوبار کو داوی کا کلام تر اردیا ہے کہ دراوی کا بیان ہے کہ امام نے دوبار لکھا کہ ان کا اعادہ کرے۔ نماز کا اعادہ کرے۔ ان الوانی ) دائشہ العالم۔

تم بِسُسِمِ السَّلِيهِ السَّرِّحُسِمُ فِي الرَّحِيْمِ بِرُحُولَةِ كَارُ رُولَةُ مِنْ اعْوَدُ بِاللَّهِ بِرُحَابَ إِنَّهِ السَلْمِ السَّلَمِ السَّلِمِ السَّلَمِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمُ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّمِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمُ السَّلَمِ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَ

- وحضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود بوسف بن محمد بن زیاد اور علی بن محمد بن بیار سنان دوه این الب والد سناوروه
   حضرت امام حسن عسکری علیه السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: بیسم اللّه به السوّحُمن الوّحِیم سوره فاتحہ کی ایک آیت ہے جبکہ اس دکی کل سات آیتیں میں اور ان کی تحمیل بیسم اللّه سے ہوتی ہے۔ (عیون الا خبار والی مالی)
- ا۔ حضرت امیر علید السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں بیتا کیں کہ آپ سے اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سورهٔ فاتحد کا جزء ہے؟ فرمایا: ہاں۔۔۔کیونکہ حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوسلم اسے پڑھتے تھے اور اسے فاتحد کی ایک آیت شار کرتے تھے۔اور فرمائے تھے کہ سورہ فاتحہ ہی سیع مثانی ہے۔ (عیون الا خبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب اوا ا، از افعال نماز وباب ا، از قیام میں) اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی میں اور کچھاس کے بعد (باب ۲۱ میں) آئیگی اور کچھاس کے منافی حدیثیں بھی (باب ۱۲ میں) آئیگی جو تقید وغیرہ پرمحول میں۔

## بإب١١

# تقیہ کے مقام پربیسم الله کا ترک کرنا جائز ہے اور اخفات کے مقام پراس کابآ واز بلند پڑھنا بھی ترک کیا جاسکتا ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تلمو دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

ا حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود الوجریر ذکریا بن ادریس اتمی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص الی قوم کو نماز با جماعت پڑھا تا ہے جوبیسیم اللّهِ الوّ حُسانِ اللّهِ حِسانِ مَا اللّهِ عَلَم جَرِیدُ مَا رَباحہ بِعَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَم جَرِیدُ مَا رَباحہ بِهِ والاستبصار)

الوّ حِیْم کے با وازبلند پڑھنے کو ناپیند کرتی ہے تو؟ فرمایا: پھر جبرند کرے۔ (المجند یب والاستبصار)

- ۲۔ محمد بن علی الحلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اہام جعفر صادق علیدالسلام سے اس محض کے بارے میں سوال کیا جو سور ہ فاتحہ پڑھنا جا ہتا ہے آیا و وہ سُسم السلّب الوّ حُمنِ الوّ حِیْم پڑھے؟ فر مایا: ہاں جا ہے تو آ ہت پڑھے اور جا ہے تو با واز بلند پڑھے! پھرع ض کیا: آیا دوسری سور ہ کے ساتھ بھی پڑھے؟ فرمایا: ند۔ (ایسناً)
- سو محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے سوال کیا کہ جو شخص نماز شروع کرتا ہے آیا وہ بیست جمل اللّٰلِهِ الوَّ مُحْمَنِ الوَّ حِیْمِ پڑھے؟ فرمایا: ہاں جب نماز شروع کرے تو اسے اول میں پڑھے۔ بعد ازاں وہی کافی ہے۔ ( **مند)**

(نوث): ای مضمون کی مزید دوروایتی تبذیب واستبصار کے حوالد سے اصل کتاب میں فدکور ہیں۔ جن میں سے ایک میں بروایت مسیح بمری کی حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کے محراه نماز پڑھنا مروی ہے اور یہ کہ امام نے بہلی رکعت میں دوسری سورہ کے مراه بسم اللّه فد پڑھی اس لئے

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمداور دیگر علاء نے ان روایتوں کو چند وجوہ پرمحول کیا ہے (۱) یہ کہ یہ حدیثیں تقیہ پرمحول ہیں۔ (۲) یا جرکی جگہ ضرورت کے تحت اختات کیا گیا ہے مگر رادی یہ مجما کہ امام نے بسسے الملف مرک روی ہے۔ (۳) یا جرکی جدیدے کن تیل سکا اور خیال کیا کہ امام نے پڑھی نہیں ہے۔ (۳) یا یہ نماز نافلہ پر محمول ہیں تا کہ موری کی وجہ سے کن تیل سکا اور خیال کیا کہ امام ہی جائز ہے۔ (واللہ العالم) محمول ہیں تا جمال میں ایک مورہ کی تعودہ کی تعلق مرا کہ اللہ مرا میں ایک مورہ کی تعلق مرا بالم الم

جو پچھ زوال کے نوافل میں پڑھنامتخب ہے؟ اور جو پچھان کے بعد پڑھنامتخب ہے اس کابیان (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت من طوی علیدالرحمد با مناد خود محن می سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فر بایا:

  زوال کی نماز کی بہلی رکعت علی سورہ حمد وقل ہو الله اور دوسری علی حمد وقل ہو الله اور سورہ بقر ہی آخری آ یہی از علی حمد وقل ہو الله اور سورہ بقر ہی آخری آ یہی از آمن السوسول تا آخر سورہ با پنج میں رکعت علی حمد وقل ہو الله اور آل عمران کی پائج آ یہی ان فسی خلق السموات و الارض تاقوله فانک لا تخلف المیعاد ۔ اور چھٹی رکعت علی سورہ حمد وقل ہو الله احد اور تین السموات و الارض تاقوله فانک لا تخلف المیعاد ۔ اور چھٹی رکعت علی سورہ حمد وقل ہو الله احد اور تین آبات من المحسنین۔ آبات من الدی خلق السموات و الارض تاقول ان رحمت الله قریب من المحسنین۔ ساتویں رکعت علی الحمد وقل ہو الله القرآن علی ماتویں رکعت علی المحد وقل ہو الله القرآن علی المقلوب من المحسنین۔ باترین رکعت علی المحد وقل ہو الله القرآن علی المحد وقل ہو الله القرآن علی المحد وقل ہو الله القرآن علی المحد وقل ہو الله المحد وقل ہو الله القرآن علی المحد وقل ہو الله القرآن علی المحد وقل ہو الله المحد و الله المحد و الله المحد وقل ہو الله المحد و المحد و الله المحد و الله المحد و الله المحد و الله المحد و المحد و المحد و المحد و الله المحد و المحد و المحد و المحد و الله المحد و - جناب شخ "نے یمی روایت مصباح الم تجد یم بھی نقل کی ہے۔ اور اس میں بیاضافہ بھی ورج کیا ہے فرماتے ہیں: یہ بھی مروک ہے کہ ان نوافل میں سے ہررکعت میں سورہ حمد (اس کے بعد) انا انزلناہ، قل مواللہ احد اور آیة الکری پڑھی جائے۔ (المصباح)
- الله معرت من كليني عليه الرحمة باساخد خود ابو بارون مكفوف (نابينا) برات كرتے بين ان كابيان بركة ايك مخف في

حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے بیسوال کیا جبکہ بیں بھی وہاں حاضر تھا کہ زوال کے وقت کس قدر (قرآن) پڑھا جائے؟ امام نے فرمایا: اس (۸۰) آیتیں! ۔۔۔ جب آدی باہر چلا گیا تو امام نے جھ سے فرمایا: اس ابو ہارون! کیا تم نے بھی اس سے زیادہ تعجب خیز بات دیکھی ہے کہ اس شخص نے جھ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے اس رجمل) جواب دیا۔ گراس نے اس کی تغییر وتشریح کے متعلق سوال نہیں کیا۔ بیتو اس شخص کا حال ہے جس کے متعلق اہل عراق گمان کرتے ہیں کہ بیان میں سے برا تھاند ہے! اس ابو ہارون (وہ دیں (۱۰) آیات بیہ ہیں): سورہ حمد سات آیتی، قرام واللہ ایک ایک (۸) آگے رکھتیں تو یہ ہیں کل ایک (۸) آگے رکھتیں تو یہ ہیں کل ایک (۸) آگیت رائعر رکھت میں سورہ حمد اور سورہ قل ھو اللہ رہوگی جائے)۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب۳۱، از اعداد الفرائض میں) گزرچکی ہیں (اور پھے اس کے بعد باب ۲۱ و۲۲ و۲۵ میں ذکر کی جائیٹکی انشاء اللہ تعالیٰ)۔

## باب

جو کچرمغرب کے نوافل میں پڑھنامستحب ہے اس کا تذکرہ۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با شادخود فرماتے ہیں مروی ہے کہ نافلہ مغرب کی پہلی رکعت میں (حمد کے بعد) سورہ جحد (قل یا ایکھا الکافرون) اور دوسری رکعت میں (حمد کے بعد) سورہ الاخلاص (قل ھواللہ احد) پڑھی جائے اور ان کے علاوہ باقی رکعتوں میں آ دمی جو چاہے پڑھے۔ (المصباح)
- ۲ نیز فرماتے ہیں کہ مردی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام (نافلہ مغرب کی) تیسری رکعت میں سورہ تھر اور سورہ کا حدید کی پہلی آیات تا قولہ تعالی والملّف علیہ بندات الصدود ،اور چوتھی رکعت میں الحمر اور سورہ حشر کی آخری آیات برختے تھے۔(ایسنا)

## بإب١٥

سات مقامات پرسور ہو تو حید و جحد (قل یا ایھا الکافرون) کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود معاذبن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سور ، قل هواللّٰد او پہونو ، قل یا ایکھا الکافرون کا پڑھنا سات مقامات پرتزک نہ کرو (۱) نماز فجر سے پہلی دور کعت (نافلہ صبح میں )\_(۲) دور کعت نماز نافلہ زوال میں\_(۳) دور کعت نافلہ مغرب میں \_(۴) نماز شب کی پہلی دور کعت میں۔ (۵) دور کعت نماز احرام میں \_(۲) دور کعت نماز صبح میں \_(۷) اور دور کعت نماز طواف میں \_

(الفروع،الخصال،التبذيب)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ وحضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پیجھی مروی ہے کہ ان تمام (فدکورہ بالا نمازوں میں سے) پہلی رکعت میں قل حواللہ اور دوسری میں قل یا ایکھا الکافرون پڑھی جائے سوائے نافلہ صح کے کہ ان میں پہلی میں قل یا ایکھا الکافرون اور دوسری میں قل حواللہ احد پڑھی جائے۔(التہذیب والفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس می لعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۲ میں اور مواقیت کے باب ۵۱ و۵۲ میں)گرر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۱۱ و۲۲ و ۱۹ میں اور قرائت قرآن کے باب ۱۳ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## بإب١٢

نماز صبح میں متحب مؤکدیہ ہے کہ ان میں سور ہ جھد اور تو حید پڑھی جائے ویسے کوئی سی دوسور تیں پڑھنا جائز ہیں۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ابن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز صبح میں جو دوسور تیں چاہو پڑھو گرمیں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ ان میں قل ھواللہ اور قل یا ایکھا الکافرون پڑھوں۔ (التہذیب)

۔ یعقوب بن سالم المبرّ از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: صبح کی دور کعت نماز کو طلوع فجر کے بعد پڑھو۔ اور پہلی رکعت میں (حمد کے بعد )قل یا ایکھا الکافرون اور دوسری ہیں قل ھواللہ احد پڑھو۔ (ایف) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۵ میں اور اس سے پہلے اعداد الفرائف کے باب ۱۳ اور مواقیت کے باب ۲۳ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۲ اور قرائت قرآن کے باب ۲۱ میں) ہیان کی حاکمیں اندہ تعالی۔

## باب

سورہ حد کے اختام پر 'آمین'' کا کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ماموم وغیرہ کے لئے وہاں اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ کہنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چومدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حصرت شخ کلینی علیه الرحمه باسناد خودجیل سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب

- تم پیشمازے پیچے نماز پڑھرہ ہواورو واس کی قرات سے فارغ ہوجائے قوتم کو: اَلْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۔اور آمین شہو۔(الفروع،الجذیب والاستبعار)
- ا حضرت في طوى عليد الرحم باستاد خود معاويدين وجب سدروايت كرت بين ان كابيان ب كديس في حضرت امام جعفر معاون عليه المنظمة والمنظمة 
(العبذيب والاستبصار)

- مِقَلِفَ عَلَامِ فَرَاتَ مِن كَمِعِض فَ وَكُرِكِيا بِكِهِ إِمامٌ كَا بِنَا بِرَقْقِيدِ اصل جواب ب وركر دانى كرنا آثين كنے كے عدم جواز كى دليل بے۔ نه كه مرف مرده مونے كى ، ورندامام اس كے جواز كافتوكى دے دية۔
- سع محربن الحلى بيان كرتے بين كدين فرمايا: فيا الم جعفر صادق عليه السلام كى خدمت مين عرض كيا كه جب سور و فاتخه سعة فارغ بوچكوں تو كهوں آين؟ فرمايا: فيا (اليفاً)
- س قبل ازین کیفیت نماز (افعال نماز باب ا) یمل بروایت زراره حضرت امام محمد با قرعلیدالسلام کی بیده بیث گزر چک ب جس می آن آب نے فرمایا ب جب قرائت سے فارغ ہو چکوتو آمن برگزند کروالبت اگر جا بروتو کیو: اَلَّفَ حَدِمُ الْمُلِلَّ لِيهِ وَبِّ الْعَلْمِیْنَ۔ الْعَلْمِیْنَ۔
- ۵- جیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عامۃ الناس کے اس عمل کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے فراغت کے بعد آمین کہتے ہیں دہ کس طرح ہے؟ فرمایا: یہ کس قدر اچھی بات ہے گرآ واز آ ہت کرد۔ (المجہذیب والاستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ اور دیگر علاء نے اس حدیث کو تقیہ پرمحمول کیا ہے کیونکہ تمام ملت جعفر بیکا اس کے مطابق عمل ندکرنے پراجماع وا تفاق ہے نیز بیمسلمہ روایات کے خلاف ہے۔
- ٢- جناب شخ فضل بن ألحن الطبري فغيل بن يبار ساوروه حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سوروايت كرت بين فرمايا: جب سورة فاتحد كي قر أت سه فارغ مو چكوتو كهو: ألْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعلْمِينَ (مجمع البيان)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۲۵، از قواطع صلوٰ قدیس) بیان کیا جائے گا کہ نماز میں کلام کرنا حرام ہے (اور چونکسآ مین بھی کلام آ دی ہے لبذاحرام ہے)۔

قر اُت کانزیل کے ساتھ پڑھنا، جلد بازی کانزک کرنا، وعدہ ثواب والی آیت کے پاس رحمت خداوندی کاسوال کرنا اور عذاب والی آیت کے پاس قلمتِ ایز دی سے پناہ ہانگنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود البوعبد اللہ البرقی اور محمہ بن البی عمیر سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بندے کو چاہیئے کہ قر اُت میں ترتیل کے ساتھ ( یعنی الفاظ کو ان کے اصلی خارج سے اداکرے اور تخبر کھم کرکر) پڑھے اور جب کسی البی آیت کے پاس سے گزرے جس میں جنت وجبتم کا تذکرہ ہوتو ضداسے جنت کا سوال کرے اور دوز نے سے پناہ مائے اور جب کسی ایلی آیت کے پاس سے گزرے جس میں یسا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتو و ہاں کے: لبیک ربنا (اے ہمارے پروردگار! میں حاضر ہوں)۔

  الناس یایا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتو و ہاں کے: لبیک ربنا (اے ہمارے پروردگار! میں حاضر ہوں)۔
- ۲۔ ساعہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے چاہیے کہ جب
  تلاوت کرتے ہوئے کسی الی آیت کے پاس سے گزرے جس میں کسی تشم کا سوال کیا گیا ہویا جس میں (عذاب خداسے)
  ذرایا گیا ہو۔۔۔ تو و ہاں تھم کر بہترین چیز (جنت) کا سوال کرے اور (بدترین چیز) جہنم بینی اللہ کے عقاب وعذاب سے
  پناہ مائے۔ (ایسنا والفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس مطلب پر فی الجملہ دلالت کرنے والی بعض حدیثیں اس کے بعد (ہاب ۲۳۱ء اور ہاب ۱۳۳۳ و ۲۱و پیماز قرآت قرآل بین ) نیان کی جا کیگی اقتصا واللہ۔

ا مریہ خیال رہے کہ مید دعاوات دعاسب عربی زبان میں کی جائے کیونکہ کی اور زبان میں نماز کے اندر دعا کرنا احتیاط واجب کے خلاف ہے۔ (احتر متر جمعنی عند)

# ایک ہی سانس میں سورہ اخلاص کا پڑھنا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل دو صدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچیوڑ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود محمہ بن انفضیل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں

فرمایا: یہ بات کروہ ہے کہ ایک ہی سانس میں سورہ قل حواللہ کو پڑھا جائے۔ (اصول وفروع کانی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۲۷ میں اور قرائت قرآن کے باب ۲۱ و ۲۷ میں)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۲۷ میں اور قرائت قرآن کے باب ۲۱ و ۲۷ میں)

میان کی جائیٹی انشاء اللہ تعالی۔

### باب۲۰

سورہ قل هواللہ کی تلاوت اور قر آن مجید کے دیگر چند مخصوص مقامات پر جو پچھ پڑھنامستحب ہے؟ (اس باب میں کل گیارہ عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمہ با سنادخود عبد العزیز بن المحصدی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیه السلام سے تو حید باری تعالی کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: جو شخص سور ہ قل ہواللہ کو پڑھے اور اس (کے مطالب و معانی) پر ایمان لائے۔ اس نے تو حید کی معرفت حاصل کرلی ہے۔ میں نے عرض کیا: کس طرح پڑھے؟ فرمایا: جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں! ہاں اس میں دو بار ﴿ کَذَائِکَ اللّٰهُ رَبِّی کَذَائِکَ اللّٰهُ وَبّی کی اللّٰهُ وَبّی کی کا ضافہ بھی کیا۔

(الإصول من القروع وكتاب التوحيد للصدوق")

- ٢- حضرت بين طوى عليه الرحمه باسنادخود عبد الرحمٰن بن الحجاج سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين كه انہوں نے ايک حديث كے من ميں فرمايا كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام جب سور مقل عواللہ پڑھ كہتے تھے تو كہتے تھے تو كہتے تھے: كذالك اللّهُ رَبّى درالمجہذيب)
- ممار بن موئ حضرت الم جعفر صادق عليه السلام ب روايت كرتے بين كرآپ نے ايك صديث كے خمن مين فرمايا كه جب كوئ شخص سورة والشمس و صحها پڑھ بي تو كية وصدق اللّه و صدق رَسُولُه هـ اور جب كوئ شخص يه آيت پڑھ: ها لَلْهُ حَيْرٌ اللّهُ اَكْبَرُ ها ور جب يه آيت يه عنه الله حَيْرٌ اللّهُ اَكْبَرُ ها ور جب يه آيت پڑھ: هو كُذَب الله حَيْرٌ اللّهُ اَكْبَرُ ها ور جب يه آيت پڑھ: هو كُذَب السلادِ لُونَ بِاللّهِ هـ اور جب يه آيت پڑھ: هو كُذَب السلادِ لُونَ بِاللّهِ هـ اور جب يه آيت پڑھ: هو كُذَب السلادِ لُونَ بِاللّهِ هـ اور جب يه آيت پڑھ: هو كُذَب السلادِ كُونَ بِاللّهِ هـ اور جب يه آيت پڑھ: هو كُذَب السلادِ كُونَ بِاللّهِ هُ وَلِمَ يَكُنُ لَهُ صَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِيً يَبْ وَاللّهُ اَكُبَرُهُ اللّهُ اَكُبَرُهُ اللّهُ اَكْبَرُهُ اللّهُ اَكْبَرُهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ اللّهُ اَكْبَرُهُ وَلَا اللّهُ اَكْبَرُهُ وَلَا اللّهُ اَكْبَرُهُ اللّهُ اَكْبَرُهُ وَاللّهُ اَكْبَرُهُ اللّهُ اَكْبَرُهُ اللّهُ اَكْبَرُهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

- م۔ جادبن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارے تھے کہ بروز جمعہ نماز شج کے بعد سورہ رحمان کا پڑھنام شخب ہے اور بیسورہ پڑھتے وقت جب بھی آیت ﴿فَيِسَا بِي اللّهِ عِ رَبِّ کُسَسَا تُكَلِّبِيْنِ ﴾ پر بہنچوتو ہر باركہو: ﴿لا بِشَيْئِ مِنُ آلائِكَ رَبِّ اُكَلِّبُ ﴾۔ (ابعثاً)
- ۔ ہشام سے یا اور بعض اصحاب سے اور وہ اس شخص سے جس نے اس سے سیصدیث بیان کی اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا: جو شخص سورہ رجمان پڑھے اور ہر ہر ﴿ فَبِ اَتِّى اللّاءِ دَبِ مُحْمَا تُكَدِّبُ ﴾ پر پڑھے: ﴿ لاَ بِشَنْسِي عِسْنُ آلائِکَ دَبِّ اُکَدِّبُ ﴾ ۔ تو اگر رات کو پڑھے اور پھر (اس رات) مرجائے تو شہید مرے گا اور اگر دن کو پڑھے اور پھر مرجائے تو بھی شہادت کی موت مرے گا۔ (ثواب الا ممال)
- ۔۔ علی بن شجر ہ بعض اصحاب ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب سور ہ تبست بدا اسبی لہب پڑھوتو ابولہب کے لئے بدوعا کرو۔ کیونکہ بیر ( کمبخت ) ان جھٹلانے والوں میں سے تھا جونی گر کو جھٹلاتے تھے اور ان چیز وں کو بھی جھٹلاتا تھا جو آپ خداکی جانب سے لائے تھے۔ (ایسناً)
- ۸۔ رجاء بن ابی الفحاک حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بٹ جب سورہ قل عواللہ احد پڑھ تے تھے تھے تھے: ﴿ کَمَاذُلِکَ اللّٰهُ وَحَدُ ﴾ ۔ اور جب پڑھ تھے تو تمین بار کتے تھے: ﴿ کَمَاذُلِکَ اللّٰهُ وَبُنّا ﴾ ۔ اور جب سورہ بحد (قل یا انکا الکافرون) پڑھتے تھے تو آ ہستہ سے کتے: ﴿ يَانُيْهَا الْکَلْفِرُونَ ﴾ ۔ اور جب پڑھ تھے تو ترین بار کتے: ﴿ يَالُكُ فَرُونَ ﴾ ۔ اور جب پڑھ تھے تو ترین بار کتے: ﴿ اَللّٰهُ دَبِينَى الْاسُكُامُ ﴾ اور جب سورہ والنین و الذینون پڑھتے تو اس سے فراغت میں بار کتے: ﴿ اَللّٰهُ دَبِينَى الْاسُكُامُ ﴾ اور جب سورہ والنین و الذینون پڑھتے تو اس سے فراغت

ے کیونکہ اس نے زیادہ سے نیادہ ایک متحب امر کوڑک کیا ہے اور اس کے تو اب سے محروم ہو گیا ہے۔ کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کاارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کاارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کاارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کاارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کاارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے یافعل حرام کا ارتکاب کر سے کوئی واجب ٹرک کر کے بالد میں میں اور اس کے تو اس کر تو اس کے تو اس کر تو اس کے تو اس کے تو اس کر تو اس کر تو اس کے تو اس کر 
- 9- جناب شیخ فضل بن الحسن الطرسی فضیل بن بیار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جھے تھم دیا کہ میں سور وقل حواللہ احد پڑھوں۔اور جب اس سے فارع ہو جاؤں تو تین بار کھوں و تک المسلم المسلم الم دَبِّی ﴾۔ (مجمع البیان)
- ا واؤد بن الحصين حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: جب مورة قل یا لعما الکافرون پڑھوتو کہو:
   ﴿ يَأْتُهَا الْكُفِورُونَ ﴾ تو جب بيآيت پڑھو ﴿ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ تو کبو ﴿ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَحُدَهُ ﴾ اور جب پڑھو ﴿ لَا عُبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ تو کبو ﴿ اَعِنَا )
   ﴿ لَكُمُ دِينُكُمُ وَلِى دِينِ ﴾ تو کبو ﴿ رَبِّى اللّٰهُ وَ دِينِى الْإِنسَلامُ ﴾ (ابيناً )
- اا۔ براء بن عازب (صحابی رسول) بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ بت اتری ﴿الَّهُ سَسَ ذَلِکَ بِقَدِدٍ عَلَی اَنْ یُحْیِیَ الْمُوتَّنی ﴾ تو حضرت رسول خداصلی الشعلیدة آلد سلم نے کہا ﴿ سُبْحَانَکَ اَللَّهُمَّ وَ بَلَی ﴾ فاضل طبری کتے ہیں کہ یکی روایت حضرت امام محمد با قرعلیدالسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے بھی مروی ہے۔ (ایعناً)

اخفات کے مقام پر بھی بیسم اللّٰہ کا بالجمر پڑھنامستحب ہے اور پیشماز کیلئے اس کی زیادہ تا کید ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علید الرحمه با سناه خود مغوان الجمال سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے کئی دنوں تک حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی افتراء میں نماز پڑھی۔ جب کوئی افغاتی نماز ہوتی تھی۔ تب بھی آپ دونوں سورتوں میں بست ہم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم کو بالجمر ہی پڑھتے تھے۔ (الغروع)
- ا بادون ( مَنْوَف ) عالى كرت بين كدهنرت المام جعفر صادق عليه السلام ف محص سن فرمايا كدان لوگول ( بن اميه ) في بيسم السلف الوصفي التوجيم كوچمپا ديا- بال بخداات چمپا ديا- ( محرفر مايا ) جب معفرت رسول خداصلي الله عليه و آلدوسلم الب محمر مين داخل بوت سخة اورتمام قريش اكشے بوت سخة آسخضرت با واز بلند بسسم السلف الو خمن السو حين من داخل بوت سخة دركما كردا و فراد افتيار كر لين سخة جمل برخداف بيا يت نازل فرمائي و و إذا

- ذَكُورُتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُانِ وَحُدَّهُ وَلَوْا عَلَى اَدْبَادِ هِمُ نُفُورًا ﴾ (جبتم قرآن میں اپنے پروردگار کی توحید کا ذکر کرتے ہوتو یہ شرک لوگ بھاگ نکلتے ہیں)۔ (روضہ کانی)
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسادخود حتان بن سدیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے کی دن تک حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ پہلے جبر سے اعوذ باللہ پڑھتے تھے اور پھر بیسے اللّهِ اللّهِ اللّهِ خمن اللّهِ اللّهِ حمن اللّهِ اللّهِ عند الله الله عندے الله الله عندے الله الله عندے (المجدیب وقرب الاسناد)
- س۔ ابوج وہ ثمالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جھے سے فرمایا: اے ثمالی! جب نماز با جماعت کمڑی بوجائے (قَالَتُ قَامَتِ الْصَّلُوةُ کہدیا جائے) تو شیطان پیشماز کے قریبی ساتھی کے پاس آکراس سے بوچھتا ہے آیا اس نے اپنے پروردگار کا ذکر کیا ہے؟ اگروہ کے کہ ہاں! تو شیطان چلا جاتا ہے اور اگروہ کے نہیں! تو پھر شیطان پیشماز کے اندھوں پرسوار ہوجاتا ہے اور نماز کے افتقام تک وہی ان لوگوں کا امام ہوتا ہے!
- ثمالى كتة بين كدين في عرض كيابين آپ برفدا موجا كل ايراوك قرآن نيين برطة ؟ فرمايا: بال ب شك برطة بين عمرات ثمالى! جو بحقة مجه رب موده بات نبين! بكراس (ذكر خدا) سراد بسسم الملله المسوح عن الوسيم كابالجر برحنا برام يدي)
- ۵- حضرت فيخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود أعمش سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كه آپ سے فرمايا: نماز ميں بسم الله الوّ خصان الوّ جيم كابالجم پر هناواجب (سنت مؤكده) ہے۔ في صديث شرائع الدين ميں فرمايا: نماز ميں بسم الله الوّ خصان الوّ جيم كابالجم پر هناواجب (سنت مؤكده) )
- ٢- فضل بن شاذان حضرت امام على رضاعليه السلام سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے مامون عباس كے نام مكتوب ميں لكھا: تمام ثمازوں ميں بيسم الله الرَّحُمانِ الرَّحِيمُ كا بالحجر پرُحنا سنت ہے۔ ( اللَّي الاخبار )
- 2- رجاء بن الى الفيحاك بيان كرت بين كد حضرت المام على رضاعليه السلام شب وروز الى تمام نمازون مين بيسم السلسية السلسية الوسطين - مناب شیخ حسن فرزند حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود ابو حفص الصائغ سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے بیسیم اللّه الوّ حصن الوّ حیم بالجمر پڑھی۔
   (آ مالی فرزی شیخ طویؒ)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کراس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے ( کچھ باب ۱۱ میں اور کچھ باب ۳۸ از وضومیں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد ( کتاب المز ارباب ۵۲) میں زیارت اربعین کے باب میں بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

# نوافل شب میں جہراورنوافل روز میں اخفات کرنامتخب ہےاوراس کے برعکس بھی جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود علی بن اسباط سے اور وہ اپنے چھا پیھوب بن سالم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان سے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک شخص آخر شب کونماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور بلند آواز سے (نماز میں) قرآن پڑھتا ہے تو؟ فرمایا: آدمی کو چاہیئے کہ جب رات کے وقت نماز پڑھے تو اپنے گھر والوں کو آواز سالے تاکہ کھڑا ہونے والا کھڑا ہو سے اور حرکت کرنے والاحرکت کرسے۔ (التہذیب وعلل الشرائع)
- ۳۔ حسن بن علی بن فضال بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دن کی نمازوں میں اختات کرنا اور رات کی نمازوں میں جبر کرنا سنت ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- س۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا آ دمی دن کے نوافل میں جمرکرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! (ابیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیروایت سابقہ روایتوں کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ استجاب وفضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور بیا اس کے برعکس عمل کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس تسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب۲۵ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

### باب

تمام فرائض میں حتیٰ کہ نماز صبح میں بھی سور ہ قدر وتو حید کا پڑھنا اور ان کو دوسری سورتوں پرتر جیح دینا مستحب ہے اور ان کو ترک کرنا مکروہ ہے اور ان کی ترتیب میں (کہ کے پہلے اور کسے بعد میں پڑھے ) نمازگز ارکوا ختیار ہے۔

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود ابوعلی بن راشد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی نقی
علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے محمہ بن الفرخ کو لکھا ہے کہ فرائض میں جو پچھ پڑھا جاتا ہے اس میں سب
سے افضل سورہ قدر و تو حید ہے مگر نماز ضبح میں ان کو پڑھ کر میرا سید تنگ ہوتا ہے (دل چاہتا ہے کہ لی سورتیں پڑھوں)
فر مایا: تمہاراسید تنگ نہ ہو کیونکہ بخدا فضیلت انہی میں ہے۔(الفروع، المتہذیب)

٢\_ اس سے پہلے کیفیت نماز (باب ا، از افعال نماز) میں بروایت عمر من اُذیند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی حدیث گزر

چک ہے کہ خداوند عالم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشب معراج وحی فرمائی کہ پہلی رکعت میں سور ہ قل حواللہ احد پڑھیں جو کہ خداکی نسبت ونعمت ہے۔ اور دوسری رکعت میں سور ہ قدر پڑھیں جو قیامت تک آپ کی اور آپ کی اہل بیت کی نسبت ہے۔ (المفقیہ والفروع)

- ۳- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمه باسنادخودال شخص سے روایت کرتے ہیں جو مدینہ سے خرا مان تک حضرت اہام علی رضاعلیہ السلام کے ہمراہ تعاد ہ بیان کرتا ہے کہ اہامؓ شب وروز کی تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں حمداورا نا انزلناہ اور دوسری میں حمد و قل حواللہ احد پڑھتے تھے۔ (الفقیہ)
- سم حسین بن العلاء حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص کسی نماز فریضہ میں سور و انا انزلنا و پڑھے تو اسے ایک منادی نما کرتا ہے اے بند و خدا! از سرنوعمل کر۔ خدا نے تیرے گزشتہ گنا و معاف کر دیتے ہیں۔ ( ثواب الاعمال )
  - جناب شخ احمد بن علی بن ابی طالب المطمری جعزت صاحب العصر والزبان عجل الله تعالی فرجه الشریف ہے دواہت کرتے ہیں جناب شخ احمد بن عبد الله بن جعفر تمیری کے ان مسائل کے جواب میں جوانہوں ۔ نے آنجناب ہے دریافت کے سے جو پچھاس طرح سے کو فرائض وغیرہ میں قرآن مجید پڑھنے کے مختلف او اب مردی ہیں ۔ مثلاً عالم آل محمد قرماتے ہیں:
    تجب ہا اس شخص پر جونماز میں سورہ آنا انزلناہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کس طرح قبول ہوتی ہے؟ یا بیم وی ہے کہ وہ نماز پیلے بن ہوتی جو نہیں بڑھتا جس میں سورہ قل ہو قال ہوتی ہے؟ یا بیم وی ہے کہ وہ نماز پیلے بن مورہ ہمرہ پڑھے اسے بقدر دنیا او آب مطاکمیا جاتا ہے ۔ تو آیا بی جائز ہے کہ سورہ تعمرہ پڑھی جائے اور بیسور ہے چھوڑ دیئے جائیں۔
    پڑھے اسے بقدر دنیا او آب عطاکمیا جاتا ہے ۔ تو آیا بی جائز ہے کہ سورہ تعمرہ پڑھی جائے اور بیسور ہے چھوڑ دیئے جائیں۔
    باوجود بکہ ان کے بیفتائل ہیں کہ ان کے بغیر ندنماز قبول ہوتی ہوا ور نہ پاک ہوکر بڑھتی ہے؟ آپ نے آپی تو تیع مبارک بلوجود بکہ ان سورتوں کا وہ بی او آب ہی بلوگر کی سورہ باوجود اس کے قواب کے چھوڑ کے اس کی جگہسورہ بلوجود اس کو قبال کی اور سورہ کی کمی جائے ۔ تو اسے ان سورتوں کا قواب بھی بلوگر اور اس سورہ کا ہوا ہو ہو کر کر کی اور سورہ کو کر بڑھتے تی ہو تو یہ بھی جائز ہے بھی جائز ہے تھی جو ترکسی اور سورہ کو کر بڑھتے تو بھی جائز ہے تھی ان کی خاص ان دوسورتوں کو چھوڑ کر کی اور سورہ کو کر جھتے تو بھی جائز ہے اور اس کی نماز تا مو تمام بھی ہوگا۔ (اور اسے اس سورہ کا او اب بھی بل جائے گا) مگر وہ افضل کا تارک متصور ہوگا۔
    دور اس کی نماز تا موتمام بھی ہوگی۔ (اور اسے اس سورہ کا او اب بھی بل جائے گا) مگر وہ افضل کا تارک متصور ہوگا۔
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۲۸ میں) آئیٹی انشاء اللہ اور پھھ ایک بھی آئیگی جو بظاہران کے منافی ہیں جوتخیر اور جواز رجمول ہیں۔

# نماز ہائے فریضہ میں سورہ بحد وتو حید کا پڑھنامتحب ہے اور سورہ تو حید کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل چہ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود یعقوب بن شعیب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے جی فرمایا: میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ سور ہ قل مواللہ قر آن کے ایک ثلث (تہائی) کے برابر ہے اور سور ہ جحد (قل یالہ ما الکافرون) ایک رابر (الاصول، العہذیب)
- ا۔ منصورین حازم جعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس محض پر پورا ایک دن گرر جائے اور اس میں پوری پانچ نمازیں پڑھے کرکسی نماز میں بھی سورہ قل حواللہ احد ند پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے اے بندہ خدا! تو نمازگر اروں میں سے نہیں ہے۔ (الاصول،عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، المحاس للمرقی)
- س۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود محمد بن ابی طلحہ کہل بن عبدر بہ کے خالو سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ میں نے صبح کی نماز میں سور ہ قل مواللہ اصداور سور ہ قل یا ایکھا الکافرون بردھی ہے۔ اور حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ (المتہذیب)
- م حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناد خود حسین بن العلاء سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: جو خض نماز بائے فریضہ میں سے کسی نماز فریضہ میں سور ہ قل یا ایکھا الکافرون اور سور ہ قل عواللہ احد پڑھے تو خداو مکہ عالم اسے ، اس کے والدین اور اس کی اولا دکی مغفرت فرماویتا ہے اور اگر وہ شقیوں میں سے بھی ہوتو شقیوں کے دیوان سے اس کا نام کاٹ کر اس کا نام سعیدوں کے دیوان میں درج کر دیتا ہے۔ اور اسے شہادت کی موت مارتا ہے اور شہید ہی مبعوث کرے گا۔ (ثواب الاعمال)
- قبل ازین اسباغ الوضوء کے بیان میں امام رضا علیہ السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنر میں نماز باجماعت پڑھائی۔ اور پہلی سورہ میں (سورہ حمد کے بعد) سورہ قبل عواللہ احد پڑھی۔ پھر فرمایا: میں نے تہمارے قرآن کا ایک تہائی اور ایک چوتھائی جمد پڑھویا ہے۔ (عیون الاخبار) \*\*
  اور ایک چوتھائی جمد پڑھویا ہے۔ (عیون الاخبار) \*\*
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (اعداد الفرائض کے باب ۲۷ وغیرہ میں) اس سم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور اس کے بعد بھی (باب ۳۱،۱زقر أت قرآن میں) ذکر کی جائينگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

# مرد کے لئے نماز صبح اور مغرب وعشاء کی پہلی دور کعتوں میں جہرواجب ہے اور باقی سب میں سوائے بیسم اللّٰہ کے اخفات واجب ہے۔ (اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترج عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوتی علیہ الرحمہ باسناد خود فضل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے ایک طویل حدیث میں بعض نمازوں میں جہراور بعض میں اخفات کرنے کی علت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ

نمازیں جن میں جہر کیا جاتا ہے وہ تاریک اوقات میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان میں اس لئے جہروا جب قرار دیا گیا تا کہ وہاں

سے گزرنے والا (ان کی آ وازین کر) سمجھ جائے کہ یہاں جماعت موجود ہے تا کہ وہ بھی نماز پڑھنا چا ہے تو پڑھ سکے اور اگر

وہ اس جماعت کو دیم نہیں رہا تو اس کی آ وازین کر سمجھ جائے گا۔ اور جن نمازوں میں جہز نہیں کیا جاتا وہ چونکہ دن کے روثن

اوقات میں پڑھی جاتی ہیں اور اس وقت (جماعت) نظر آ جاتی ہے لہذا آ واز کی ضرورت نہیں ہے۔

(الفقيه ،ملل الشرائع ،عيون الاخبار )

محمہ بن عمران (حمران) نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کس وجہ سے نماز جمعہ، نماز مغرب وعشاء اور
نماز من جرکیا جاتا ہے اور دوسری نمازوں جیسے ظہر وعصر میں جرنبیں کیا جاتا؟ فر مایا: جب خلاق عالم نے پیغیرا سلام صلی
الله علیہ وآلہ وسلم کومعراج پر بلایا تو سب سے پہلی نماز جو خدا نے ان پر واجب قرار دی وہ ? حدے دن کی نماز ظہر تھی تو خدا
نے ملائکہ کوآپ کے پیچھے کھڑا کیا اور ان کو تھم دیا کہ با واز بلند قر اُت کریں۔ تا کہ فرشتوں پر آپ کا فضل و کمال اجا گر ہو
جائے۔ پھر نماز عصر واجب قرار دی۔ مگر کی ایک فرشتے کو بھی آپ کے پیچھے کھڑا نہیں کیا۔ لہذا ان کو تھم دیا کہ آ ہت نماز
چائیں۔ اس کے ان کو جرکر نے کا تھم دیا اور یکی کیفیت نماز عشاء کی ہوئی۔۔۔ پھر جب نماز صبح کا وقت قریب آیا تو خدا
عز آپ پر نماز صبح فرض قرار دی اور ان کو جمرکر نے کا تھم دیا تا کہ عام لوگوں پر ان کا فضل دکمال واضح وعیاں ہوجائے جس
طرح فرشتوں پرعیاں کیا تھا تو اس وجہ سے ان نماز وں میں جبر کیا جاتا ہے۔ (المقتیہ علل الشرائع)

١- حضرت شيخ صدوق عليدالرحمه بإسناد خود لكهت بين كه چند يهودي حضرت رسول خداصلي الله عليدوآ لدوسلم كي خدمت من هاضر

ہوئے۔اور چند مسائل دریافت کئے۔ منجملہ ان کے ایک مسلہ یہ بھی تھا کہ تین نمازوں میں جبر کیوں کیا جاتا ہے؟ فرمایا: جہاں تک نمازی کی آ داز پہنچتی ہے وہاں وہاں تک آتش دوزخ کی گرمی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ (۲) یہ بل صراط سے گزرنے کا جواز ہے۔ (۳) اسے اس قدر سرور عطا کیا جائے گا کہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ (آ مالی صدوت ") مرجاء بن الفحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نماز مغرب، عشاء، نماز شب اور شفع و وتر اور نماز مسلام کی جبرے پڑھتے تھے اور ظہر وعصر میں قرائت آ ہتہ کرتے تھے۔ (عیون الا خبار)

بأنباكم

جو خص جان بو جھ کر جہروا خفات کو ان کے مقام پرترک کرے اس پرنماز کا اعادہ کرنا واجب ہے ہاں البتہ اگر سہوونسیان یا جہالت ولاعلمی کی بنا پر ایسا ہوجائے تو پھر اعادہ واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے بارے ہیں جس نے اخفات کے مقام پر جبراور جبر کی جگہ اخفات کیا تھا؟ فر مایا: جو مخص جان بوجھ کراییا کرے اس کی نماز ناقص ہے اور اس پر اعادہ واجب ہے اور اگر اس نے بعول چوک یا جبالت و لاعلمی کی بنا پر ایسا کیا ہے تو اس پر سیجہ بی نہیں ہے اور اس کی نماز کمل ہے۔ (الفقیہ ، المتہذیب ، الاستبصار)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص بے محل جبروا فقات کرتا ہے یعنی وہاں جبر کیا جہاں جبر نہیں کرنا تھا اور وہاں اخفات کیا جہاں اخفات نہیں کرنا تھا۔ یا وہاں قرائت ترک کردی جہاں قرائت کرنی تھی یا وہاں قرائت کی جہاں نہیں کرنی تھی تو؟ فرمایا: اگر اس نے سہوونسیان کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس پر پھی تہیں ہے ( لینی اس کی نماز صبح ہے )۔ (العہذیب)

# جو محض جان بوجھ کرنہ کہ بھول کر پوری قرائت یا اس میں سے کھے ترک کردے اس پرنماز کا اعادہ واجب ہے۔

(اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مکرر کوچھوڑ کر باقی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسناه خود زراره سے اوروه امامین علیما السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداوند عالم نے رکوع ، بچوداور قرائت بذریعہ سنت فرض قرار دیتے ہیں لبذا جو محص جان ہو جھ کرقر اُت کورک کرے وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔۔۔ مادر جو بھول کر ایسا کرے اس پر کچھ نہیں ہے۔ (الفقیہ ،الفروع ، المنہذیب)
- ا۔ تبل ازیں (باب اا حدیث ٢ پر) امام محرتق علیه السلام کی حدیث نقل کی جاچکی ہے کہ جس میں امامؓ سے پوچھا گیا تھا کہ ایک مخص نے نماز میں دوسری سورہ کے ساتھ بیٹ باللہ نہیں پڑھی تو؟ فرمایا: نماز کا اعادہ کرے۔
- سے حضرت بین طوی علیہ الرحمہ باسنادخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو شخص نماز میں سورۂ فاتحہ ند پڑھے تو؟ فرمایا: جب (جبر و اخفات کے محل کے مطابق) بالجمر یا بالاخفات سورۂ فاتحہ ند پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- الله جناب علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے (نماز میں) قرآن (حمد وسورہ) کی قرآت ترک کردی ہے تو؟ فرمایا: اگراس نے عمد آاییا کیا ہے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے اور اگر سہوونسیان کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو بھر کوئی مضا کھنے نہیں ہے۔ (مسائل، بحار الانوار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے ،حمد وسورہ اور بِسُسمِ اللّٰهِ کے بیان میں (باب او ااو ۲۲ میں )گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۲۸ و ۲۹ میں ) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

### باب۲۸

جو خص حمد اورسورہ پڑھنا بھول جائے گررکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اس پران کا پڑھنا واجب ہے اور اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو نماز کو جاری رکھے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود ابوبھیرے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص سور و فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو؟ فرمایا: اگر ہنوز رکوع میں نہیں گیا اور یاد آ گیا تو اس کا اعادہ کرے۔(الفروع)

- معرت فیخ طوی علید الرحمہ باسناد خود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے ان (امامین میں سے ایک امام علید السلام) سے سوال کیا کہ ایک خض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے گر سورہ حمد پڑھنا بھول جاتا ہے۔ فرمایا: وہ یہ کہ:
  ﴿ اَسۡتَعِیدُ بِاللّٰهِ مِنَ السَّیطَانِ الرَّحِیْمِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴾ بعدازاں جب تک رکوع میں نہیں چلا کی سورہ فاتحہ پر ھے کیونکہ جب جمریا اختات کے ساتھ سورہ فاتحہ بالکل نہ پڑھی جائے تو کوئی نماز نماز نہیں ہے ہاں اگر رکوع میں چلا جائے (اور پھریاد آئے تو) اس کی پڑھی ہوئی نماز کانی ہے انشاء اللہ تعالی۔ (امہد یب)
- سے علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت اہام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص (نماز میں)

  ایک سورہ شروع کرتا ہے اور اس کا بعض حصہ پڑھتا بھی ہے اور پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے ( یعنی غلط پڑھتا ہے ) البذاوہ

  اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسری سورہ شروع کرتا ہے یہاں تک کہ اسے ختم کر لیتا ہے کمر بعد میں اسے علم ہوجاتا ہے کہ اس نے

  اس میں بھی خطا کی ہے تو آیا اس کے لئے جائز ہے کہ پھر پلٹ کروہی سورہ پڑھے جو پہلے شروع کیا تھا اگر چہد کوع و بچود کر کے

  بڑا ہو؟ فرمایا: اگر ہنوز رکوع میں نہیں گیا تو اگر چا ہے تو ایسا کر سکتا ہے کین اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر نماز کو جاری رکھے۔

  (بحار الانوار)
- سم۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص نے نماز شروع کی محر الجمد سے پہلے کوئی اور سورہ پڑھ ڈالی۔ اور جب اس سے فارغ ہوا تو اسے اصل صورت حال یاد آئی تو؟ فر مایا: نماز کو جاری رکھے اور آئندہ (دوسری رکعت میں) سورہ حمد پڑھ لے۔ (قرب اللاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیاس صورت پر محمول ہے کہ جب اسے رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے۔جیسا کہ اس سے پہلے اس کی یہ تفصیل ذکر ہو چکی ہیں اور پھھاس کے بیلے (باب ۲۲ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۹) میں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

### با ۔ ۲۹

جوشخص پوری قرائت یا اس میں سے پچھ حصہ بھول جائے یہاں تک کہ رکوع میں چلا جائے اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ اور نہ ہی بھولی ہوئی قرائت کی قضا واجب ہے اور نہ سجدہ سہولا زم ہے اور جو بھول کر بے کل قرائت کرے اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہ)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سادخودزراره سے اوروه اما مین علیجا السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

- نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: جو محض جان ہو جھ کر قر اُت کوترک کرے وہ نماز کا اعادہ کرے اور جو بھول کر ایسا کرے اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ (المفقیہ )
- 1- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه با سنادخود منصور بن حازم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر
  صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نماز فریضہ پڑھی مگر ساری نماز میں قر اُت (حمد وسورہ پڑھنا) بھول گیا
  تو؟ فرمایا: کیا تو نے رکوع و بچود کھمل طور پرادا کیا ہے؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: پھر جب بھول کرقر اُت ترک کی ہے تو تمہاری
  نماز ہوگئی ہے۔(الفروع، المتہذیب)
- ۳- حضرت شیخ طوی علیدالرحمه با سنادخودا بو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر کوئی نماز گزار پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں قر اُت (حمد وسورہ پڑھنا) بھول جائے تو اس کے لئے رکوع و ہجود کی شیع کافی ہے اورا گرنماز صبح میں قر اُت بھول جائے تو نماز کو جاری رکھے۔ (المہذیب)
- ۳- جناب عبداللد بن جعفر حمير گنبا سادخود على بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے نماز شروع کی۔ مگر سور کا فتی نہیں پڑھی۔ بلکہ صرف دوسری سورہ پڑھی ہے اور آیا جلدی کی وجہ سے عمد الیا کیا جا سکتا ہے؟ فر مایا : عمد اُلّو ایسانہیں کیا جا سکتا! ہاں البت اگر وہ بھول کر ترک کر جائے اور دوسری رکعت میں پڑھ لے آو کھر کافی ہے! پھر سوال کیا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو؟ فر مایا: اگر اسے عمد اُترک کیا ہے اور دوسری رکعت میں پڑھ لے آو کھر کافی ہے! پھر سوال کیا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو؟ فر مایا: اگر اسے عمد اُترک کیا ہے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے اور اگر بھول کر ایسا کیا ہے تو پھر کوئی مضا تقدیمیں ہے۔ (قرب الاسناد)
- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز کا اعادہ نہیں کیا جاتا گر پانچ چیزوں کی وجہ سے اور وہ یہ ہیں (۱) طہارت۔ (۲) وقت۔ (۳) قبلہ۔ (۲) رکوع۔ (۵) اور جود۔۔۔ پھر فر مایا: قر اُت سنت ہے ، تشہد بھی سنت ہے (ایمنی انکا وجوب بطریق سنت ہے قر آن سے نہیں ) اور کوئی سنت فریفنہ کؤئیں تو ڑتی۔ (المقلمہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیاس صورت برجمول ہے کہ جب بید چیزیں (قرائت وتشہد وغیرہ) سہو ونسیان یا لاعلمی کی بنا پر ترک کی جائیں (ورندعمداً ان کے ترک کرنے سے یقیناً نماز باطل ہو جاتی ہے) نیز اس تنم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۸ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۳۰ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

### بإب

جو خص نماز کی پہلی دور کعتوں میں قرات کرنا مجول جائے اس پر آخری رکعتوں میں اس کی قضا واجب نہیں قضا واجب نہیں قضا واجب نہیں ہے۔ اور جو پہلی رکعت میں مجول جائے اس پر دوسری میں قضا واجب نہیں ہے اور اس شخص کا تکم جوقرات کا پچھ حصہ مجبول جائے اور رکوع یا سجود میں یاد آئے؟ ہے اور اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نماز کی پہلی دور کعتوں میں قر اُت بھول جاتا ہے اور اسے یہ بات آخری دور کعتوں میں قر اُت بھول جاتا ہے اور اسے یہ بات آخری دور کعتوں میں یاد آتی ہے کہ اس نے قر اُت نہیں کی تو؟ فر مایا: آیا اس نے رکوع و بچود کھل طور پر اوا کیا ہے؟ عرض کیا: باں! فرمایا: میں اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ نماز کے آخری حصہ کو (پہلی قر اُت کی قضا کرے) پہلا حصہ بناؤں (خلاصہ یہ کہ اس کی نماز سے ہے)۔ (العبد یب، السرائر)
- ا۔ زید بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت امام زین العابدین علیہ السلام) کے ساتھ نماز مغرب (باجماعت) اداکی۔ وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے۔ پس اے دوسری رکعت میں پڑھا۔ (المتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ راوی نے دوری کی دجہ سے یا امام کے زیادہ بلند آ واز سے نہ پڑھنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ نہ تن ہو (اور پھر یہ خیال کیا ہو کہ امام پڑھنا بھول سے) ورندامام کا مقام عصمت وطہارت اس قتم سے سہوونسیان سے منزہ دومبراہے۔
- ۳۔ حسین بن جماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نماز کی پہلی

  رکھت میں قر اُت بھول جاتا ہوں تو؟ فرمایا: دوسری رکھت میں پردھو! عرض کیا کہ اگر دوسری میں بھی بھول جاؤں تو؟ فرمایا:

  تیسری میں پردھو۔عرض کیا: اگرتمام نماز میں بھول جاؤں تو؟ فرمایا: جبتم نے رکوع وجود کی حفاظت کی ہے (ان کوسیح
  طریقہ یرادا کیا ہے) تو تمہاری نمازتمام ہے (درست ہے)۔ (المتہذیب، الفقیہ)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ امام کے اس فرمان کہ'' دوسری رکعت میں پڑھے، تیسری میں پڑھے'' ہے وہ قرائت مراد ہے جوان رکعتوں سے مخصوص ہے۔ پہلی کی قضا مراد نہیں ہے وہ تو ختم ہوگی اور اس کا محل بھی گزرگیا۔
- س۔ کمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے بارے میں جوقر آن میں سے ایک آ دھرف پڑھنا مجول جاتا ہے اور اسے اس وقت یاد آتا ہے جب رکوع کی حالت میں ہوتا ہے آیا وہ وہاں پڑھ سکتا ہے؟

فرمایا: ند- بان البته جب تجده میں جائے تب پڑھے۔ (العہذیب، الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ استحباب پرمحمول ہے۔ ورندرکوع ویجود میں قر اُت نہیں ہے (اور ندبی بیاس کی ادائیگ کا کوئی محل ہے) اس کی مزید وجہ جمع بین الا خبار اس کے بعد (رکوع کے باب ۸ صدیث نمبر ۳ کے ذیل میں آئے گی انشاء اللہ)۔

۵۔ معاویہ بن وهب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مخض پیشنماز کی آخری رکعت میں پہنچا۔ جبکہ اس کی پہلی رکعت تھی اور پیشنماز نے اسے قرائت کی مہلت نددی (رکوع میں چلا گیا) آیاوہ نماز کے آخر میں اس کی قضا کرے؟ خرمایا: باں۔ (العہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کی وجدابھی او پر گزر چکی ہے ( کدیمرف استخباب پرمحول ہے۔ ورند یہ تضا واجب نہیں ہے)۔

۱- حضرت شخ صدوق علید الرحمہ با سناد خود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نماز کی پہلی دور کعتوں میں قر اُت بھول گیا اور اسے یہ بات آخری رکعتوں میں قیا ہوگئی ہے۔

یاد آئی تو؟ فرمایا: وہ قر اُت بجمیر اور شیح جواس سے پہلی رکعتوں میں قینا ہوگئی ہے اس کی قینا کرے اور اس پر پچھنیں ہے۔

(الفقیہ)

موَلف علام فرماتے ہیں کہ بی کم بھی استباب برمحول ہے کہ سلام کے بعد قضا کرے (ورنہ واجب نہیں ہے اور نماز صحیح ہے)۔

### باباس

عورت پر جہر واجب نہیں ہے ہاں البتہ جب کوئی عورت عورتوں کو نماز باجماعت پڑھائے تواس کے لئے اس قدر آواز بلند کرنامتحب ہے کہ اپنی مقتد یوں کوسائے۔ (اس باب میں کل تمن حدیثیں ہیں جن میں سے ایک محرد کوچھوڑ کر باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

- حفرت شیخ طوی علید الرحمه با سنادخود علی بن یقطین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علید السلام سے سوال کیا کہ جب کوئی عورت عورتوں کونماز باجماعت پڑھائے تو قرائت اور تھیر کے ساتھ کس قدر آواز بلند کرے؟ فرمایا: اس قدر کہ (افتد اوکرنے والیوں کو) سنا سکے (العہذیب)
- ۲۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا عورتوں پر بھی نماز فریضہ کے اندر قر اُت میں جروا جب ہے؟ فرمایا: ندا مگریہ کہ عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو گھراس قدر جبر کرے کہ اپنی قر اُت (افتد اکرنے والیوں کو ) سنا سکے۔ (قرب الما سناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ۲۵ میں) فی الجملہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے۔ ماسلام

قراًت کے بعض بھولے ہوئے یا مشکوک اجزاء کے اعادہ کا تھم کیا ہے؟ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت ﷺ طوی علیہ الرحمہ باسادخود معاویہ بن وهب سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ہیں نے حضرت اما مجعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ ہیں ایک سورہ پڑھتا ہوں جس میں غلطی کرتا ہوں اور اس وقت متوجہ ہوتا ہوں جب نماز کے آخر ہیں ہوتا ہوں؟ آیا پھر بلیٹ کر پہلی سورہ کی طرف جاؤں (اور اس کا اعادہ کروں؟) یا نماز کو جاری رکھوں؟ فرمایا: نماز کو جاری رکھو۔ (المتہذیب)
- ۲۔ میم بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات مجھے سورہ میں شک پڑ جاتا ہے کہ آیا پڑھی ہے یانہ؟ تو آیا اس کا اعادہ کروں؟ فرمایا: اگر کمبی سورہ ہے تو بھر نداور اگر چھوٹی ہے تو پھر بال! (ابیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس تم کی بعض حدیثیں (ج ۵ باب۳۳۰ ازخلل نماز میں ) بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ **ما ب ۲۰۰۲** 

اخفات کی صدیہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کوسنائے اور پیشماز کے لئے مستحب ہے کہ جہری نماز میں اس قدر جہر کرے کہ اپنے مقتدیوں کوقر اُت سنائے جب تک کہ آ واز بہت بلندنہ ہوجائے ورنہ سب کے لئے مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ ہے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قر اُت مویا دعاء ان میں سے صرف وہی مقد ارککھی جاتی ہے جوآ دی اپنے آپ کو سنائے۔ (الفروع، العہذیب والاستبصار)
- ۲۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیجا السلام میں سے ایک امام ) سے خدا کے اس ارشاد ﴿ وَ لَا تَسِجُھَ سِ وَ يَعْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا

- ۳ عبدالله بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا پیشماز کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مقتر یوں تک اپنی آواز پہنچائے اگر چہوہ کثیر التعداد ہوں! فرمایا: اسے چاہیئے کہ قرائت میں درمیا ندروی سے کام لے چنا نچہ ضدا فرما تا ہے: ﴿وَلَا تَحْهَدُ بِصَلاتِکَ وَلَا تُحَافِثُ بِهَا ﴾ (اپنی نماز میں ندزیادہ جبر کرواور نہ زیادہ اختات)۔ (بلکہ درمیا ندروی افتیار کرو)۔ (الفروع)
- ٧٠ حضرت شيخ طوى عليه الرحمه باسنادخود طبى سے روايت كرتے بيں ان كابيان ہے كه ميں في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے سوال كيا كه آيا آدى اس حالت ميں قرأت كرسكتا ہے جبكه اس كے منه پر كپڑا ہو؟ فرمايا: جب اپنے كانوں كو قرأت كا بهم سنائے تو پھركوئى مضا نقة نہيں ہے۔ (العبذيب، الاستبصار، الفروع)
- ۵۔ علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی شخص اس طرح قرائت کرسکتا ہے کہ اپنی زبان کو صرف اپنے گلے میں اس طرح حرکت دے کہ اپنے آپ کو بھی آواز نہ سنائے؟ فرمایا: ہاں! اگر زبان کو حرکت بھی نہوے بلکہ خیال میں پڑھے تو بھی کافی لے ہے۔ (العہذیب، الاستبصار)
- ۔ مفسرعلی بن ابراہیم فی با سادخود اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
  اس جبر و اخفات کے متعلق سوال کیا جس سے خدا نے منع کرتے ہوئے فر ملیا ہے'' نہ تو اپنی نماز میں بہت جبر کرواور نہ بالکل
  اخفات'؟ فر ملیا: جبر آ واز کو بہت بلند کرتا ہے اور اخفات اس قدر آ واز کو پست کرتا کہ اپنے آ پ کو بھی آ واز سنائی نہ دے'
  فر ملیا: ان کے بین بین قر اُت کرو۔ (تفییر تی)
- 2۔ نیزمفسر قمی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے کہ (ممنوع) جبریہ ہے کہ اس قدر آواز بلند کرو کہ اسے آواز سناؤ جوتم سے بہت دور ہے۔اور (ممنوع) اخفات یہ ہے کہ آواز اس قدر پست کرو کہ جوتمہارے پاس موجود ہے۔اسے بھی بہت کم سناؤ۔ (الیفاً) (ظلامہ یہ کہ جبراور اخفات میں حدوسط پڑھل کرو)۔

### بإبس

جو خص حالت نماز میں آگے بڑھنا چاہے اس پر واجب ہے کہ چلتے وقت قر اُت نہ کرے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس خض کے بارے میں جوایک جگہ نماز پڑھ رہا ہواور پھر آگے بڑھنا چاہے؟ فرمایا: چلتے وقت قر اُت کرنے سے باز رہے ہاں جہتہ بہتی جائے جہاں پنچنا چاہتا ہے تو پھر قر اُت کرے۔ (الفروع، العہذیب)

### بابه

# جب کوئی نمازی سورہ بحدیا تو حید شروع کردی تو اگر چہ بنوز نصف سے تجاوز نہ بھی کیا ہوتا ہم انہیں چھوڑنا جائز نہیں ہے سوائے بعض مخصوص صورتوں کے۔ نہ بھی کیا ہوتا ہم انہیں چھوڑنا جائز نہیں ہے سوائے بعض مخصوص صورتوں کے۔ (اس باب میں کل تین مدیش ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر متر جم عفی صنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود عمر و بن ابو بھر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فضی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اور جا ہتا تھا کہ (سورہ حمد کے بعد) ایک سورہ پڑھے کمر (سبقت لسانی سے) سورہ اظلام یا قل یا اٹھا الکافرون شروع کر دی تو؟ فرمایا: ہرسورہ کو جو (غلطی سے مروع کی جائے) چھوڑ کر (محید سورہ کی طرف) رجوع کیا جاسکتا ہے۔سوائے قل حواللہ احد اور قل یا لئھا الکافرون کے۔
  شروع کی جائے) چھوڑ کر (محید سورہ کی طرف) رجوع کیا جاسکتا ہے۔سوائے قل حواللہ احد اور قل یا لئھا الکافرون کے۔
  (الفروع ،الحبذیب)
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمد با سنادخود طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مضا کقتر نہیں ہے! (پھر السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مضا کقتر نہیں ہے! (پھر فرمایا) جو محض کوئی سورہ شروع کرے اور پھر چاہے کہ اسے چھوڈ کرکوئی اور سورہ پڑھے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سوائے سورہ قل مواللہ احد کے کہ اسے چھوڈ کرکی اور سورہ کی طرف عدول نہیں کیا جا سکتا اور سورہ قل یا ایکا الکافرون کا بھی کہی تھم ہے۔ (العہذیب)
- -- جناب شخ عبداللہ بن جعفر تمیری با شاہ خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت اہام مویٰ
  کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک محض ایک مخصوص سورہ پڑھنا چا بتا تھا گر شروع کوئی اور سورہ کر دی تو آیا اس کے لئے
  یہ جائز ہے کہ اس سورہ کو نصف تک پڑھے پھرا سے چھوڑ کر اس سورہ کی طرف رجوع کرے جے پڑھنا چا بتا تھا؟ فر مایا: ہاں
  ایسا کرنا جائز ہے جب یہ سورہ قل ہو اللہ اصدیا قل یا انکھا الکافرون نہ ہو۔ (قرب الا سناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ٢٩ میں)اس مم کی بعض حدیثیں بیان کی جائمیگل انشاء اللہ تعالی۔

### باب۳۲

کسی بھی سورہ سے دوسری سورہ کی طرف عدول کرنا جائز ہے جب تک اس کے نصف سے تجاوز نہ کر جائے ماسوائے سورہ تو حیدو جحد کے (کہ ان کوشروع کر کے نہیں چھوڑا جا سکتا)۔ تجاوز نہ کر جائے ماسوائے سورہ تو حیدو جحد کے (کہ ان کوشروع کر کے نہیں چھوڑا جا سکتا)۔ (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیدالرحمه با سنادخود زراره سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد با قر علیدالسلام

کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فخص نے ایک رکعت میں کوئی سورہ پڑھنی شروع کی مگر اس سے قراُت میں خلطی ہوگئ ۔ تو اب آ اب آیا اس خلط پڑھے ہوئے مقام کوچھوڑ کر اس سورہ کی تلاوت کو جاری رکھے یا اسے چھوڑ کرکسی اور سورہ کی تلاوت شروع کر سکتا ہے؟ فرمایا: بیسب پچھے جائز ہے! اور اگر اس سورہ کی صرف ایک ہی آیت پڑھی ہواور چاہے کہ رکوع کر سے تو کر سکتا ہے۔ (امجذیب)

۲- عبید بن زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس جفس کے متعلق جو کوئی خاص سورہ پڑھنا چاہتا تھا مگر شروع کوئی اور سورہ کر دیا ، فرمایا: جب تک وہ اس سورہ کے دوثلث (دو تہائی) نہ پڑھ لے اس وقت تک اس سے رجوع کرسکتا ہے (اوراین مقررہ سورہ پڑھ سکتا ہے)۔ (ایسنا)

موَلفَ علام فرماتے ہیں کہ فلا ہر ہیہ ہے کہ آپ کی مرادیہ ہے کہ جب تک اس کے نصف سے تجاوز ند کر جائے جیسا کہ قبل ازیں اس کی صراحت موجود ہے۔

- ۔ جناب شہیداول علیہ الرحمہ اپنی کتاب الذکری میں برنطی کی کتاب سے بروایت ابوالعباس از حضرت امام جعفر صادت علیہ
  السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں''جو پڑھنا کوئی اور سورہ چاہتا تھا اور (غلطی سے) شروع
  کوئی اور کردیا'' فرمایا: اس مخصوص سورہ کی طرف رجوع کرسکتا ہے آگر چہ اس سورہ کے نصف تک پہنچ گیا ہو۔ (الذکریٰ)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیہ جواز اس صورت کوشال نہیں ہے کہ جب نصف سے تجاوز کر جائے۔
- ا۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ابوبصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جونماز فریضہ پڑھ رہا تھا اور جب نصف سورہ تک پہنچا تو آگے بھول گیا۔ پھراسے چھوڑ دیا اور ایک اور سورہ شروع کر دیا جب اسے پڑھ چکا تو رکوع سے پہلے وہ بھولی ہوئی سورہ بھی یا دآگئ تو؟ فرمایا: وہ رکوع میں جائے اس میں اس کا کوئی زیاں ونقصان نہیں ہے۔ (العہذیب)

### باب ٢٢

اگر کوئی شخص سورعزائم (وہ چارسورتیں جن میں واجب سجدے ہیں) میں سے کوئی سورہ نماز نافلہ میں پڑھے تو اس پر واجب ہے کہ مقام سجدہ پر سجدہ کرے اور پھر اٹھ کر سورہ کو مکمل کرے اور اگر سجدہ آخر سورہ میں ہوتو مستحب ہے کہ اٹھ کر سورہ حمد کی تلاوت کرے تاکہ قر اُت کرے رکوع کرے۔

(اس باب میں کل تمن مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ باسناد خود طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے

ی نظاہر ہے کہ ایسا کرتا یا نماز نافلہ میں جائزے یا فریضہ میں اضطرار کے تحت درنہ اختیاری حالت میں ایسا کرنا ہ گز جائز نہیں ہے۔ واللہ انعالم۔ (احتر سر جمعنی مند)

- سوال کیا گیا کہ ایک مخص (نمازیں) سورہ کے آخریں آیت بجدہ پڑھتا ہے تو؟ فرمایا: سجدہ کرے اور اٹھ کرسورہ جمہ پڑھے اس کے بعدر کوع وجود کرے۔ (الفروع، العبذیب والاستبصار)
- ۲- حضرت شخ طوی علیدالرحمه باسناد خود ساعه سے روایت کرتے ہیں کہا: جو مخص (نماز میں) سورہ اقدواء بسم ربک پڑھے (جس میں تجدہ واجب ہے) تو جب اسے ختم کرے تو تجدہ کرے اور جب کھڑا ہوتو ور کا تحدی تلاوت کرے اور بعد ازاں رکوع میں جائے! کہا: اور اگر بھی تنہیں ایسے پیھنماز کے پیچے نماز پڑھنی پڑجائے جو تجدہ نہیں کرتا تو پھر صرف اشارہ سے جدہ کرنا اور پھر رکوع میں چلا جانا کانی ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- س- ابوالبختری وهب بن وهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: جب آخر سورہ میں مجدہ ہوتو اس کی بَبائے رکوع میں چلا جانا کافی ہے۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس روایت کواس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب کوئی مخص کی وجہ سے سے جدہ نہ کرسکتا ہوتو وہ اشارہ سے بجدہ کرے گا۔ (اور پھر رکوع میں جائے گا)۔۔۔ اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ جو مخص سجدہ تلاوت کر کے اشحے اور بغیر سورہ تمہ پڑھے رکوع میں جانا چاہتو ایسا کرسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں جمہ پڑھنا مستحب ہے (واجب نہیں ہے)۔

### بابهم

جوفخص اس پیشنماز کے پیچھے نماز پڑھے جس کی وہ (شرعاً) اقتد انہیں کرتا اور وہ کوئی سور ہو تیمہ پڑھے (جس میں واجبی مجدہ ہے) اور وہ مجدہ نہ کریتو اس شخص پر اشارہ سے مجدہ کرنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوبصیر ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر

  کبھی تہمیں خالفین کے ساتھ نماز پڑھنی پڑجائے اور ان کا پیشنماز نماز میں سور کا قواء باسم ربک الذی حلق پڑھے۔ یا

  سُوَ رِعْزائم میں سے کوئی سورہ پڑھے اور پھر (مقام مجدہ) پر سجدہ نہ کرے تو تم اشارہ سے مجدہ کرو۔ اور حاکض جب آیت سجدہ

  کو سنے تو وہ بھی مجدہ کرے (کیونکہ اس مجدہ میں طہارت شرط نہیں ہے)۔ (الفروع، المجذیب والاستبصار)
- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے
  ایک حدیث کے ضمن میں اس مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کمی قوم کے ساتھ (مجبوراً) نماز پڑھتا ہے جن کی وہ
  افتد انہیں کرتا۔ اور وہ دل میں فرادیٰ کی نیت کرکے اپنی علیحد ہ نماز پڑھتا ہے۔ وہ بسا اوقات سورعزائم کی کوئی آیت

(سجده) پڑھتے ہیں مگروہ سجدہ نہیں کرتے تو می تحض کیا کرے؟ فرمایا: وہ مجدہ ند کرے۔ (التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ مطلب بیہ ہے کہ وہ با قاعدہ مجدہ نہ کرے بلکہ اشارہ سے مجدہ کرے جیسا کہ اوپر نہ کور ہے۔

### باب

جو خص نماز نا فلہ میں سورعز ائم میں سے کوئی سورہ پڑھے اور سجدہ تلاوت کرنا بھول جائے تو اس پر واجب ہے کہ جب یاد آئے تو وہ مجدہ کرے خواہ نا فلہ کے اندر ہو یا بعد! (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ صاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناد خود محمد (بن مسلم) سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے امامین علیما السلام بیں سے ایک امام سے سے ایک امام سے سوال کیا کہ ایک شخص آیت بجدہ پڑھتا ہے مگر بجدہ کرنا بھول جاتا ہے یہاں تک کدرکوع و بجود میں چلا جا ، ہے تو ؟ فرمایا: جب بھی یاد آئے بجدہ کرے بشر طبکہ بجدہ واجبی ہو۔ (المتہذیب، السرائر)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب سے میں) گزر چکی ہیں۔

### بابهم

عزائم میں ہے کسی سورہ کا نماز فریضہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ نا فلہ میں پڑھنا جائز ہے اورا گرفریضہ میں بھول کر شروع کر بیٹھے تو اس سے عدول کرنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل یانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناد خود زرارہ ہے اور وہ امامین میں ایک امام علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ میں سؤ رعز ائم میں ہے کوئی سورہ نہ پڑھو۔ کیونکہ نماز فریضہ میں مجدہ کرنا زیادتی ہے۔ (المتہذیب،الفروع)
- ۲ ساعہ سے مروی ہے کہا: جو محض سور 6 اقسو أبساسه ربک پڑھے تو جب اسے نتم کرے تو سجد 6 تلاوت کرے ( کیونکہ )
   آ یہ سجد 6 اس کے خاتمہ پر ہے اور اسے نماز فریضہ میں نہ پڑھو ہاں نافلہ میں پڑھو۔ (التہ زیب و الاستبصار)
- ا۔ عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے بارے میں جواس کھڑی میں بجدہ والی آیت سنتا ہے جس میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے ( مکروہ ہے ) جیسے غروب سے پہلے اور نماز صبح کے بعد تو؟ فرمایا: مذکر ہے چھر بوچھا گیا: اگر کوئی مخص نماز فریضہ میں سورعزائم میں سے کوئی الی سورہ پڑھے جس میں واجی بجدہ ہے تو؟ فرمایا: جب آیت بجدہ پر پہنچ تو اس کی طاوت نہ کرے۔۔۔اور اگر پہند کرے تو اس سورہ کوچھوڑ سے اور کسی الی سورہ کی طرف عدول کرے جس میں بجدہ نہ ہو۔ (العہذیب)
- س ۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخو دعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موکیٰ کاظم

علیدالسلام سے سوال کیا کدایک مخف نے نماز فریفہ میں سورہ النجم پڑھی (جس میں واجی بحدہ ہے) آیا اسے فتم کرکے رکھ علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک مخفس نے نماز فریفہ میں سورہ پڑھے؟ فرمایا: بحدہ کرے اوراٹھ کرسورہ فاتحہ بڑھ کے رکوع میں جلا جائے یا (پہلے ) سجدہ تا اعادہ نہ کرے۔ پڑھ کے رکوع کر سے اور پینم میں نیاد تی ہے۔ اور پھر نماز فریفہ میں مجدہ والی سورہ کے پڑھنے کا اعادہ نہ کرے۔ (قرب اللساد)

۔ سابقہ سلسلۂ سند سے یہی بزرگ انہی بزرگوار سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیشیماز (نماز میں) واجبی سجدہ والی آیت پڑھے۔اور سجدہ کرنے سے پہلے اس سے کوئی حدث صادر: وجائے تو کیا کرے؟ فرمایا: کسی اور مخض کوآ کے کرےاور وہ خود بھی مجدہ کرےاور مقتدی بھی سجدہ کریں۔اور وہ ہٹ جائے۔اس طرح ان کی نماز ہوجائے گی۔(ایسنا)

### إباهم

نماز نا فلداور فریضہ میں قرآن ۔ سے دیکھ کر قرات کرنے کا تھم؟ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ مام رہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیٹنی طوی علیہ الرحمہ با سادخود حسن بن زیاد الصیفل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آ پ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو چراغ قریب رکھ کر اور قرآن سے دیکھ کر (نماز میں ) قرائت کرتا ہے؟ فرمایا: کوئی مُضا لَقَةُ ہیں ہے۔ (المجہذیب)
- ۲- جتاب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخود علی بن جعفر سے روانیت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک مردیا عورت قرآن سامنے رکھ کر اس میں سے دیکھ کرقر اُت کرتے ہیں تو؟ فرمایا: اس نماز کو نمازنہ مجھیں۔ (قرب الاساد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیر حدیث نماز فریف پرمحمول ہے جبکہ سورہ یا دہو (ادر بلاضرورت دیکھ کر پڑھے)اور پہلی حدیث (جس میں جواز ندکور ہے) نافلہ پرمحمول ہے یا جب سورہ یا دنہ ہو۔۔۔ بیتاویل بعض علیاء نے ذکر کی ہے۔

### بإبهم

نمازی کواختیار ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سور ہُ حمد پڑھے یا تسبیجات اربعہ۔ ہال مستحب سے ہے کہ ان تسبیحات کو تین بار پڑھے اور آخر میں ایک بار استغفار کڑے۔ (اس باب میں کل آنھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با ساد خود عبید بن زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام سے ظبر کی آخری دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا ( کدان میں کیا پڑھا جائے؟) فرمایا: ان میں شبیع و

تحمید کرواورا پنے گنا ہوں کے لئے طلب مغفرت کرو۔اورا گر چا ہوتو سور ہ حمد پڑھو کیونکہ یہ بھی حمد و دعا پرمشتل ہے۔ \* ا

(التهذيب والاستبصار)

- ۱۵۔ معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیھماز کے پیچھے آخری دو رکعتوں میں قر اُت کرنے کے متعلق سوال کیا؟ فر مایا: پیھماز تو سور و فاتحہ پڑھے اور مقتذی تنبیج (اربعہ) پڑھیں اور اگرتم فراد کی نماز پڑھار ہے ہوتو پھرسور و فاتحہ پڑھو اور جا ہوتو تنبیج (اربعہ) پڑھو۔ (المہذیب والفروع)
- س۔ علی بن حظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیدالسلام سے سوال کیا کہ آخری دو رکھتوں میں کیا کرو کروں؟ فرمایا: اگر چاہوتو سور ہ فاتحہ پڑھواور چاہوتو ذکر خدا کرو۔ دونوں برابر ہیں! میں ۔نے عرض کیا: ان میں سے افضل کیا ہے؟ فرمایا: بخدا دونوں برابر ہیں! اگر چاہوتو تنبع کرواور چاہوتو قر اُت کرو۔ (المجہذیب والا تبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں برابری سے مراد مجوی ہونے میں برابری ہے (نہ کہ فضیلت میں) کیونکہ اس کے بعد بیان کیا جائے گا کہ تبیعات اربعہ کوتر جج حاصل ہے۔

- سے جیل بن درّاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ چھنماز نماز کی آخری رکھتوں میں کیا پڑھی فرمایا: سور وَ فاتحہ پڑھی کا رہے مقتدی قرائت نہ کریں (بلکہ تبیحات اربعہ پڑھیں) اور جب کوئی مخص فراد کی نماز پڑھے تو ان میں سور وَ فاتحہ پڑھے۔ (المجذیب)
- حضرت شخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود زراره سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
  کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری دور کعتوں میں کیا کہنا کا فی ہے؟ فرمایا: یہ پڑھو: ﴿ سُنبِحَونَ اللّٰهِ وَ الْمُحَمَّدُ لِلّٰهِ وَ الاَ وَلاَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ ال
- رارہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دس رکھت بایں تفصیل دو رکھت ظہر، دو رکعت عمر، دو

  رکھت منے، دور کعت نماز مغرب اور دور کعت نماز عشاء ایک ہیں جن میں شک و دہم کی گنجائش نہیں ہے۔۔۔ بیدہ نماز ہے جو

  غدائے فرض کی۔اور پھر پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواضافہ کرنے کاحق تفویض کیا۔ نو آنخضرت ہے۔ ان کے ساتھ

  سات رکھتوں کا لیے اضافہ کیا۔ بیسنت ہیں۔ان میں قرائت نہیں ہے بلکہ ان میں صرف تبیع بہلیل اور بھبیر و دعا۔۔ اور
  شکہ بھی صرف نہی رکھتوں میں ہوتا ہے۔ (الغروع)
- ے۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ابوبصیر ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وہ کمترین ذکر جو آخری دورکعتوں میں کانی ہے وہ تین بارسجان اللہ کہنا ہے۔ (الفقیہ)

ا الموضوع يركتاب كي تيسري جلد من بقد رضرورت تبعر وكرديا ميا بيه وبال رجوع كياجائي- (احتر مترجم على عند)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیضرورت برمحمول ہے۔

۸۔ رجاء بن الضحاک بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ ہے لے کرمرو تک پورے سفر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ
 رہے وہ ہمیشہ آخری دور کعتوں میں تبیجات اربعہ یعنی وسٹ بھے ان السلّب و الْسحَمُدُ لِلّهِ وَ لاَ اِللّهُ اِللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۵ میں)اس متم کی بعض حدیثیں جوتیج کی قرأت پرترجیج پردلالت کرتی ہیں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

### بالسهم

جس شخص سے کسی سورہ کے پڑھنے میں غلطی ہوجائے اس کے لئے مستحب ہے کہ اسے چھوڑ کر سور ہ قل حواللہ احد پڑھے اور اگر پیشنماز قرائت میں غلطی کر ہے تو ماموم کے لئے مستحب ہے کہ اسے ٹو کے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کمر رکوچھوڑ کر باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیٹن طوی علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرولیا: چوفض کوئی سورہ پڑھنے میں غلطی کرےاسے چاہیئے کہ وہ سور وقل ھواللہ احد پڑھے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔
- (التهذيب)
- ۲- ساعہ عان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اما مین علیما السلام میں سے ایک امام ) کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر پیشنما زقر اُت کرتے ہوئے اس طرح بھول جائے کہ اسے بھو بھو میں نہ آئے کہ کیا پڑھے تو؟ فرمایا: اس کی اقتداء کرنے والوں میں کی کوچا بینے کہ اسے لقمہ دے کراس کی عقدہ کشائی کرے اور اس کی گر ہ کھولے۔ (ایساً)

### بابههم

الیی سورہ کا نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے جس کے پڑھنے سے وقت ہی ختم ہو جائے۔ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی ننہ)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود عامر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو محف حوامیم (جو تھتم سے شروع ہوتی ہیں اور خاصی طویل ہیں) پڑھے گا۔اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ (المتہذیب)
- ۲- ابو بکر حضری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے ایک حدیث کے شمن ٹی فرمایا: نماز فجر میں الف لام میم میں سے کوئی سورہ نہ پر حو۔ (ایضاً)

# مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے مواقیت کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ باب ۲۵

نمازعشاء کے نافلہ میں سورہ واقعہ اور تو حید کاپڑھنا اور ہر رات سورہ واقعہ کاپڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باتی چار کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ )

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود این ابی عمیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نمازعشاء کے بعدوالے نافلہ میں سور ہُ واقعہ اورقل حواللہ احد پڑھتے تتھے۔ (المتہذیب)
- ۲- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود ابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: چوشخص ہر شب جمعہ کوسور ہ واقعہ پڑھا کرے خدا اس سے مجت کرے گا اور سب لوگ بھی اس سے محبت کریں گے اور وہ و نیا میں بھی بھی ہمی فقر و فاقہ اور شامت نہیں دیکھے گا۔ اور نہ ہی دنیوی آ فات و بلیات میں سے کوئی آ فات دیکھے گا۔ اور وہ حضرت امیر علیہ السلام کے رفقاء میں سے ہوگا۔ کیونکہ ہے سورہ خاص امیر علیہ السلام کی ہے جس میں کوئی اور ان کے ساتھ مشر یک نہیں ہے۔ ( ثواب الاعمال )
- سا۔ محمد بن حمز ہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو محض جنت اور اس کی صفت معلوم کرنے کا مشاق ہے اسے چاہیئے کہ سور ہ واقعہ کی تلاوت کرے اور جو محض جہنم کی کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ سور ہ القمان بڑھے۔(ایسنا)
- س۔ زید شحام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص ہررات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی علاوت کرے وہوں کے جائد کی طرح چکتا ہوگا۔ (ایسناً) علاوت کرے وہ اس طرح بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے جائد کی طرح چکتا ہوگا۔ (ایسناً) با سے ۲ سم

اگر کوئی نمازی ایک ہی سانس میں حمد وسورہ پڑھ جائے تو بیہ ہے تو جائز مگر مکروہ ہے اور یہی تعلم سورہ اخلاص کا ہے نیز سورہ حمد اور دوسری سورہ کے آخر میں سکتہ اور وقفہ کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کا ظم علیه السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص ایک بی سانس میں حمد وسورہ کو پڑھ جاتا ہے تو؟ فرمایا: چاہے تو ایک سانس میں پڑھے اور چاہے تو اس سے زیادہ میں پڑھے (کیونکہ ایسا کرناحرام نہیں ہے)۔

(العهذيب،قرب الإسناد، بحار الانوار)

- ا۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے والد ماجد ہے روایت کرنے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی
  اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوصحابیوں نے آنخضرت کی نماز کے بارے میں باہم اختلاف کیا اور الی بن کعب کولکھا کہ آنخضرت کسی قدر ''سکتے'' (وقفے) کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دو وقفے کرتے تھے۔ ایک سور ہ فاتحہ کے بعد اور دوسرا دوسری سورہ کے بعد ۔ (المجذیب)
- س حضرت مین کلینی علیہ الرحمہ باستاد خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: سور ہ قل مواللہ احد کا ایک ہی سانس میں پڑھنا کمروہ ہے۔ (الفروع)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۹و۱۹ میں) اس تنم کی بعض مدیثیں گزر چک ہیں جونی الجملہ اس مطلب پر ولالت کرتی ہیں۔

### باب س

معو ذتین (قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس) کا ندصرف بید که فرائض ونوافل میں پڑھنا جائز ہے بلکہ متحب ہے اور بید کہ بید دونوں سور ہے قر آن کا جزء ہیں۔ (اس باب میں کل جدحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ۔ حضرت میخ کلینی علیہ الرحمہ باسناوخود صفوان جمال سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز مغرب باجماعت پڑھائی اور انہوں نے اس کی دور کعتوں ہیں معوذ تین پڑھیں۔(الفروع)
- ۲ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخود صابر مولی به تام سے روایت کرتے میں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ
   السلام نے ہمیں نماز مغرب کی امامت فرمائی اور اس میں معوذ تین کی تلاوت کی ۔ اور فرمایا: بیدونوں سورتیں قرآن کا حصہ
   بیں ۔ (المتهذیب)
- منصور بن حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے تھم دیا کہ میں معوذ تین کونماز فریضہ می رد معوں۔(ابینا)

یعقوب بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے نماز ور میں قر اُت کے متعلق سوال کیا کہ پچھے لوگ روایت کرتے ہیں کہ تینوں رکعتوں میں صرف سور و قل ھو اللہ بڑھی جائے اور بعضوں نے وو رکعت میں معو ذخین اور قل عواللہ پڑھنے برعمل کرو۔ معو ذخین اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کی روایت کی ہے؟ فرمایا: تم معوذ تین اور قل عواللہ پڑھنے برعمل کرو۔ (ابیداً)

جناب شخ حسن بن بسطام معزت امام الى عبدالله عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كه آپ سے معوز تين كے متعلق يوچما

گیا کہ آیابہ جزء قرآن ہیں؟ فرمایا: ہاں بیقرآن کا حصہ ہیں! سائل نے کہا کداین مسعود کی قرائت میں تو بیجز ءقرآن نہیں ہیں اور ندبی ان کے مصحف میں درج ہیں؟ فرمایا: ابن مسعود نے خطا کی ہے۔ یا فرمایا: ابن مسعود نے جموث کہا ہے۔ یہ دونوں سورے جزء قرآن ہیں۔ سائل نے کہا: آیا ہیں ان کونماز فریعنہ میں پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! (طب الائمہ)

۔ جناب علی بنابراہیم فئی باسنادخود الو بکر حضری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اوم مجمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عبد اللہ بن مسعود معوذ تین کو مصحف سے مثایا کرتے تھے؟ فر مایا: میرے دالد ماجد (حضرت امام زین میں عرض کیا کہ عبد ردنوں سورتیں جزء قرآن ہیں۔ العابدین علیہ السلام) فر مایا کرتے تھے کہ ابن مسعود نے ذاتی رائے کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ بیدونوں سورتیں جزء قرآن ہیں۔ العابدین علیہ السلام) فر مایا کرتے تھے کہ ابن مسعود نے ذاتی رائے کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ بیدونوں سورتیں جزء قرآن ہیں۔ (تغیر فی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۲۳ میں اور اس سے پہلے باب ۱۳، از اعداد الفرائض میں) اس تسم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں جوعمومی حیثیت سے اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

### بابهم

قر آن مجید کی وہ کمبی ،متوسط اور مختصر سور تیں جن کا نماز فریضہ میں پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سادخود عیسی بن عبد الله الحقی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے بیل کہ حضرت رسول ضداصلی الله علیه وآله وسلم نماز صبح علی سورہ عم یہ سائلون اور دھول اتناک حدیث الغاشیه کی اور دھل اتنی علی الانسان حین من الله هو که اور دلا اقسم بیوم القیامة کی جیسی سویش پڑھتے تھے۔ اور نماز مغرب علی سورش اور نماز مقدل هو الله احد کی اور داخا و الفتح کی اور داخا ذکر لت الارض کی جیسی سورش اور نماز عصر میں نماز مغرب جیسی سورش پڑھتے تھے۔ (العہذیب)
- محد بن مسلم بيان كرتے بي كديل من من حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت يل عرض كيا كدنى سورتي نمازيل برحى جائيں؟ فرمايا: ظهر اور عشاء يل ايك جيسى اور عمر ومغرب بيل ايك جيسى سورتيل برحى جائيل إلى البته مج يل قدر ملى جائيں؟ فرمايا: ظهر اور عشاء يل هسبسح اسم دبك الاعلى ، هو الشمس و صحها ، اوران جيسى اور عمر و مخرب بل ظهر وعشاء يل هسبسح اسم دبك الاعلى ، اوران جيسى اور مح يل ها مغرب بل ها ذا جاء سعد الله ، هو الهاكم التكاثو ، اوران جيسى اور حيل ها من الدهر ، هو التاك حديث الغاشيه ، هو القيامه ، اور هل اتى على الانسان حين من الدهر ، جيسى سورتيل برحى جائيل (اينا)
- ۳- حضرت شخ صدوق عليه الرحمه فرماتے ہيں كه شب وروز كى نماز وں ميں وہ افضل ترين سورتيں جو پڑھى جانى جائيس يه بين:

پہلی رکعت میں الحمد اور اٹا از لناہ اور دوسری میں الحمد اور قل جو اللہ احد۔۔۔ سوائے شب جعدی نماز عشاء کے کیونکہ اس میں افضل ہے کہ پہلی رکعت میں (حمد کے بعد) سورہ جد اور دوسری میں (حمد کے بعد) سورہ مسبح اسبح دبحب پڑھی جائے۔۔ اور سوائے روز جعدی نماز ضبح وظہر وعصر کے کہ ان (تیزی نمازوں میں افضل ہے کہ) پہلی رکعت میں سورہ جعد اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی جائے۔۔۔ اور سوائے سوموار اور خیس کی نماز ضبح کے کہ اس میں پہلی رکعت میں الحمد اور دوسری میں المحمد اور معلی المان سے کہ ان میں پہلی رکعت میں الحمد اور دوسری میں المحمد اور دوسری میں المحمد اور معلی المان حدیث الغاشیہ پڑھنا افضل ہے۔ کیونکہ جو محض سوموار اور خیس کے دن نماز ضبح میں بیسور تیس پڑھے گا تو خدا اسے اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جناب شخ فرماتے ہیں کہ اس مخص نے حکایت کی ہے جو (مدید سے) خراسان تک اس سفر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مراہ تھا کہ امام علیہ السلام اس سابقہ تر تیب سے بیسور تیس پڑھتے تھے۔ (من لا یحضوہ الفقیہ) گزرچکی ہیں اور پکھا کہ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیث ہیں اس سے پہلے (باب ۲۲۰٬۲۳۰، اور ۲۲۵ میس) گزرچکی ہیں اور پکھا کی مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیث ہیں اس سے پہلے (باب ۲۲۰٬۲۳۰، اور ۲۲۵ میس) گزرچکی ہیں اور پکھا کہ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیث ہیں اس سے پہلے (باب ۲۲۰٬۲۳۰، اور ۲۲۵ میس) گزرچکی ہیں اور پکھا کہ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بیں اور پکھا ک

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۳،۲۳،۱۰در ۲۳ میں) گزر پیکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۲ و ۲۲ وغیرہ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## بابهم

شب وروز جمعه کی نمازوں میں سور ہ جمعه ومنافقون اور سور ہ اعلیٰ اور تو حید کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دس مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنا دخود محمہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی مخصوص سورہ ہے؟ فرمایا: ند۔ ماسوا جعد کے کہ ان کی نماز میں سورہ جعد اور منافقون پڑھا کرو۔ (العبذیب والفروع)
- ۲ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: شب جمعہ میں سور ہ جمنہ اور سبسے اسسم ربک
   ۱لاعلی ۔ اور اس کی فجر میں سور ہ جمعہ اور قل حواللہ احداد رنماز جمعہ میں سور ہ جمعہ اور منافقون پڑعو۔ (الیفاً)
- س۔ حریز اور ربعی مرفوعاً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب شب جمعہ ہوتو مستحب ہے کہ اس کی نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورۂ جمعہ اور دوسری میں سورۂ منافقون ، نماز صبح میں اس طرح اور نماز عصر میں بھی اس طرح کیا جائے۔ ( یہی سورتیں بڑھی جا کیں )۔ (العجذیب)
- ۲- ابوالصباح الکنانی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: شب جمعہ کی نماز مغرب میں سور ہ جعہ اور قل حواللہ احد نماز جعہ میں سور ہ جمعہ اور قل حواللہ احد نماز جعہ میں سور ہ جمعہ اور تعریب میں سور ہ جعہ اور قل حواللہ احد پڑھا کرو ۔ (ایسناً) اور سور ہ منافقون اور اسکی مغربین میں سور ہ جمعہ اور قل حواللہ احد پڑھا کرو ۔ (ایسناً)

- ۵۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے حکایت کی ہے جو (مدینہ سے) خراسان تک پورے سفر میں حضرت بیخ صدوق علیہ السرام کے ہمراہ تھا کہ آپ شب جمعہ نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سور ہ جمعہ اور وحمر کی میں الحمد کے بعد سورہ ہمعہ دورہ جمعہ اور جمعہ کی نماز ظہر وعمر کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور وحمد کی نماز ظہر وعمر کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور وحمد کی نماز ظہر وعمر کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسر کی میں الحمد کے بعد سورہ منافقون بیڑھتے تھے۔ (المفتیہ )
- ۲۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آنجناب نے ایک طویل صدیث کے اندر فر مایا: سورہ محمد اور سورہ منافقون پڑھو کیونکہ جعد کے دن نماز صبح ،ظہر اور عصر میں ان کا پڑھنا سنت ہے۔ اور جمند کے دن نماز ظہر میں تو خواہ تم پیھنماز ہویا کچھاوران کے سواء کچھ پڑھنا ہی نہیں جا بینے۔ (علل الشرائع)
- ے۔ شیخ صدوق "با شادخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اربعماً ق میں فرمایا: نماز جعد کی پہلی رکعت میں تو میں وعائے تنوت رکوع سے پہلے ہے۔ اور اس رکعت میں سورہ حمد اور سورہ جد. پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں حمد اور سورہ منافقین پڑھی جائے گی اور دعائے تنوت رکوع کے بعد۔ (الخصال)
- ۸۔ منصور بن حازم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہرمؤمن پرواجب ہے کہ اگروہ ہماراشیعہ ہے تو شب جعہ میں (نمازعشاء کے اندر) سورہ جعہ اور سورہ کے اسم ربک الاعلیٰ پڑھے اور جمعہ کے دن نماز ظہر میں سورہ جعہ اور سورہ منافقون پڑھے۔ جب وہ ایسا کرے گاتو گویاوہ پنجبر اسلام صلی الله علیہ وہ لہ وہ کیمل کے مطابق عمل کرے گاتو گویا وہ پنجبر اسلام صلی الله علیہ وہ لہ وہ کے مطابق عمل کرے گا۔ اور اس کی جزاء اور ثواب خدا کے ذمہ جنت ہے۔ (ثواب الاعمال)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ''وجوب''متحب مؤکد کے معنوں میں استعال ہوئی ہے۔
- - حضرت شخ کلینی علید الرحمہ با سادخود حسین بن ابوحزہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جمعہ کے دن نماز ضبع میں کؤی سور تیں پڑھوں؟ فرمایا: پہلی میں سورہ جمعد اور دوسری میں قل ھواللہ احد پڑھ کر دعائے قنوت پڑھو۔ تا کہ (دونوں رکعتیں) برابر ہوجا کیں۔ (الفروع) نیز مخفی نہ رہے کہ ذکورہ بالا حدیثوں میں مخصوص اوقات کے اندر بعض مخصوص سورتوں کے پڑھنے کے بارے میں جو

اختلاف پایا جاتا ہے وہ''تخیر'' پرمحمول ہے کہآ دمی کواختیار ہے کہ وہ پڑھے یا یہ پڑھے۔۔۔ کیونکہ یہ سب فغیلت اور ثواب میں برابر ہیں۔

### باب۵۰

سومواراورخیس کی نمازصبے میں سورہ ھل اتنی (الدھر)اورسورہ ھل اتاک پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے حکایت کی ہے جوسٹر خراسان میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آ پ سوموار اور خیس کی نماز صبح میں پہلی رکعت میں حمہ اور حل اتاک صدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص سوموار اور خیس کی نماز صبح میں بیسورے پڑھے گا خدا اسے ان دونوں دنوں کے شرے محفوظ رکھے گا۔ (الفقیہ ،عیون الاخبار)
- ا۔ عزری اپنے والد سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص ہر جعرات کی میں سورہ حل • اتی علی الانسان پڑھے گا خدا جنت میں اس کی آٹھ سو با کرہ اور چار ہزار تغیبہ عام حوروں سے اور ایک حور العین سے تزویج کرے گا اور وہ ( جنت الفردوس میں ) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا۔ ( ٹواب الاعمال )

# کوئی مخص پیشماز ہو یا مقتدی یا منفر داس کے لئے مستحب ہے کہ آخری دورکعتوں میں سورہ حمد پرتسبیجات اربعہ کوتر جیح دے۔ (اس باب میں کل چودہ عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: چار رکعت نماز فریضہ میں سے اس کی آخری دور کعتوں میں ہرگز قر اُت نہ کرو۔ خواہ پیضماز ہویا کچھاور؟ راوی نے عرض کیا: پھر ان میں کیا پڑھوں؟ فر مایا: پیشماز ہویا تنہا، تین بارکہو: ﴿ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِللّٰهُ ﴾ اس طرح نوتنبیحات کمل ہوجا کینگی اس کے بعد تجمیر کہ کررکوع میں جاؤ۔ (المفقیہ)
- ۲ يى خكوره بالاحديث مرائزابن ادريس طى چى بحواله كتاب جريزاى طرح مردى ہے۔ محراس چى تسبيحات اربعد كأنين بار پڑھنامردى ہے: ﴿ سُبُحَسانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَ كُبَرُ ﴾ بعدازاں تكبير كه كرركون عن حادً۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ زرارہ نے بیر حدیث امامٌ ہے دو باری ہو۔ ایک بار نو تنبیجات کے ساتھ اور

- دوسری بار بار وتسبیجات کے ساتھ۔واللہ العالم۔
- سر محمد بن عمران ایک حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ
  کس وجہ سے آخری دورکعتوں میں قرائت سے بیتے افضل قرار دی گئ ہے؟ فرمایا: اس لئے کر عضرت بسول خداصلی الشعلیہ
  و آلہ وسلم جب نمازی آخری رکعتوں میں تھے۔ تو خدا کی جوعظمت وجلالت (شب معراج کو) دیکھی تھی وہ یاد آگئ اور آپ
  مدہوش ہو گئے اور اس حالت میں کہا: ﴿مُسُبِحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَ لاَ إِللّٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَکُبُو ﴾ اس وجہ سے
  تشبیح قرائت سے افضل قراریائی۔ (الفقیہ علی الشرائع)
- س۔ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمازی پہلی دور کعتوں میں قرائت اور دوسری دور کعتوں میں اس لئے تنبیج مقرر
  کی گئ ہے کہ اس نماز میں جو براہ راست خدانے فرض کی ہے اور جو بذر بعدرسول فرض کی ہے اس میں فرق قائم رہ جائے۔
  (الفقیہ)
- ۵۔ جناب محقق حلی معنزت امیر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز کی پہلی دو رکعتول بی میں قر اُت کرو اور آخری دو رکعتوں میں تنبیج کرو\_(المعتم للحقق الحلیؒ)
- ا حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جونماز خدانے (براوراست) بندوں پر فرض کی تھی وہ دس رکعت ہے اور ان میں قر اُت (قر آن کی جاتی ہے) اور ان میں شک و وہم کی کوئی مخبائش نہیں ہے اور جوسات رکعت حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے (باذن خدا) بڑھا کیں ان میں شک کی مخبائش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہاور ان میں قر اُت نہیں ہے (بلکہ تبیجات اربعہ ہیں)۔

(الفروع، الفقيه ،السرائر)

- 2۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود عبید اللہ بن علی الحلمی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: جب آخری دور کعتوں کی بجا آوری کے لئے کھڑے ہوتو ان میں قرائت نہ کرو بلکہ کہو: ﴿اَلْسَحَمُ مُنْ لِللَّهِ وَ مَسُبُحَانَ اللَّهِ وَ اَللّٰهُ اَکُبَرُ ﴾ (المجذیب والاستبصار)
- ۸۔ معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک محض پہلی دو رکعتوں میں قر اُت بھول جاتا ہے اور اسے یہ بات آخری دور کعتوں میں یاد آتی ہے کہ اس نے قر اُت نہیں کی تو؟ فر مایا: آیا اس نے رکوع و بچود کھل کیا ہے؟ عرض کیا: ہاں! فر مایا: میں اس بات کو چند نہیں کرتا کہ میں نماز کے آخری حصہ کو (قر اُت کرکے) اس کا یہلا حصہ بناؤں (لیمنی ان میں تبیجات اربعہ پڑھو)۔ (الیمنا)
- 9۔ محد بن قیس حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیه السلام جب نماز پڑھتے تھ تو نماز عشاء کی طرح ( کہ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں تنبیج پڑھتے تھے۔ نماز عشاء کی طرح ( کہ

- اس کی آخری دورکعتوں میں بھی تنبیع پڑھتے تھے )۔۔۔ای طرح عصر کی پہلی دو رکعتوں میں آ ہند قر اُت کرتے تھے اور نمازعشاء کی طرح آخری دورکعتوں میں تنبیع پڑھتے تھے۔(ایپنا)
- ۱۰۔ محمد بن مکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موکیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز کی آخری دو رکعتوں میں قرأت انفنل ہے یاتنیج ؟ فرمایا: قر اُت افضل ہے! (امیناً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیسائل سے تقیہ پرمحمول ہے۔ کیونکہ اس کا عامہ سے میل جول زیادہ تھااور وہ تسیحات کے مکر میں ۔ واللہ اعلم۔
- اا۔ منصور بن حازم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگرتم پیشما زہوتو پھرتو آخری دو رکعتوں میں قر اُت کرداورا گرفراد کی نماز پڑھ رہے ہوتو پھرتمہارے لئے گنجائش ہے کہ قر اُت کردیا نہ کرو۔(ایساً)
  - م مؤلف علام فرماتے بیں کداس کی وجد (بھی) او پر گزر چکی ہے۔ (اور بدروایت تقید برمحمول ہے)۔
- ۱۱۔ ابن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگرتم کسی امین (مؤمن عادل) پیشماز کے پیچھے ایس نماز پڑھ رہے ہوجس میں جہزئیں ہوتا تو پھر تو پہلی دو رکعتوں میں تیسی قر اُت نہ کرو۔ اور آخری دو رکعتوں میں تمہارے لئے تیجے پرھنا کافی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا: میں تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ (ایسناً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بظاہریہ ماموم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس میں تقیہ کا بھی احتمال ہے۔
- ۱۱۰ جناب شخ احمد بن علی بن ابی طالب الطمر سی با بناد خود محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صاحب العصر و الز مان مجل الله تعالی فرجه الشره بف کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا کہ آخری دو رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ شیع افضل ہے! آپ فرما کیں کہ فضیلت کس چیز میں ہے تا کہ ہم اس پر عمل کریں؟ امام نے جواب دیا کہ سور ہ فاتحہ نے ان دو رکعتوں میں شیخ کومنسوخ کر دیا ہے اور جس نے شیخ کومنسوخ کیا اس عالم (امام معصوم ) کا بی قول ہے کہ ہروہ نماز جس میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ لنگڑی نماز ہے! سوائے مریض اور کثیر الشک کے کہ جس کی نماز کے باطل ہو۔ خوف دامنگیر ہے۔ (الاحتجاج للطمری)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تو قع مبارک کا تقیہ کے وقت برحمل کرناممکن ہے۔۔۔ فلا ہر ہے کہ یہاں لفظ تمنیخ اپنے مجازی معنوں میں استعال ہوئی ہے کیونکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حقیق تنینخ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا

سکتا انیز اس میں یہ بھی احمال ہے کہ یہ اس محص کیلئے آخری رکعتوں میں قر اُت کور جے ہے جو پہلی رکعتوں میں قر اُت بھول گیا ہو۔جس کا قرینہ واضح ہے ( کہ ہروہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ انگڑی ہے)۔۔۔یاس سے قر اُت کے جواز میں مبالغہ مراد ہے تا کہ کوئی شخص یہ نہ بچھ لے کہ ان میں تبیج کا پڑھنا واجب بینی ہے۔ نیز اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۳ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب سے ۱۲ از جماعت میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

باس۵۲

اگرآ دمی کوکسی ایسے مخص کے پیچھے نماز پڑھنی پڑجائے جس کی وہ اقتد انہیں کرتا تو اس

کے لئے اس قدر آ ہستہ قرائت کرنا جائز ہے کہ خود بھی نہیں سکے اگر پئہ نماز جہری ہو۔

(اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں ایک قرر کوچھوڑ کر باقی تین کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با عاد خود علی بن یقطین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم
علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص ایک ایسے پیھٹماز کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کی وہ اقتد انہیں کرتا۔ اور وہ پیشماز بالجبر قرائت کرتا ہے تو ؟ فرمایا: تم اپنی قرائت خود کرو۔ اگر چہ اس قدر آ ہستہ ہو کہ اپنے آ پ ایکی نہ سنا سکو۔ تو اس میں کوئی مضا نقت نہیں ہے۔ (المتہذیب )۔

۔ محمد بن ابی تمز ہ بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنی پڑ جائے تو اس طرح کی (آہتہ) قراُت کافی ہے جیسے دل میں کی جاتی ہے۔ ( کتب اربعہ )

۔ جناب عبداللہ بن جعفر تمیری باسناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص تماز ہیں اس طرح قر اُت کرتا ہے کہ زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا۔ بلکہ صرف خیال خیال میں قر اُت کرتا ہے تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اے اس مخص پرمحمول کیا ہے جو کسی ایسے پیشماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوجس کی وہ افتد انہیں کرتا۔ کہما تقدم۔

### باب۵۳

نماز شب کی آٹھویں رکعت میں ہل اتنی علی الانسان کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ابومسعود طائی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تبجد کی آٹھویں (آخری) رکعت میں سور مُ هل اتنی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ (التہذیب)

#### باس۵۴

نماز تہجد کی مہلی دور کعتوں میں سے ہر رکعت میں تمیں بیار سور ہ اخلاص کا پڑھ خامستی ہے۔

(اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جس میں سے ایک مر رکوچیوڑ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

ا- حصرت شیخ طوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مردی ہے کہ جو محض نماز تجد کی مہلی دور کعتوں میں سورہ حمد ایک ایک بار اور سورہ قل
حواللہ احد تمیں تمیں بار پڑھے تو وہ اس حالت میں اپنی جگہ سے ہے گا کہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان جو بھی
گناہ ہوگاہ وہ معاف ہو چکا ہوگا۔ (امتہذیب والمقلیہ)

(نوٹ) یکی روایت کتاب امالی میں بروایت زید شحام حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مروی ہے۔ با ب ۵۵

نماز نافلہ میں خواہ ادا ہواورخواہ قضا اور وقت وسیع ہویا تنگ بہرصورت صرف سورہ فاتحہ پڑھنے پراکتفا کی جاسکتی ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود عبد الله بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نیار کے لئے جائز ہے کہ نماز فریضہ ہیں صرف سور ہ فاتحہ پر اکتفا کرے۔ اور جوتندرست ہے اس کے لئے شب وروز کے لئے ستحی نماز دں کی قضا ہیں ایسا کرنا جائز ہے۔ (الفروع، العبذیب والاستبصار)
- ۲- اساعیل بن جابر یا عبدالله بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عوض کیا کہ میں رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوتا ہوں اور جھے طلوع فجر کا اندیشہ دامنگیر ہوتا ہے تو (نماز شب کس طرح ادا کروں؟) فرمایا: صرف سورہ تحدیز سے جاؤاور جلدی کرو۔ جلدی کرو۔ (ایپناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب اوامیں) گزر چکی ہیں۔ ماس ۵۲

نماز وتر (شفع ووتر کی تین رکعتوں میں)معو ذنین اورقل هواللہ احد کا تین تین بار پڑھنا یا ان کی بجائے نوسورتوں کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دس مدیثیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علید الرحمه باسنادخود این سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ٹس نے حضرت امام جعفر صاد ق علید السلام سے سوال کیا کہ میں تمام وتر میں (بشمول دو رکعت نماز شفت کے) کیا پڑھوں؟ فرمایا: قل مواللہ احد پڑھو! عرض

- كيا: تتيون ركعتون مين؟ فرمايا: بإن! (الفروع)
- حضرت شیخ طوی علید الرحمہ با سنادخود عبد الرحمٰن بن المجان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کیا کہ میں نماز ور میں کیا پڑھوں؟ فر مایا: میرے اور میرے والد ماجد کے درمیان ایک درواز ہ تفاد آپ جب نماز ور پڑھتے تھے تو تیموں رکعتوں میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے اور جب سورہ پڑھ تھے تھے تو کہتے تھے:

  ھو کَذَلِکَ اللّٰهُ وَبَیْ کھے۔ (المجذیب)
- ۳ حارث بن المغیر ه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ سورہ قل صورۂ تل تعنی ایک تم تا کہ اللہ میں اسے ہی پڑھیں تا کہ انہیں پورے ( ختم ) قرآن کا انواب حاصل ہوجائے۔ (الینہا)
- س۔ ایک روایت میں اس سابقہ روایت کے ساتھ میتنہ بھی ندکور ہے کہ سور وقل پالیھا الکافرون آی آن کی ایک چوتھائی کے برابر ہے۔ (ایضاً)
- ے۔ یعقوب بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز وتر میں کیا پڑھنا چاہیئے اور یہ بھی عرض کیا کہ بعض لوگ نتیوں رکعتوں میں سور ہ قل حواللہ احد پڑھنے کی رواہت بیان کرتے ہیں اور (پہلی دو رکعت شفع میں )معوذ تین اور تیسری میں قل حواللہ احد پڑھنے کی روایت بھی پیش کرتے ہیں؟ فرمایا: تم معوذ تین اور قل حو اللہ احدوالی روایت برعمل کرو۔ (ایسنا)
- ۲۔ سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: وترکی تین رکعتوں میں تم ان کے درمیان (ایک سلام کا) فاصلہ رکھو۔اورسب میں قل حواللہ احد پڑھو۔ (ایساً)
- ے۔ معاویہ بن ممار بیان کرتے ہیں کہ (امامین علیہم السلام میں سے ایک امام نے ) مجھے سے فرمایا کدوتر کی نینوں رکعتوں میں قل ھواللہ احد پڑھو۔ (ایضاً)
- ۸ حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود ابوعبیدة الحذ او سے اور وہ حضرت امام محمد با قریلیا السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص نماز ورتر میں معو ذ تین اور قل مواللہ العد پڑھے اس سے کہا جاتا ہے اسے بند ہ صدا! تجھے خوشخبری ہو کہ خدا نے تیری نماز ورتر قبول کرلی ہے۔ (ثواب الاعمال، الفقیه)
- 9۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمد فرماتے ہیں: مروی ہے کہ آ دی نماز شفع کی پہلی رکعت میں حمد اور اس کے بعد قبل اعبو ذبوب الفلق اور دوسری رکعت میں حمد اور اس کے بعد قل اعوذ بوب الناس پڑھے۔ (مصباع المتجد)
- ۱۰ فرماتے ہیں: مروی ہے کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ان تین رکعتوں میں نوسورتیں پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت

ش (حمر ك بعد) الهاكسم التكاثر، انا انزلناه اوراذا زلىزلت الارض اوردوس ك ش المحمد ال ك بعدو المعصوء اذا جاء نصر الله اورانا اعطيناك الكوثر. اورآخى ايك ركعت ش (حمر ك بعد) قبل بنا ايها الكافرون، وتبت بدا ابى لهب اور جاء نصر الله اور قل هو الله احد (اليناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے اعداد الفرائض اور ان کے نوافل میں (باب ۱۳ و ۱۴ میں) اس قتم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور ان حدیثوں میں جو بظاہر معمولی سااختلاف پایا جاتا ہے تو وہ تخییر پر بنی ہے ( کہ نمازگز ارکوافقیار ہے کہ ان سورتوں میں سے جسے جا ہے افقیار کرے) اور جا ہے تو سب کو جس کردے جیسا کداس سلسلہ کی لیقوب بن یقطین والی حدیث نمبرہ سے فاہر ہے۔

#### باب ۵۷

نماز کی ابتداء میں قر اُت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنامستحب ہے اور اس کی کیفیت کا بیان (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ما منرہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود علمی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے تھبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے تو تبد کا تذکر و کیا اور فر مایا کہ پھر شیطان سے پناہ مانگو بعد از ال ور ہ فاتحہ پڑھو۔

(الفروع،التہذیب)

- ٣- ساحديان كرتے بيں كدهل نے ان (اماهن عليماالسلام مل سے ايك امامٌ) سے سوال كيا كرايك آدى نماز پڑھنے كے لئے كھڑا ہوا۔ مگر سورة فاتح پڑھنى بمول گيا تو؟ فرمايا: وہ كمح بم﴿ اَسْتَعِيْتُ أَدِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ پھر جب تك ركوع بين نيل چلا گيا۔ سورة فاتح پڑھے (اور پھر ركوع كرے)۔ (المجذيب)
- اللہ علی اللہ بالحجر پڑھا پھر ہم اللہ بالحجر پڑھی۔ (ابھنا) مجعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے پہلے اعوز باللہ بالحجر پڑھا پھر ہم اللہ بالحجر پڑھی۔ (ابھنا)
- مناب عبدالله بن جعفر محيرى باسنادخود حنان بن سدير سے روايت كرتے ہيں ان كابيان ہے كہ ميں نے حصرت امام جعفر
   صادق علي السلام كے بيجے نماز بڑھی۔ تو آپ نے جہر سے اعوذ باللہ اس طرح پڑھا ﴿ اَعْدَو لَهُ بِسالْلَهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ

مِنَ الشُّيُطَانِ الرَّجِيْمِ وَ اَعُوُذُ بِاللَّهِ اَنُ يَحْضُرُونِ ﴾ ـ ( قربالا ساد )

- ٧- جناب شبیداول بن بروایت ابوسعید خدری حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوسلم کے متعلق لکھا ہے کہ آپ قرأت سے
  پہلے پڑھا کرتے تھے: ﴿اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ (کتاب الذکریُ)
- عداوید بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے استعاد ہے متعلق روایت نقل کی ہے کہ فرمایا: ﴿اَعُـو دُ بِاللّٰهِ اللّٰهِ عِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيهِ ﴾ [الينا]

#### باب۸۵

## اعوذ بالله يره هناواجب نہين ہے۔

(اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا تر جمہ حاضر ہے)۔(احقر متر جم عفی عنه)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود فرات بن احف سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جب تم ﴿ بِسُسِمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ پڑھلوتو پھر پروانہ کرد کہ اعوذ باللّٰہ پڑھی ہے یانہ؟ (الفروع)
- ۲ حضرت شیخ صدوق علید الرحمه با سنادخود روایت کرنتے میں که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سب لوگول سے زیادہ
   تام وتمام اور مخضرترین نماز پڑھتے تھے اور وہ جب نماز شروع کرتے تھے تو پڑھتے تھے: ﴿ بِسُسْمِ السلْبِهِ السوّحُسمْنِ
   الرَّحِیْم ﴾ \_ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس ہے، پہلے (باب ۸، از تکبیرة الاحرام میں ) اس تشم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں (اور پچھاس کے بعد باب، ۱۱ زقر اُت قرآن میں بیان کی جائیگی انشاء الله تعالیٰ )

#### باس۵۹

گنگے آ دمی کے لئے قرائت وتشہداور تمام اذ کار میں صرف زبان کو حرکت دینا، ول میں گرہ دینا (نبیت کرنا) اور انگلی ہلانا کافی ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: گنگ آدمی کا (ج میں) لبیک کہنے ، اور نماز میں تشہد پڑھنے اور قرائت قرآن کرنے کے لئے صرف زبان کو حرکت دینا اور انگل سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ (الفروع ، العہذیر ب)
- ٢- جناب عبدالله بن جعفر حميريٌ باساد خود مسعد و بن صدقه بداوايت كرتے بين ان كابيان يے كه من في حضرت امام جعفر

صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہتم ایک بچمی کواحزام بائد سے ہوئے دیکھوگے اس سے اس طرح (فضیح قرائت کا) مطالبہ نہیں کیا جاسکتا جس طرح ایک فضیح و بلیغ عالم (عربی) سے کیا جاتا ہے ای طرح گڑگا آ دی بھی نماز کی قرائت اور تشہد میں بمز لہ بجمی محرم کے ہے کہ اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا (اور نہ بی تو قع کی جاسکتی ہے) جس کا مطالبہ ایک فضیح و تظند مستقلم سے کیا جاتا ہے۔ (قرب الاسناد)

## باب۲۰

نماز نافلہ میں کچھ قر اُت کامؤخر کرنا اور سلام پھیرنے کے بعداس کا بجالا ناجائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جمعفی عنہ)

جناب شخ محر بن اور لیں طی اپنی کتاب السرائر کے آخر میں کتاب جامع احمد بن محمد بن ابونھر بزنطی نے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حصرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کا ارادہ تھا کہ ایک سوآیت یا اس سے بھی کچھ زیادہ نماز نافلہ میں پڑھے گا۔ مگر اسے اندیشہ دامنگیر ہوا کہ شاید وہ کمزوری محسوں کرے آیا وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: جس طرح چاہے دورکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرے۔ اس کے بعد وہ جو پچھ پڑھنا چاہنا تھاوہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اس اس قرات کا قائم مقام سمجھا جائے گا جو پچھ اس سے نماز کی حالت میں کھڑے ہوکر پڑھنا تھا۔ اور اگروہ سلام کے بعد کلام کرنا چاہے تو وہ بھی کرسکتا ہے اور قرات بھی کرسکتا ہے۔ (السرائر ،قرب الاسناد)

#### بإب

مستحی نماز کی ہر رکعت میں سور ہ تو حید ، قد راور آیت الکری کا پڑھنا 'ستحب ہے۔ (اس باب میں کل ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ابوالحن عبدی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عامہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص ستحی نماز کی ہررکعت میں سورہ قل حواللہ احد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور آیت الکری کی تلاوت کرے تو گویا خدا نے تمام لوگوں سے ہڑھ کر اس کے لئے عمل خبر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ سوائے اس محض کے جواس کی طرح یا اس سے بڑھ کر عمل بجالائے۔ ( تو اب الاعمال )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (باب۱۱و۱۱،۱۵،۱۲،۲۳،۱۲ و۵۴ اور ۵۲ میں)؛ لیی متعدد حدیثین گزر چکی ہیں جوسورہ تو حیدوقدر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب۲۲

# اگروفت وسیع ہوتو نماز تہجد وغیرہ میں طویل سورتیں پڑھنامتخب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفہ)عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود اسحاق بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فمرمایا: جو شخص کسی رات کسی نماز میں ایک سوآیت پڑھے تو خداوند عالم اسے پوری رات کی دعاوتنوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔اور جو مخص بغیر نماز کے دوسوآیت پڑھے تو بروز قیامت (اس کے خلاف) احتجاج نہیں کرے گا۔۔۔اور جو مخص شب و روز کی تمام نمازوں میں یا نچ سوآیت پر سے گا۔ تو خداو عالم اس کے لئے لوح محفوظ شر، ایک قفطار نیکیاں لکے گا۔ اور ا كي قفطار باره سو ( ١٢٠٠) او تيكانام ب- اورايك اوتيكوه احد ين اب- (الاصول من ا كاني ، ثواب الاعمال) حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود جابر بن اساعیل سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجدے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک فخص نے حضرت امیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو محض قرآن پڑ معتے ہوئے ساری رات جاگ کرگز ارے؟ (اس کے لئے کیاا جروثواب ہے؟) فرمایا: جو مخص رات کاصرف دسواں حصہ اخلاص اورمحض طلب ثواب کی خاطر نماز پڑھنے میں گزارےاسے خوشخری دو کہ خداوئد عالم اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لئے اتنا تواب کھوجس قدراس رات میں دانے بھوٹے ہیں اور درخت اوریتے اگے ہیں اور ہرسر کنڈے کے برابر ، مجور کی ہرشاخ کے برابر اور ہر چراگاہ کے برابر۔ادر جو محض رات کا نوال حصہ عبادت خدا میں بسر کرے خدا اس کی دی دعا کیں قبول كرتا باور بروز قيامت اس كا نامه اعمال اس كرداكين باته ين دع كا-اور جوفض رات كا آخوال حصر نماز خدا یڑھنے میں گزارے خدا اسے ایک صابر اور صادق المجہ شہید کے برابر اجر وثواب عطا فرمائے گا اور اس کے گھر والوں کے متعلق اس کی سفارش قبول کرے گا۔اور جو محض رات کا ساتواں حصہ نماز پڑھنے میں گز ارہے تو وہ بروز قیامت جب اپنی قبر ے اٹھے گاتو اس کا چیرہ چودھویں کی رات کی طرح چکتا ہوگا۔اور اس وامان کے ستھ بل سراط ہے گزر جائے گا۔اور جو مخص رات کا چھٹا حصہ نماز گزاری میں گزارے وہ تو بہ کرنے والوں میں لکھا جائے گااور اس کے تمام (ایکلے پچھلے گناہ) معاف ہو جائیں گے۔اور جو مخص رات کا یا نجواں حصہ نماز وعبادت میں گزار دے وہ ( جنت میں ) خلیل خدا کے تبہ میں ان کا مقابلہ کرے گا۔ اور جو شخص رات کا چوتھا حصہ نماز پڑھنے میں گزار دے وہ حور وخلعت مانے والوں میں پہلے درجہ میں ہوگا۔اور تیز وتند ہوا کی مانند مل صراط سے گزر جائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل ہوگا۔اور جو مخص رات کا تیسرا حصہ نماز پڑھنے میں بسر کرے تو خدااہے وہ بلند مرتبہ عطا فرمائے گا کہ ہر فرشتہ اس پر رشک کرے گا۔اوراس سے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوال دروازول میں سے جس سے بی جاسے داخل ہو جا۔ اور جو محض آ دھی رات نماز برد منے میں گزار ہے تو خداا ہے اس قد راجر و تو اب عطافر مائے گا کہ اگر اسے ذمین کے برابرستر ہزار مرتبہ سونا دیا جائے تو اس کے اجر کی برابری نہیں کر سکے گا۔ اور وہ خدا کی بارگاہ میں اس خض سے افضل متھور ہوگا جو اولا داسا عیل ہے ستر غلاموں کو آزاد کرے۔ اور جو خض رات کے دو مگف ( دو تہائی ) دعا و عبادت میں جاگ کر گزار دی تو خراا ہے عالم نامی ٹیلہ کی ریہ کے ذروں کے برابر نیکیاں عطافر مائے گا جس میں سے ہرا کیہ نئی کوہ احد سے دس گنا بزی ہوگی۔۔۔ اور جو خض پوری رات خدا کی کتاب کی تلاوت کرنے ، رکوع و جو دکرنے اور اس کی یا دکر نے میں گزار دی تو خدا اسے اس قد راجر و تو اب عطافر مائے گا کہ اور اس علی کہ تاب کہ تو جائے گا کہ گویا آئ شکم مادر سے متولد ہوا ہے۔ اور خدا آئی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھے گا۔ اور اس نے تک اس کے درج بلند کرے گا۔ اور اس کی تبد ہوگو دور کر دے گا۔ اور اس کی قبر ہوگا۔ اور اس کی قبر ہوگا۔ اور اس کے قبلہ کو دور کر دے گا۔ اور اس کے قبر ہوگا۔ اور اس کی قبر ہوگا۔ اور اس کی تبد ہوگا۔ اور اس کے قبر ہوگا۔ اور اس نے فیالی اور حسد کے جذبہ کو دور کر دے گا۔ اور اس فیالی تاب نامہ کی اس کی ساتھ گا۔ اور اس نے اس فرد دی کر اند دیا جائے گا۔ اور اس والی کو میان والی کے ساتھ کو شنوں سے فر مائے گا: اسے میر سے فرشتو! میر سے اس نیدہ کی طرف دیکھوجس نے میر ک خوشنودی کی خاطر ساری رات جاگل کرگزار دی۔ اسے فردوں بریں میں داخل کرو۔ اس کے لئے وہاں ایک ہزار شہر ہوگی فرشتو وی کی خاطر ساری رات جاگل کرگزار دی۔ اسے فردوں بریں میں داخل کرو۔ اس کے لئے وہاں ایک ہزار شہر ہے اور بر برشہر میں وہ سب بچھ موجود ہے۔ جے تمام فنس چا جے بیں اور جس سے تکھیں شنڈی ہوتی ہیں اور وہ ہے ہو کی کا دور کرا میں وہ سب بچھ موجود ہے۔ جے تمام فنس چا جے بیں اور جس سے تکھیں شنڈی ہوتی ہیں اور وہ ہوگی ہوگی ہوتی ہیں۔ اور کرا مت و بزرگی، اور قرب وہ خرات ان سب کے عالے وہاں ایک ہوتی ہیں۔ اور کی دیائے میں گزر اور کرا مت و بزرگی، اور قرب وہ خرات ان سب کے عالے۔

(الفقيه الامالي، ثواب الاعمال، المقنع)

مؤلف علام فرہاتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب۵ و۵۰ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب۲۳ و۲۵،۲۵، اور ۲۸ میں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

### باب

شب جمعہ میں نمازشب کے اندر جو کچھ پڑھنامتحب ہے اس کا بیان۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیه الرحمه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مآیا: جب تم شب جمعه میں نماز شب پڑھنا چاہوتو اس کی پہلی رکعت میں سور وَحمر کے بعد قل حواللہ احد ، اور دوسری میں حمد اور قل یا ایکھا الکافرون ، تیسری میں حمد و الم مجد و ، اور چوتھی میں حمد اور یا ایکھا المدرر ۔ پانچویں میں حمد وحم السجد و اور چھٹی میں حمد وسور وَ الملک ، ساتویں میں حمد و لیسیّن اور آٹھویں میں حمد اور سور وَ واقعہ پڑھو۔۔۔ بعد از ال نماز وتر میں معوذ تین (نماز شفع میں) اور قل ھواللہ (آخری ایک وتر میں) پڑھو۔ (المصباح للطوی))

#### باب۲۴

سوره ٔ دخان، قسم الممتحنه القنف، نون الحاقه ، نوح ، المزمل ، الانفطار ، انشقاق ، الاعلى ، الغاشيه ، الفجر ، والتين ، النكاثر ، ارأيت ، الكوثر اورسورهٔ نصر كافرائض ونوافل ميں پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب ميں كل سر ه حديثيں بيں جن كاتر جمه حاضر ہے ) ـ (احترمتر جمعنی عنه)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخودا بوحمزہ سے اور وہ حضرت امام محمہ با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص سورہ دخان کو اپنے فرائض و نوافل میں پڑھے، خداوند عالم اسے بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جوامن و امان میں موں گے۔۔۔اور اسے عرش کے سامیہ کے تلے جگہ دے گا اور اس کا حساب بالکل آسان لے گا۔ ( ثواب الا تمال )
- او جنر الوحمز ہ الثمالی حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص اپنے فرائض و نوافل ہیں سور ہ ک ت کی تالوت پر مداومت کر ہے تو خدا اس کا رز ق وسیع کرے گا۔ دوسرا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اور تیسرا اس کا حساب ہا سانی لے گا۔ (ایعنہ)
- ابو حمز ہ الثمالی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص سورہ ممتحنہ کی فرائف ونوافل میں
   تلاوت کرے گاتو خدا اسے مؤمن منتحن بنائے گا۔ اور اس کی آنکھوں کومنور کرے گا اور اسے بھی فقر و فاقہ اور دیوائگی میں
   جتانہیں کرے گا۔ (ایصاً)
- ۲۔ ابوبصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص سورہ صف پڑھے اور اپنے قرائض ونوافل میں اس کے پڑھنے پر مداومت کرے خدااہے اپنے ملائکہ اور انبیاء المرسلین کی صف میں کھڑا کرے گاانشاء اللہ تعالی۔ (ایسناً)
- ۔ علی بن میمون الصائغ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص سورہ ن والقلم کی کسی نماز فریضہ یا نافلہ میں تلاوت کرے، خدا اسے فقر و فاقہ ہے محفوظ رکھے گا۔ اور جب مرے گاتو اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا انشاء اللہ۔ (ایسناً)
- ۲- جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سورہ الحاقہ کی بکشرت تلاوت کرو۔ کیونکہ فرائض و نوافل میں اس کی قر اُت کرنا خداور سول پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ اور بیسورہ حضرت امیر علیہ السلام اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اور اس کے پڑھنے والے کا ایمان بھی سلب نہیں ہوگا۔ حی کہ ایمان کی سلائی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ماضر ہوجائے گا۔ (ایعنا)
- 2۔ سمین بن ہاشم اپنے والد (ہاشم) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی تتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ سورہ نوح کی تلاوت ترک نہ کرے کیونکہ جو مخص اخلاص کے ساتھ

- نماز فریفنہ یا نافلہ میں اس کی تلاوت کرے گاتو خداوند عالم اسے ابرار واخیار کے مکان (جنت الفردوس) میں واخل کرے گا اور اسے تین جنتیں عطا فر مائے گا۔علاوہ جنت کرامت کے اور اس کی دوسو ہا کرہ حور انھین اور چار بڑار غیر ہا کرہ سے شادی فر مائے گا۔ (ایسناً)
- ۸۔ منصور بن عازم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: جو مخص سور ہو مزل نماز عشاء میں پڑھے یا رات کے آخری حصہ میں (نماز شب میں) تو رات اور دن سور ہم مزل کے ساتھ اس کے گواد ہوں گے۔اور خدا اسے جب تک زعم ہ رکھے گاتو یاک ویا کیزہ اور جب اسے موت دے گاتو یاک ویا کیزہ۔ (ایسنا)
- 9۔ حسین بن ابوالمحد ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ جو شخص سور وَ اذا السسماء انفطرت اور اذا السسماء انشقت کی تلاوت کرے اور اپنی بماز فریضہ و نافلہ میں آئیس اپنی آ تھوں کے سامنے رکھے تو اسے خدا (کے قرب) سے کوئی مانع روک نہیں سکے گا۔ اور خدا برابر اس پر اپنی نگاہ لطف و کرم رکھے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہوجائے گا۔ (ابیشاً)
- ۱۰۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : جوفض نماز فریضہ یا نافلہ میں سور اسسے اسسم دیک الاعسائسی پڑھے تو بروز قیامت اسے کہا جائے گا کہ جنت کے (آٹھ دروازوں میں سے) جس دروازے سے علیہ درافل ہو جاانشاء اللہ۔ (ابیناً)
- اا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت کرتے ہیں فرمایا: چوشخص نماز فریضہ یا نافلہ ہیں سورہ ہسل انساک حدیث الفاشیم پڑھنے پر مداومت کرے خدااسے دنیاو آخرت میں اپنی رحمت میں ہمانپ لے گا۔ اور بروز قیامت اسے عذاب جہنم سے امن وامان عطافر مانے گا۔ (ابیناً)
- 11۔ داؤد بن فرقد حضرت امام جعفر صادق علیہ اللّام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سورہ فجر کواپنے فرائض ونوافل میں پڑھا کرو۔ کیونکہ بیر حضرت امام حسین علیہ السلام کما سورہ ہے۔ جوض اس کی تلاوت کیا کرے گاوہ قیامت کے دن جنت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ان کے درجہ میں ہوگا۔ بے شک خدا غالب اور عَیم ہے۔ (ایصاً)
- ۱۱۔ شعیب عرقوتی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص الہائم النکاثر کو کسی نماز فریضہ میں پڑھے گاتو خدااس کے لئے سوشہید کا ثواب لکھے گااور جوائے کسی نافلہ میں پڑھے تو خدااس کے لئے پچپاس شہید کا ثواب ککھے گااوراس کی نماز فریضہ کے ساتھ ملائکہ کی جالیس صفیں نماز پڑھیس گی انشاء اللہ تعالی۔ (ایضاً)
- 10۔ عمروبن ثابت حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص اینے فرائس یا نوافل میں سورہ ار أیست المدین علی تعاوت کرے گاتو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے خداصوم وصلوٰ ہ کو تول کرتا ہے اور اس

سے زندگانی دنیامیں جو کچھ ( گناہ) سرز دہوں گے ان کااس سے حساب نہیں لے گا۔ (ایساً)

- ۱۷۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص اپنے فرائض و نوافل میں سور و الکوثر پڑھا کرے گا۔ تو ہرو نے قیامت خدا اسے کوثر پلائے گا اور شجر و طوبی کے تنے کے پاس بیٹھ کر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ (ایصاً)
- ا۔ کرام المخت عمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص سورہ اذا جاء نصر اللہ و الفتح کو نماز فریضہ یا نافلہ میں پڑھے گاتو خدا اس کواس کے تمام دشمنوں پرفتے و فیروزی عطا فرمائے گا۔ اور وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہمراہ ایبا نامہ اعمال ہوگا جو (اس کے تق میں) بولے گا۔ اور نرااسے اس طرح قبر کے خوف حال میں آئے گا کہ اس کے ہمراہ ایبا نامہ اعمال ہوگا جو (اس کے تق میں) بولے گا۔ اور ہوہ قیامت کے دن جس سے نجات دے گا کہ اس کے لئے بل صراط، آتش دوزخ اور جہنم کی گرم سائس سے امان ہوگا اور دنیا میں اس کے جیز کے پاس سے گزرے گا وہ اسے جنت کی بشارت دے گی۔ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور دنیا میں اس کے دل و لئے خیر و برکت کے وہ دروازے کھولے جائیں گے جن کی اس نے بھی خواہش بھی نہ کی ہوگی اور نہ بی بھی اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ (ایمناً)

### باب۷۵

# حوامیم، سور ہ رحمان ، زلزلہ اور سور ہ عصر کے نوافل میں پڑھنے کا استخباب۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ابو بھیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا:
  حوامیم قرآن کی خوشبو ہیں۔ پس جب تم ان کی قر اُت کروتو خدا کی حمد و شاکر واور ان کے یاد کرنے اور تلاوت کرنے پر خدا
  کا بہت بہت شکر اداکرو۔ (فر مایا) جب کوئی بندہ حوامیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خوشبو تکتی ہے جو مشک اذفر
  اور عبر سے زیادہ خوشبود ار ہوتی ہے۔ اور خداو تد عالم ان کے قاری پر اور اس کے پڑوسیوں پر ، دوستوں اور جانے بہچائے
  دالوں پر اور اس کے ہر مخصوص دوست یا قر ابتدا پر رحم دکرم فر ما تا ہے۔ اور بروز قیامت اس کے لئے عرش ، کری اور خداک مقرب بارگاہ فرشتے بھی طلب مغفرت کریئے۔ (ثواب الاعمال)

- سے علی بن معبد اپنے والد (معبد) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سورہ افدا زلز لت

  الارض کی تلاوت سے ملول خاطر نہ ہوا کرو کیونکہ جو شخص نماز نافلہ میں اس کی تلاوت کیا کرے گاتو خدا بھی اسے زلزلہ کی

  آفت میں جتمانہیں کرے گا اور نہ بھی وہ اس کی وجہ سے مرے گا، نہ اس پر آسانی بجل گرے گی اور نہ ہی دنیا کی آفات و

  ملیات میں سے کسی آفت میں تا دم مرگ جتمل ہوگا اور جب مرے گاتو خدا اس کے لئے واخلہ جنت کا تھم دیتے ہوئے

  فرمائے گاکہ اے میرے بندے! میں نے جیرے لئے جنت مباح قرار دے دی ہے۔ اس میں جہاں تیرا جی چاہتو قیام

  کرسکتا ہے تیرے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ (ایسنا)
- سے میں سابقدروایت حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں درج کی ہے اور اس میں اس قدراضا فدہے کہ پھرستر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرینگے اور اسے بڑھ چڑھ کر جنت میں داخل کریں گے۔(الاصول)
- ۵۔ حسین بن ابوالعلاء حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض سورہ والعصر کی اپنے نوافل میں تلاوت کرے گاتو خداوند عالم اے اس حالت میں محشور فرمائے گا کہ اس کا چبرہ چکددار، وانت مسکراتے ہوئے اور آ تکھیں مشدی ہوں گی۔ یہاں تک کہ جنت الفردوں میں واخل ہوگا۔ (ثواب الاعمال)

#### باب٢٢

نماز ہائے فریضہ میں سور ہ الحدید ، المجادلہ ، النخابن ، والطلاق ، التحریم ، المدثر ، والمطففین ، البروج ، البلد ، القدر ، الطارق ، المحمز ہ ، المحمد اور سور ہ تو حید کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل گیار ، حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود حسین بن ابوالعلاء سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فر مایا: جوشخص نماز فریضہ میں سورہ حدید اور مجاولہ کے پڑھنے پر مداومت کر بے تو جب وہ مربے گا تو خدا بھی اسے عذاب نہیں کرے گا۔ اور وہ بھی اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال میں کوئی برائی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اپنے بدن میں کوئی محتابی دیکھے گا۔ ( تواب الاعمال )
- ۲۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص نماز فریضہ میں سورہ تغاین کی تااوت کرے گا۔ تو بیسورہ بروز قیامت اس کی سفارش کرے گی اور اس (خدا) کی بارگاہ میں اس کی شاہر عادل ہوگی اوروہ اس کی

شہادت کونا فذ کرے گا اور پھر جب تک وہ جنت میں داخل نیں ہوجائے گاوہ اس وقت تک اس سے جدانہیں ہوگ۔ (ابیناً)

- ا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص اپنے فرائفر، ہیں سورہ المطلاق اور التحریم کی الاوت کرے گاتو خدا اسے اس بات سے پناہ دے گا کہ وہ ان لوگوں سے ہوجو بروز قیامت خوف و ہراس ہیں ہوں گے یا محزون و مکروب ہوں گے اور اسے دوزخ میں داخل ہونے کی معانی دی جائے گی اور ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرنے اور ان پر مداومت کرنے کی وجہ سے خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کیونکہ بید دونوں سورتیں بالخصوص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے لئے ہیں۔ (ابیناً)
- سم۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جوشخص نمازِ فریضہ میں سور وَ مدثری تلاوت کرے گاتو خدا پر لا ژم ہے کہ اسے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ان کے درجہ میں تھہرائے۔اور اسے دار دنیا میں بھی شقاوت و بدیختی اس کے قریب نہ تعطینے بائے انشاء اللہ تعالی۔ (ایعنا)
- مفوان جمال حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص نماز فریضہ میں سورہ ویل للمطفقین
   پڑھے گاتو خداو ند عالم قیامت کے دن اس کو آتش جہنم ہے اس طرح امان نامہ عطا فرمائے گا کہ نہ دوزخ کی آگ اے
   د کیھے گی اور نہ بیاسے د کیھے گا، نداسے بل صراط ہے گزرنا پڑے گا اور نہ ہی قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب لیا جائے
   گا۔ (ابضاً)
- ۲۔ یونس بن ظیمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص اپنے فرائض میں سورہ و السسماء ذات البسسو وج کی تلاوت کرے گاتو چونکہ بینیوں کی سورہ ہے تو اس کا حشر ونشر اور قیام نبیوں، رسولوں اور خدا کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ (ایسناً)
- ے۔ معلیٰ بن حنیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص اپنی نماز ہائے فریضہ میں سور ہ السماء و الطارق کی تلاوت کیا کرے گاتو قیامت نے دن اسے خدا کے نز دیک عز و جاہ اور منزلت حاصل ہوگی اور وہ جنت میں نبیوں کے رفیقوں اور ساتھیوں میں سے ہوگا۔ (ایساً)
- ۸۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ میں جس بس کی قر اُت سورہ لا اقسم بھلدا البلد ہوگی۔ تو دنیا میں بیمشہور ہوگا کہ وہ صالحین میں سے ہادر آخرت میں بیمشہور ہوگا کہ ضدا کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہادر قیامت کے دن اخبیاء، شہداء اور صلحاء کے رفقاء میں سے ہوگا۔ (ایسناً)
- 9 حسین بن ابوالعلا وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخفر فرائض میں سے کسی نماز فریضہ

میں سورہ انا انزلناہ کی طاوت کرے گا۔اے ایک منادی ندادے گا کہاے بندہ خدا! خدانے تیرے پیچلے تمام گناہ معاف کر دیجے ہیں لہٰذااب تو از سرنوعمل کا آغاز کر۔ (ایعنا)

ا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص اپنے فرائض میں سور ہویل لکل همزه کی ۔ حلاوت کرے گا۔ ورای کارزق کی کرآئے گا اور اس سے بری موت دور کی جائے گی۔ حلاوت کرے گا۔ (السنا)

۔ حسین بن ابوالعلاء حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض سورہ قبل با ایھا المسکافرون
اور سورہ قل عواللہ احد کواپنے فرائض ہیں سے کسی فریضہ ہیں پڑھے گاتو خدا اسے ، اس کے والدین کواور اس کی اولا دکو پخش
دے گا۔ اور اگروہ شقی و بد بخت بھی ہواتو اشقیاء کے دیوان سے اس کا نام کاٹ کر اس کا نام سعداء کے دیوان میں درج کیا
جائے گا۔ اور خدا اسے جب تک زندہ رکھے گاتو سعید وخوش بخت بنا کر اور جب وفات د۔ یہ گاتو شہید بنا کر اور جب بروز
قامت محشور فرمائے گاتو شہید وسعد بنا کر۔ (الیفاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۵و ۱۲ و ۲۸ میں) اس سم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب برنی الجملہ دلالت کرتی ہیں۔(اور پچھاس کے بعد باب ۵ میں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ)۔

#### باب ۲۷

قراًت (حمد وسورہ)، اذ کاروتشہد کا بغیر عربی کے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے اور حتیٰ الا مکان ان کاعربی میں سیکھنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کاتر جمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت ﷺ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود خبال سے اور وہ بواسطہ ایک شخص کے امامین علیما السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے ان سے خدا کے اس فرمان کے متعلق سوال کیا کہ ﴿ بِسِلِسَانِ عَرَبِيّ مَّبِينُنِ ﴾ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: عربی تمام زبانوں کی وضاحت کرتی ہے گرکوئی زبان اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ (الاصول)
- ۲۔ جناب شیخ عبداللہ بن جعفر ممیری با سادخود مسعدہ بن صدقہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہم جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ ''تم ایک عجمی احرام با ندھنے والے کود یکھو گے کہ اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ ایک سے کیا جا سکتا ہے ای طرح گونگے آدی سے بھی نماز کی قر اُت اور تشہد وغیرہ میں اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ ایک عاقل اور نصیح مشکلم سے کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی بمز لہ عجمی محرم کے ہے۔ اورا گرکوئی عالم مشکل فصیح اپنے فرض منصبی کو جواسے اواکرنا چاہیے تھا (کرفسیح و بلیغ اور صحیح عربی میں پڑھے) اسے

ترک کر کے نبطنیت اور فارسیت میں اوا کرنے لگ جائے تو اس کی تاویب کی جائے گی تا کہ وہ اپنے علم وعقل کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر کو کی ایسا شخص جو مجمی محرم (احرام بائد صنے والے) شخص کی مانند نہ ہواور وہ (اپنا شرکی فریضہ و وظیفہ ترک کرکے) گوئے اور مجمی کی مانند عمل کرنے الگ جائے۔ جبیبا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ تو تیجہ یہ نظیے گا کہ کوئی شخص کار خیر کرنے والانہیں رہے گا اور نہ بی جابل و عالم کے درمیان کوئی فرق رہ جائے گا۔ (قرب الا سناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب اوس، از قر اُس قر آن میں) اس قسم کی بعض حدثیں بیان کی جائیتگی۔

انشاءالله تعالى \_

## بآب٧٨

نمازِ فریضہ وغیرہ میں ایک آیت کی تکرار کرنا اور (خوفِ خدا ہے) گریہ کرنا جائز ہے اورنمازِ نافلہ میں تو پورے سورہ کا اعادہ کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زہری ہے روایت کرتے ہیں اور وہ ایک حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب آیت مبارکہ (مسالک یسوم السدین کھ پڑھتے تھے تو اس قدراس کی تکرار کرتے تھے کہ قریب تھا کہ ان کی جان جسم سے نکل جائے۔ (الاصول من الکافی)
- سعد بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے غلام سلیم
  نے ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس سوائے سورہ لیستین کے اور پھن بیں لیے ہے۔ اور جب وہ رات کے وقت نماز تہجد پڑھنے کے
  لئے اٹھتا ہے تو اسے جو پہلے پڑھ چکا ہے؟ فرمایا:
  اِن اس میں کوئی مضا نقہ نیس ہے۔ (ایضاً)
- 1- جناب عبداللہ بن جعفر تميرى با سادخود على بن جعفر سے روايت كرتے ہيں ان كابيان ہے كہ ين نے اپنے بھائى حصرت امام موكى كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه ايك شخص جو نماز پر هر بائے اور ايك ايكي آيت كے پاس سے گزرتا ہے (اس كى تلاوت كرتا ہے) جس ميں ڈرايا گيا ہے۔ آيا اس كے لئے جائز ہے كه و اس آيت كو بار بار پڑھے اور (خوف خد ااور خوف آخرت سے) روئے ؟ فرمايا: جس قدر چاہے قرآن كى تكرار كرے اور اگر رونا آئے تو كوئى حرج نہيں ہے بے شك روئے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس کے بعد (باب او ۲۹ از قر اُت قر آن میں ) رونے کے جواز پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں بیان کی جائینگی انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### باب۲۹

سور ہ جھد وتو حید کوشر وع کر کے ان سے عدول جائز نہیں ہے ہاں البتہ سور ہ جعہ ومنافقون کی طرف ان کے خصوص مقامات پر عدول کیا جاسکتا ہے۔ مگر نصف سے تجاوز کرنے سے پہلے۔

(اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخودمحر بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اما شہز علیما السلام میں سے ایک امام سے سوال کیا کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھے مگر (سبقت لسانی سے ) سورہ قل ھواللہ احد شروع کر دیتا ہے تو؟ فرمایا: و وسورہ جمعہ کی طرف عدول کر سکتا ہے۔ (الفروع، المجذیب)
- ۲۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود حلی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر تم
   کوئی اور سورہ پڑھنا چاہیے تھے مگر سور ہ قل حواللہ احد شروع کر دی تو پھرا ہے ہی جاری رکھو۔ عمر مید کہ جمعہ کا دن ہو (اور جمعہ کی یا ظہر کی نماز ) تو پھر تم (اسے چھوڑ کر) سورہ جمعہ اور منافقون کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ (التہذیب)
- ۳۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مختص پڑھنا تو کوئی اور سورہ چاہتا تھا مگر شروع کوئی اور کر دی تو؟ فر ہایا: وہ اس سورہ کی طرف عدول کر سکتا ہے جے وہ پڑھنا ، پاہتا تھا۔ مگر یہ کہ سورہ قل حواللہ احد پڑھنی شروع کر دی ہو؟ راوی نے عرض کیا کہ ایک مختص نماز جعد پڑھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ سورہ جعد پڑھے مگر (سبقت لسانی سے ) سورہ قل حواللہ احد شروع کر دی تو؟ فر ہایا: اس صورت میں سورہ جمعہ کی طرف عدول کرسکتا ہے! (ایصنا)
- سم۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موٹی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز جمعہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا: سور ہ جمعہ اور منافقون۔ رئیمر فرمایا) اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور سورہ شروع کردو۔ اگر چہوہ قل ھواللہ احد ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسے ترک کرکے سور ہ جمعہ کی طرف عدول کر سکتے ہو۔ ( قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے ایک بعض مدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

باب ایک

جمعہ کے دن نماز ظہرین اور نمازِ جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون کا پڑھنامستحب مو کد ہے۔ (اس باب میں کل گیارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ باسادخود منصور بن حازم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علد السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قر اُت میں کوئی معین چیز نہیں ہے سوائے روز جمعہ کے کہ اس دن سورہ جمعہ اور سورہ مناففہ ن پڑھنی چاہیئے۔(الفروع)

- ۲۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رہ بھی مروی ہے کہ (بروز جمعہ) اگر سفر میں سورہ قل هواللہ احد پڑھی جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں ہے)۔ (ایپنا)
- سر محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: خداوند عالم نے (سورہ) جمعہ کے ساتھ مؤمنین کو نواز ا ہے اور انہیں عزت بخش ہے اور حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس (کی قرائت) کوسنت قرار دیا ہے تاکہ ان کے لئے بشارت ہو۔ اور سورہ منافقوں کو اس لئے مقرر کیا ہے تاکہ منافقین کے لئے زجروتو بخ کا باعث ہو۔ ان دونوں سورتوں کی حلاوت کو (بروز جمعہ) ترک نہیں گارکا چاہیئے اور جو شخص جان ہو جھ کر ان کو ترک کرے گا۔ اس کی نماز (کامل) نہیں ہے۔ (ایعنا والمہذیب)
- س۔ حلبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فر مایا: جمعہ کے دن سور ہُ جمعہ اور منافقون پڑھو۔ (ایپنا)
- ۵ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا قر اُت کے سلسلہ میں کوئی چیز مقرر ہے؟ فر مایا: ند! سوائے روز جعد کے کہ اس دن سور اُجمداور منافقون پڑھنی جا ہیئے۔(العہدیب)
- ۲- سلیمان بن خالدایک حدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ نماز جمعہ میں کیا پڑھا
   جائے؟ فرمایا: پہلی رکعت میں (حمد کے بعد) سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون \_(ایسناً)
- ے۔ عبد الملک الاحول اپنے باپ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو شخص نماز جمعہ میں سورۂ جمعہ اور منافقون نہ ہیڑھے تو اس کی نماز جمعہ ہی ( کامل )نہیں ہے۔ (ایپناً)
- ۸ نیز با ناوخودعبدالله بن ابورافع سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نما فی جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون بیٹ ھاکرتے تھے و (الا مالی)
- 9 يبى روايت حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كم متطلق بهى اى طرح مروى ب كرآب ايما بى كرتے تھے (ايضاً)
- دار حفرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سناد خود رجاء بن ابی الفحاک سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ مفرت امام علی رضا
  علیہ السلام تمام فریضہ نمازوں میں سے پہلی میں سورہ انا انزلناہ اور دوسری میں قل حواللہ پڑھتے تھے۔ سوائے روز جمعہ کی نماز
  صبح اور ظہر وعمر کے کہ ان تینوں نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ (عیون الا خبار)
  عشاء میں پہلی رکعت میں سوائے سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ سبح اسم دبک الاعلی پڑھتے تھے۔ (عیون الا خبار)
   دناب عبداللہ بن جمعفر تحمیری با سناد خود احمد بن محمد بن ابونصر سے اور وہ حضر ت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔

فرمایا که شب جعد (نمازعشاء میں پہلی رکعت میں سورہ جعداور دوسری میں سورہ سے اسم ربک الاعلی اور اسکی نماز صبح میں پہلی میں سورہ جعداور دوسری میں قل ھو اللہ ۔ اور نماز جعد میں پہلی میں سورۂ جعد اور دوسری میں سورۂ منافقون پڑھی جائے ۔ اور پہلی رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے۔ (قرب الا سناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۹ میں) گزر چی ہیں اور پھواس کے بعد (باب الم میں اور پھواس کے بعد (باب الم میں اور پھواس کے خلاف باب۲ میں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بات اک

سورہ جمعہ اور منافقون کا جمعہ کے دن پڑھنا واجب عینی نہیں ہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے دو مکررات کوقلمز دکر کے باقی پانچ کا ترجمہ حاصر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سنادخود حسین بن علی بن یقطین سے اور وہ اپنے والد (علی) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موک کاظم علیه السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز جمعہ میں عمر أسور ، جمعہ نہیں پڑھتا تو؟ فر مایا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (المتہذیب)
- ۲- نیز علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن میں سفر میں ان دور کعتوں میں کیا پڑھوں؟ فرمایا: قل ھواللہ احد پڑھو۔ (ایساً)
- ۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ اگر تمہیں جلدی ہوتو نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون کے علاوہ کی اور سورہ کے پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

(العتهذيب والفقيه)

- م۔ یجی الازرق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السّلام سے سوال کیا کہ ایک مخص نے نماز جمعہ میں سورہ سبح اسم دبک الاعلی اور قل هو الله پر عملی ہے تو؟ فرمایا: بس کافی ہے۔ (الیشاً)
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز ظہر میں سور ہُ جمعہ اور منافقون کوچھوڑ کر دوسری سورتیں پڑھنے کے متعلق رخصت وار دہو کی ہے۔ (المفقیہ )

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ پیرخصت صرف بیار، جلد ہازاور مسافر کے لئے ہے۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب 2 میں) گزر چکی ہیں۔

#### "باب۲۷

اس نماز جمعہ اور ظہر کا اعادہ کرنامستحب ہے جسے بغیر سورہ جمعہ ومنافقون کے پڑھا جائے تو دو رکعت نافلہ کی طرف چھیر دی جائے تو دو رکعت نافلہ مکمل کرکے پھرنماز فریضہ کوان سورتوں کے ساتھ پڑھا جائے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عنی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود عمر بن بزید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
  جو شخص سفر یا حضر میں نماز جعد سورہ جعد اور منافقون کے بغیر پڑھے وہ نماز کا اعادہ کر سے (اور سورہ جعد و منافقون
  بڑھے )۔ (الفروع، التہذیب)
- 1- صباح بن مبیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نے جابا کہ (ظہر جمعہ میں) سور ہ جمعہ بڑھے گر اس نے سور ہ قل ھو اللہ احد شروع کر دی؟ فر مایا: اے (نفل سمجھ کر) دور کھت کمل کرے اور پھر نماز کو از سرنو بڑھے (جس میں سور ہ جمعہ بڑھے)۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ اور دیگر علاء نے اس (اعادہ) کو استحباب پرمحمول کیا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے۔

### بابساك

# جعد کے دن نماز جمعہ اور ظہر میں جمر کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل دی حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی نو کا تر جمہ حاضر ہے)۔ (احقر متر جم عفی عنه )

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود عمران طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جمعہ کے دن چار رکعت (نمازظہر) پڑھتا ہے۔ آیا قر اُت میں جمر کرے؟ فرمایا: ہاں! اور دعائے قنوت (صرف) دوسری رکعت میں پڑھے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے (ایک حدیث کے شمن میں) روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز جعد کے بارے میں فرمایا اس میں قر اُت جبر سے کی جائے گی۔ (ایضاً)
- س- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود حلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ

- السلام سے دریافت کیا کہ جب میں بروز جمعہ نماز (ظہر) فرادی پڑھوں تو آیا قرائت میں جر کروں؟ فرمایا: ہاں! اور جمعہ کے دن سورۂ جمعہ اور منافقون کی تلاوت کرو۔ (الفروع، العبديب)
- سم۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود عمرو بن بزید سے اور وہ ایک حدیث کے شمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ خطیب دوخطبوں کے درمیان تعوڑ اسا ہیٹھے اور قرائت میں جہر کرے۔(التہذیب)
- ۵۔ عبد الرحمٰن عزر می حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم اس وقت نماز جعہ میں شامل ہو
   جبکہ پیضما زایک رکھت پہلے پڑھ چکا۔ تو تم اس کے ساتھ ایک رکھت نکا اضافہ کرو۔ اور اس میں جبر کرو۔ (ابیشاً)
- ۲۔ محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سفریس نماز جعہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ گر بغیر خطبہ کے۔ اور قر اُت میں جہر کرو۔ میں نے عرض کیا: ہمارے جہر کرنے پراعتراض کیا جاتا ہے؟ فرمایا: جہر کرد (اوراعتراض کی کوئی پرواہ نہ کرو)۔ (ایساً)
- کھر بن مروان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم جمعہ کے دن سفر میں نماز
   ظہر کس طرح پڑھیں؟ فرمایا: سفر میں دور کعت پڑھو۔اور اس میں قرأت بالجمر کرد۔ (ایضاً)
- ۸۔ جیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا جمعہ کے دن سفر میں نماز باجماعت کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایا: اسی طرح پڑھی جائے جس طرح جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھی جاتی ہے! مگر پیشمازاس میں جہرنہ کرے۔ کیونکہ جہر صرف اس نماز (جمعہ) میں کیا جاتا ہے جس میں خطبہ پڑھا جائے۔ (ایعناً) حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے خوف و تقیہ برحمول کیا ہے۔
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کا بیمی مطلب ہوسکتا ہے کہ جمعہ کے دن جرکی جوتا کیدنماز جمعہ سے وہ نماز ظہر میں نہیں ہے۔
- 9۔ جناب شیخ عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نمازعیدین اور نماز جمعہ کے دن نماز ظہر) فراد کی پڑھتا ہے آیا قر اُت میں جبر کرے؟ فرمایا: صرف پیھیماز جبر کرے! (قرب الاسناد)
- مؤلف علام فرمائے ہیں کہ اس کی وجہ ابھی او پرمعلوم ہو چکی ہے ( کہ بقول شیخ طویؒ خوف و تقید پرمحمول ہے یا بقول مؤلف جعد میں مؤکو کے اور کہ اور کا مؤلف

#### بابهم

# نماز وغیرہ میں سات متواتر اور (آئمہ سے) مروی قراًت کے مطابق قراًت کرنا واجب ہے۔شاذ و نا درقراًت کے مطابق قراًت کرنا جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں کل چیعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود سالم بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
  السلام کی خدمت میں قرآن کے چند حروف اس قرائت کے خلاف پڑھے جس طرح عام لوگ، پڑھتے ہتے جبکہ میں بھی سن رہا
  تھا۔ امام نے فرمایا: اس قرائت سے باز رہواور اس طرح پڑھو جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ قائم آل جمعہ
  عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لا کیں۔ جب وہ آئیں گے تو قرآن کو اس کی حدے مطابق پڑھیں گے اور قرآن کا وہ
  نخہ باہر نکالیں گے جو حضرت علی علیہ السلام نے (سنزیل کے مطابق) مرتب کیا تھا۔
- ۲۔ محمد بن سلیمان بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرنے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر فدا ہو جاؤں! ہم (آپ کی بارگاہ میں) پچھآیات (قرائت کے اعتبار سے) اس طرح سفتے ہیں جو ہمارے (مصاحف میں) اس طرح نہیں ہیں۔ اور ہم اس طرح عمد گل سے پڑھی نہیں سکتے جس طرح آپ کی جانب سے ہم نکہ پنچتی ہیں تو کیا اس طرح ہم گنہگار ہوں گے؟ فرمایا: ند! (پھر فرمایا) قرآن اس طرح پڑھو جس طرح تم نے پڑھا ہے۔ پس عنقریب وہ (امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف) آئے گا جو تہمیں بڑھائے گا۔ (ایشا)
- س۔ سفیان بن السمط بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ترتیل قرآن کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: اس طرح پڑھوجس طرح تمہیں پڑھایا گیا ہے۔ (ایساً)
- سم۔ واؤد بن فرقد اور معلیٰ بن تنیس بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ نے فرمایا: اگر ابن مسعودٌ ہماری قر اُت کے مطابق نہیں پڑھتے تو وہ گمراہ ہیں۔ پھر فرمایا: اور ہم الی (بن کعب) کی قرائت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ (ایسا)
- ۵۔ جناب شیخ فضل بن الحن الطبری حضرت شیخ طوی علیه الرحمہ سے نقل کرتے ہیں کدان کا بیان ہے کہ جہال قاربوں میں

ے ہم نے احسن الفوائد اورتغییر فیضان الرحن کے مقدمہ میں ثابت کیا ہے کہ حضرت امیر علیدالسلام کا بھتے ور تیب دادہ قر آن صرف دو ہاتو ل میں دوسرے ہتے مثدہ قر آن میں ساز تھا (۱) ایک بید کہ دہ ور تیب دول کے مطابق جمع کیا گیا تھا۔ (۲) دوسرے اس میں جا بجاتغیری تو منیحات بھی تھیں ورشرموں طور پروہ اس میں وجودہ قرآن کی مانند تھا۔ لپذا اس سے تحریف کا احمال پیدائد کیا جائے۔ (احتر متر جمعنی عند)

اختلاف مود ہاں مروی ہے کہ کی ایک کے مطابق قرات کی جاستی ہے۔ (مجمع البیان)

السلام سے اور وہ حضرت شخص صدوق علیہ الرحمہ با ساد خود عیسی بن عبد اللہ الہائی سے اور وہ اپنے والد (عبد اللہ) سے اور وہ اپنے والد (عبد اللہ) سے اور وہ اپنے والد (عبد اللہ) سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: میرے پاس خداوند عالم کی طرف سے آنے والا آیا ، اور آ کر کہا کہ خداوند عالم آپ کو تھم ویتا ہے کہ آن کو ایک حرف (ایک قر اُت) پر پڑھو! میں نے عرض کیا: پروردگار! میری امت کے لئے اور وسعت پیدا کر! تب اس نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ سات کے حوف (قر اُت پر) برھو۔ (الخصال)

اس منظریه کا ابطال: گر مهاری روایات معتره می اس نظریکاروکیا گیا ہے اور بیتصری کی گئی ہے کہ آن ایک بی حرف پر نازل ہوا ہے۔ چنا نجھ مجے تفییل بن بیار میں وارو ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ می نے حضرت صادق علیدالسلام کی فدمت میں عرض کیا کہ کھ لوگ یہ کہتے ہیں کہتر آن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے بیس کر فر مایا: دشمنانِ فدا مجموث کتے ہیں بلکہ قرآن ایک بی حرف پر اثر ا ہو اور پر وایت جناب زرارہ بن اعین حضرت امام محر باقر علیدالسلام سے مردی ہے۔ فر مایا وان الفقوان واحد نول من عند واحد ولکن الاختلاف یعسنی من قبل الوواق کھ قرآن ایک ہاورایک بی وات کی طرف سے نازل ہوا ہے کین اس میں جوافتلاف ولکن الاختلاف یعسنی من قبل الوواق کھ قرآن ایک ہاور ایک نظر یہ مارے علام میں مشہور و معروف ہے۔ شخ الطائف شخ طوی فران الفقوی پیا جاتا ہے بیراہ یوں اور تاریوں کی طرف سے ہاور میکن نظریہ ہمارے علام میں مشہور و معروف ہے۔ شخ الطائف شخ طوی فران ہوا ہے۔ کہ جانا چاہئے کہ ہمارے نام کام شوگاندیا سے میں واحد علی نبی واحد کھی جانا چاہئے کہ ہمارے نام کام شوگاندیا سے می واحد علی نبی واحد کھی جانا چاہئے کہ ہمارے نام کام شوگاندیا سے می کو دیر میں دوایات سے اس کا اٹکارٹیس کیا جاسکا۔ اس شم کی روایات مقدم تغیر موایات کرتی ہوا ہے۔ اس کا اٹکارٹیس کیا جاسکا۔ اس شم کی روایات مقدم تغیر مورم مرآ قالحقول و مرام اور قادر قبی میں وورو ہیں واللہ العالم میں حقائق الامود۔ (احظر متر جمع فرع عذر)

# ﴿ ابواب قرأت قرآن اگر چهنماز میں نہ ہو ﴾

(اس سلسله ميس كل اكاون (۵۱) ابواب بين)

### بأثا

قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا واجب کفائی اورمستحب عینی ہے۔ (اس باب میں کل سولہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود سعد خفاف سے اور وہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: اے
سعد! قرآن پڑھو کیونکہ قرآن بروز قیامت بہترین شکل وصورت ہیں آئے گا۔۔۔ یہاں تک کہ بارگاہ ابزوی میں حاضر
ہوگا! خدا اس سے خطاب کر کے فرمائے گا: اسے زمین میں میری جت! اور میرا کلام صادق و ناطق! مر بلند کر اور ما نگ کہ
تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس فارش کر کہ تیری سفارش قبول کی جائے گی! بتا تو نے میرے بن وں کو کس طرح پایا ہے؟ ہب
قرآن کے گا! پچھوہ و تی جنہوں نے جھے خنو وا کیا اور میدی اس طرح مفاطق کی کہ پچھے ضائع تمیں ہونے دیا! اور پچھوہ
بیں جنہوں نے جھے صائع ہیں و میر ہی تو نوانس سمجھ میں جھے جا ایا صاد کہ میں تیری شام خلوق پر تیری جت تھا۔ اس
وقت خدا فرمائے گا! جھے اپنی منت و جا ال اور اپنی معان ( و معد شان ) ناتیم المیں آئ تیری ہی ہو ہے تو اب
مجھوں کے باس جائے گا اور اس سے کہا گو تو مجھے نہیں بچھا نتا ہیں وہ قرآن نمار شیدوں میں سے ایک (خلاص)
شیعہ کے باس جائے گا اور اس سے کہا گو تو مجھے نہیں بچھا نتا ہیں وہ قرآن نموں (جس کی خاطر) تو رات کو جا گا تا تھا
موری تلاوت کرتا تھی) اور اپنے میش وعشرت کو کمدر کرتا تھا! چنا نچر قرآن نموں (جس کی خاطر) تو رات کو جا گا تھا۔۔۔
(اور میری تلاوت کرتا تھی) اور اپنے میش وعشرت کو کمدر کرتا تھا! جنا تھی اور (میری تلاوت پر) واضرت کرتا تھا! جنا تھی اور (میری تھا! چنا نچے خداوند عیم فرمان کا کی کریر ہے موگا اور کے گا کی ورد گار ایو تیراو وہ کرتا تھا اور میری ہی دید سے مجھے فلفر ہے کرتا تھا! چنا نچے خداوند عیم فرمان کا کی کریر ہے میری وجہ سے (لوگوں ہے) وشنی کرتا تھا اور میری ہی وجہ سے مجھے فلفر ہے کرتا تھا! چنا نچے خداوند عیم فرمان کی کریر ہے

اس بندہ کومیری جنت میں داخل کرو۔۔۔اوراسے جنت کے طوں سے ایک صلہ پہنا ؤ۔اور اس کے سر پرتاج رکھو جب بندہ مومن کے ساتھ بیسب کچھسلوک کرلیا جائے گاتو پھراسے قرآن پر پیش کیا جائے گا اوراس سے کہا جائے گا کہ اے قرآن جوسلوک تیرے دوست سے کیا گیا ہے آیا تو اس سے مطمئن ہے؟ اس پر قرآن کیے گا: پروردگار! میں اسے کم سجھتا ہوں! تو اسے مزید خیر وخو بی عطا فرما! تب خداوند عالم فرمائے گا: کہ جھے اپنی عزت وجلال ار رفعت کل و مکان کی شم کہ میں اسے اور اس جیسے آدی کو اس کے علاوہ آج مزید پانچ عطیوں سے نوازوں گا! (۱) ایس جوانی دوں گا جس میں برا ھا پانہیں ہوگا۔ (۲) ایس صحت دوں گا جس کے سراہ فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ (۳) ایسی فرحت وانبساط دوں گا جس کے ہمراہ کوئی حزن و طال نہیں ہوگا۔ (۵) اور ایسی ابدی زندگی دوں گا جس کے مراہ کوئی حزن و طال نہیں ہوگا۔ (۵) اور ایسی ابدی زندگی دوں گا جس کے ساتھ موت کا کھٹانہیں ہوگا۔ (۵) اور ایسی ابدی زندگی دوں گا جس کے سراہ کوئی حزن و طال نہیں ہوگا۔ (۵) اور ایسی ابدی زندگی دوں گا جس

ا۔ جابر (بن بزید جھی ) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قرآن قیامت کے دن بہترین صورت میں آئے گا اور بارگاہ رب العزت ہیں بی کو کو کرض کرے گا: اے میرے پروردگار! فلان بن فلاں کو دار دنیا ہیں ہیں نے گری میں بیاسا رکھا۔ اور اس کورات میں جگایا (دن کوروزہ رکھا اور رات عبادت میں بسرکی ) اور فلاں بن فلاں کو نہ میں نے گری میں بیاسا رکھا اور نہ بی اسے رات میں جگایا! پس پروردگار عالم قرآن کو تھم دے گا کہ ان کو جنت میں ان کے منازل و مقامات پر داخل کر۔ چنا نچرآگے آگے قرآن ہوگا اور جیجے بیچے وہ اہل ایمان! پس قرآن مؤمن سے کہ گا۔ برخت ابال ہی مؤمن قرآن پڑھتا جائے گا اور در جون کو طے کرتا جائے گا۔ یہاں تک کہ برخت ابنی اس منزل برختی جائے گا۔ یہاں تک کہ برخت ابنی اس منزل برختی جائے گا جواس کے لئے مقرر ہے۔ (ایعناً)

س۔ بینس بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دریث کے ضمن میں فر مایا: ایک مؤمن فرزند آ دم کو مقام حماب میں لا یا جائے گا۔ اس وقت قر آ ن بہترین شکل وصورت کے ساتھ اس کے آگے آجائے گا اور آکر کمے گا: میرے پروردگار! میں قر آ ن بوں اور یہ تیرا بندہ مؤمن! یہ اپنے جان کومیری تلاوت کر کے تعکاتا تھا! اور راتوں میں مجھے ترتیل سے پڑھتا تھا اور جب نماز تہد پڑھتا تھا تو (میری تلاوت کرکے) اس کی آ تکھوں سے آ نسو بہتے اور درگار! آج اسے ای طرح راضی و خوش کر جس طرح اس نے مجھے ( دنیا میں ) خوش کیا تھا! پس عزیز و جبار فر مائے گا: میرا بندہ! وایاں ہاتھ پھیلا (وہ پھیلا کے گا اور خدا) اسے اپنی رضوان سے بھر دے گا۔ اور اس کے ہا کیں ہاتھ کواپئی رحمت سے بھر دے گا۔ اور اس کے ہا کیں ہاتھ کواپئی رحمت سے بھر دے گا۔ ور اس کے ہا کیں جہاجائے گا: یہ جنت ہے جو تیرے لئے مباح ہے۔قر آ ن پڑھتا جا اور اور پر چڑھتا جا!

۔ سلیم الفر اء ایک فخص سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مؤمن کو حاسیے کہ اس

- وقت تک ندمرے جب تک پہلے قرآن ندر و ملے۔ یا (کم از کم )اس کے ردھنے میں مشغول ہو۔ (ایساً)
- مناب شیخ حسن فرز ند حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناد خود عقبه بن عمار سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم
   سے روایت کرتے ہیں فر مایا: خداوند عالم اس دل کوعذاب نہیں وے گا جوقر آن کو یاد کرے گا۔ (امال فرز ندشیخ طویؒ)
- ۲- نعمان بن سعد حضرت على عليه السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں فر مايا: تم ميں
   سے بہترین لوگ وہ ہیں جو پہلے خود قرآن پڑھتے ہیں اور پھر دوسروں كو پڑھاتے ہیں۔ (ابینیا)
- 2- جناب سیدرضی مخضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں ،آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا: قرآن پڑھو۔ شفاء حاصل کرو کیونکہ بیشفاءِ صدور ہے۔ اس کی تلاوت عمدہ طریقہ پر کرو کہ بیاحت القصص ہے کیونکہ وہ عالم جواپے علم پڑھل نہیں کرتا وہ اس حیران وسر گردان مخص کی مانند ہے جسے اپنی جہالت سے افاقہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر خدا کی جمت عظیم ہے اور حسرت زیادہ لازم! اور وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ قابل ملامت ہے۔ (نیج البلاغہ)
- ۸۔ جناب شخ فضل بن الحن الطبر سی معاذ سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والدین والدین کے الدین اللہ میں معاذ میں معاذ میں معاذ میں معان کے والدین کو الدوسلم کوفر ماتے ہوئے سا، فرمار ہے تھے کہ جو شخص بھی اپنی اولا دکوفر آن پڑھائے گا تو خدا پروز قیامت اس کے والدین کوتاج شاہی پہنائے گا اور انہیں جنت کے ایسے دو حلّے زیب بدن کرائے گا کہ ان جیسے حلّے کی نے دیکھے بھی نہوں گے کوتاج شاہی پہنائے گا اور انہیں جنت کے ایسے دو حلّے زیب بدن کرائے گا کہ ان جیسے حلّے کی نے دیکھے بھی نہوں گ
  - ۹- حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم سے مروی ہے، فر مایا: اہل قرآن بی اہل خدااوراس كے خواص بير \_ (ايضاً)
    - ا۔ نیز آنخضرت صلی الله علیدوآلدوسلم سے مروی ہے، فرمایا: قرآت قرآن افضل ترین عبادت ہے۔ (ایشاً)
- اا۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فر مایا: قر آن ایسی تو گھری ہے جس کے علاوہ کوئی تو گھری نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے۔ (ایصاً)
  - ۱۲ نیز فرمایا: میری امت کے اشراف وہ ہیں جو حال قرآن ہیں اور راتوں کو جا گتے ہیں۔ (ایساً)
- ا۔ نیز فرمایا: بیقر آن خدا کا دسترخوان ہے جس قدر ہوسکتا ہے۔خدا کے دسترخوان کو پڑھو (سیکھو) بیقر آن خدا کی محکم ری ہے۔ بینو رمبین ہے اور بیشفاء نافع ہے جواس سے تمسک کرتا ہے بیاسے بچاتا ہے اور جواس کی اتباع کرتا ہے وہ اسے نجات دلاتا ہے۔ (ایعناً)
- ۱۳ فرمایا: جوخص قرآن کی اس قدر تلادت کرے کہ اے حفظ ہو جائے تو خدا اسے جنت میں داخل کرے گا اور اے اس کے اللہ خانوادہ میں سے ایسے دس آ دمیوں کی شفاعت وسفارش کرنے کاحق دے گا جن پرآتش جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

  (الفقیہ)

10- نیز فرمایا جود نیامی حامل قرآن میں وہی بروز قیامت اہل جنت کے ارباب معرفت ہوں گے۔ (ایسناً)

١١۔ نيز آپ نے فرمايا: جب كوئى معلم قرآن سے سے كہتا ہے كہو بيست مالى لَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ -اور بِح كہتا ہے بيسمِ السَّلِهِ السَّرِّحُمْنِ الرَّحِيْمِ تو خداد عمالم اس بچداور اس كے والدين كے لئے اور اس معلم كے لئے جہنم سے آزادى كا برواند لكھ ويتا ہے - (ايضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس قتم کی بعض حدیثیں اسکے بعد (باب او او کو دااو کا و ۲۳ میں) بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ ما ب

> قرآن مجید کا اکرام واحتر ام کرنا واجب ہے اوراس کی تو بین کرنا مرام ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ بان دخود اسحاق بن غالب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب خداوند عالم (میدان محشر میں) اولین و آخرین کوجع فرمائے گاتو اچا تک ایک ایک ایدا خوبصورت شخص وار دمحشر ہوگا جس جیسا کوئی خوبصورت شخص نہیں و یکھا گیا ہوگا۔ پس جب اہل ایمان اسے دیکھیں کے جبکہ وہ در حقیقت قرآن ہوگاتو وہ کہیں کے کہ یہ ہم میں سے ہے مگر یہ ان تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے جوہم نے دیکھے ہیں۔ جب ان تک پہنچ گاتو ان سے آگر رہائے گزر جائے گا۔۔۔ یہاں تک کہ وہ عرش الہی کی وائیس جانب جا کھڑا ہوگا۔ تب خداوند عالم اس سے فرمائے گائی کہ جمھے اپنی عزت وجلالت اور بلندی مقام کی میں آج کے دن اس کا ضرور اکرام کرول گا جس نے (وار دنیا میں) تیرا اگرام کیا تھا اور اس کی ضرور اہانت کروں گا جس نے تیری اہانت کی تھی۔ (الاصول من الکانی)

ابوالجارود حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام كے سلسله سند سے حضرت رسول خداصلى
الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں فر مايا: بروز قيامت سب لوگوں سے پہلے ہيں بارگاہ رب العزت ميں حاضر ہوں
گا۔ اس كے بعد قرآن حاضر ہوگا۔ پھر ميرى اللي بيت اور ان كے بعد ميرى امت بيش ہوگی اور ہيں اپنی امت سے پوچھوں
گاکتم نے خداكی كتاب اور ميرى اللي بيت كے ساتھ كياسلوك كيا تھا؟ (ايسناً)

۳۔ جناب شیخ فضل بن الحین الطبر ک دعفرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو محص قرآن پڑھتا ہے۔
 ہے اور پھر گمان کرتا ہے کہ خدا نے کسی کواس ہے بہتر نعمت عطا کی ہے۔ تو اس نے اس چیز (قرآن) کو حقیر سمجھا ہے جے خدا حقیر سمجھتا ہے۔ (مجمع البیان)
 خدا عظیم سمجھتا ہے۔ اور اس نے (وئیا) کو عظیم سمجھا ہے جسے خدا حقیر سمجھتا ہے۔ (مجمع البیان)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ا، اور باب ا، از قبلہ میں) گزر چکی ہیں اور پھھا س کے بعد (باب، و ۸و۲۳ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بان

قرآن نے مطالب ومعانی میں ،اس کے امثال میں ، وعدہ ووعید میں اور دیگر عبرت اثر اور نفیحت حاصل کرنے کے مقامات میں غور وفکر کرنا اور جنت وجہنم والی آیات کے پاس سے گزرتے وقت جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود طلحہ بن زید ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا:

  اک قرآن میں ہدایت کے منارے اور اندھیروں کے چراغ ہیں۔ پس نگاہ کرنے والے کو بہ بیئے کہ اپنی نگاہ کو جولان دے

  ادر اس ہے روشی حاصل کرنے کے لئے اپنی آئکھ کو کھولے۔ کیونکہ خور وفکر کرنا ایک بابصیرت آدی کے ول کی اس طرح

  زندگی ہے جس طرح روشی حاصل کرنے والا اندھیروں میں نور ہے راہنمائی حاصل کرکے چلنا ہے۔ (الاصول من الکافی)

  ماعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: قاری قرآن کو چاہیئے کہ قرآن پڑھتے وقت جب کی

  ایسی آیت کے پاس سے گزرے جس میں (کسی انچسی چیز کا) سؤال کیا گیا ہویا (خداکے عذاب ہے) ڈرایا گیا ہو۔ تو جن

  چیزوں کی اسے آرزو ہے ان میں سے بہترین چیز (جنت) اور عافیت کا سوال کرے اور آتش دوز خ اور عذاب خدا سے پناہ مائے۔ (الفروع)
- سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپ آباء واجد اد طاہر ین لیہم السلام کے سلسلہ سند ہے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ضمن میں فر مایا:

  جب تم پر فتنے تاریک رات کے گلاوں کی طرح جمع ہو جا کیں تو تم دامن قرآن کولاؤم پکڑو کیونکہ بیم تبول الشفاعہ سفار ثی ہو ہے تاریک رات کے گلاوں کی طرح جمع ہو جا کیں تو تم دامن قرآن کولاؤم پکڑو کیونکہ بیم تبول الشفاعہ سفار ثی ہوراپ (مؤکل کے تن میں) ایسا جھڑالو (وکس) ہے جس کی تقدر بتی کی جاتی ہے جوا ہے اپنا پیٹر و بنائے گا وہ اسے کھنے کر جنت میں لے جائے گا۔ جوا سے پس پشت ڈالے گا بیدا ہے جہنم میں ہا تک کرلے جائے گا۔ بیدایار اہنما ہے جو بہترین راستہ کی طرف را ہنمائی کرتا ہے۔ بیدہ کتاب ہے جس میں (احکام کی) تفصیل ہے، بیان ہے جشمیل ہے اور بیوہ فیمل ہو تے۔ بیدہ اور باطن بھی ہے۔ اس کا فلاہر خوشنا ہے اور باطن علم ہے۔

  اس کا فلاہر خوشنا ہے اور باطن عیت و گہرا ہے اس کے لئے ستار سے ہیں اور ستاروں کے اوپر ستار سے ہیں ، اس کے تا کہا بات سے خوائن و رحکت و دانائی کا منارہ ہے اور بیاس شخص کے شار نہیں ہو سکتے اور اس کے خوائن ہوتے۔ بید ہدایت کا جراغ اور حکت و دانائی کا منارہ ہے اور بیہ ہراس شخص کے اور صفت کی معرضت رکھتا ہے پس نگاہ بسیرت کو جولان دینے والے کو جولان دیے خوالے میں ماصل کر لے کیونکہ فورو

قر كرنا بابسيرت آدى كے دل و د ماغ كے لئے اى طرح زئرگانى كا باعث ہے جس طرح روثنى حاصل كرنے والا آدى الكر كرنا بابسيرت آدى كے دل و د ماغ كے لئے اس طريقه پر گلوخلاصى كراؤ \_ \_ \_ اور برگز ديرو درنگ ندفر ماؤ \_ الد ميروں ميں نور سے چانا ہے \_ پس تم پر لازم ہے كہ احسن طريقه پر گلوخلاصى كراؤ \_ \_ \_ اور برگز ديرو درنگ ندفر ماؤ \_ \_ \_ الاصول )

- م۔ میمون القداح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ممن میں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے تعب ہے کہ میں کس طرح بوڑ ھا ہوتا ہوں جبکہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ (الیناً)
- عبدالرحمٰی بن کیر البهاشی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ
  سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل کلام کے حمن میں جو مقین کے اوصاف کے
  ہارے میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ رات کے وقت قدموں کو ہاہم ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہڑی ترتیل کے ساتھ
  قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے ذریعہ سے حزن و ملال کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اور
  (اپنے زخموں پر کراہتے ہوئے) قرآن سے اپنے حزنوں کی سوزش و پیش کو برافر وختہ کرتے ہیں جب کی الی آیت سے
  گزرتے ہیں جس میں خوف خدا وحشر دلایا گیا ہواد ہوا ہے دلوں کے کانوں کو اور نگاہوں کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ان
  کے چڑے کا بہتے ہیں۔ اور ول دہل جاتے ہیں۔ وہ میگان کرتے ہیں کہ الی جہنم کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے پر دول
  سے کھرار ہی ہے۔ اور جب کی ایکی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں جس میں (رحمت ایز دکی اور قواب جنت کی) بشارت
  وی ہے تو اس میں طع و لا کی کی وجہ سے ادھر ربھان کرتے ہیں اور ان کے نفوس شوق کی وجہ سے اوھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے نفوس شوق کی وجہ سے اوھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے نفوس شوق کی وجہ سے اوھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے نفوس شوق کی وجہ سے اوھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے نفوس شوق کی وجہ سے اوھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ رال مالی)
- ابوجز ہ ثمانی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیا ہیں مہمیں حقیقی فقیہ اور دینی معرفت رکھنے والے فخص کی خبر ندووں؟ فرمایا: جولوگوں کو خدا کی رحمت سے نامید نہ کرے : جوان کو خدا کے عذاب سے مامون نہ کرے جوان کوروح ورحمت ایز دی سے مابوس نہ کرے ، خدا کی نافر مانی کرنے کی رخصت ندوے اور قرآن سے بے رغبتی کر کے کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ آگاہ ہو جا ای اس علم میں کوئی خبر وخو بی نہیں ہے جس میں تد ہر و تھکر نہ ہواور آگاہ باشید! اس

عبادت مس كوكي فيروخو في نيس بحر من تلقد اورمعرفت ندمو\_(معانى الاخبار ، الماصول)

میخ فضل بن الحن الطبری حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی الی آیت کے پاس
سے گزروجس میں جنت کا ذکر ہوتو خدا سے جنت کا سوال کرواور جب کی الی آیت کے پاس سے گزروجس میں جہنم کی
آگے کا تذکر و ہوتو خدا سے اس کی بنا و ماگو۔ ( مجمع البیان )

## بابهم

الل قرآن کو کمزور مجمنا اوران کی اہانت کرناحرام ہے اوران کا اکرام واحر ام واجب ہے۔ (اس باب مں کل چارمدیثیں ہیں جن کار جمہ حاضر ہے)۔(احرمتر جم عفی عنہ)

- حضرت بیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ المل قرآن نبیوں اور رسولوں کے سوا آ دمیت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں پس تم المل قرآن کے حقوق کو حقیر نہ سجھ کیونکہ ان کو خدائے غالب و جبار کی ہارگاہ میں بڑی منزلت حاصل ہے۔

(الاصول، ثواب الاعمال)

- ۱۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود عبد اللہ بن عباس سے اور وہ حضرت رسول خداصی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت

  کرتے ہیں فرمایا: میری امت کے اشراف لوگ حاملانِ قرآن اور راتوں کو جاگ کرخدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔

  (الفقیہ معانی الا خبار)
- ۳۔ ابوسعید خدر کی معفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جولوگ حال قرآن ہیں میہ جنتی لوگوں میں سے زیاد ومعرفت والے ہوں مے۔ (الخصال، معانی الا خبار، الاصول)
- ا۔ حضرت امام صن عکری علیہ السلام اپ آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

  سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عاملانِ قرآن رحمت خداو ندی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کونو رخدا اوڑ ھایا جاتا ہے۔ یہ کلام

  خدا کے معلم ہیں۔ مقرب بارگاہ خدا ہیں۔ جوان سے عبت کرتا ہے وہ خدا سے عبت کرتا ہے ور جوان سے عداوت کرتا ہے

  وہ خدا سے عداوت کرتا ہے جو شخص کان لگا کرقرآن سنتا ہے خدا اس سے بلاء دنیا کو دور کرتا ہے اور جواس کی تلاوت کرتا ہے

  اس سے بلاءِ آخرت کو دور کرتا ہے (پھر فرمایا) مجھے اس ذات کی تشم جس کے بعنہ قدرت میں میری جان ہے کہ ایک آب

  کو صفتے والا جبکہ اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھتا ہو (اور عمل بھی کرتا ہو) اجر واتو اب کے اعتبار سے اس محض سے بڑھ کر ہے

  جس کے پاس دھیں' نائی پیا ڈکے برابر سونا ہو جے وہ داہ خدا میں خرج کر دے اور قرآن مجد کی ایک آبے کی اس کاعقیدہ

  رکھتے ہوئے تلاوت کرنے والے شخص کیلے عرش سے لے کرفرش تک ہر چیز سے افضل اجر واتو اب نے۔ (تفیر العسکری)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب اول میں) گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۵ میں) میان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۵

قرآن کا یا دکرنا اوراس کے پڑھنے اور یا دکرنے میں زحمت ومشقت کا برداشت کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ بانادخود فغیل بن بیار ہے اور وہ حضرت المام جعفر صادق عاید لسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو فض قرآن کا حافظ ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ خدا کے کریم و نیک سفیروں (فرنیتوں) کے ہمراہ ہوگا۔ (الاصول، ثواب الاعمال، الامال)
- ۲۔ یکی رادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے بتھے کہ جو شخص صافظہ کی کی وجہ سے بردی زحمت ومشقت کے ساتھ قرآن یا دکرے خدا اسے دو ہراا ہر دتو، ب عطا کرتا ہے۔ (ایسنا)
- سباح بن سیّا بدیمان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ جس شخص پرقر آن (کا حفظ کرنا) شاق ہوا ہے دو ہرا ثواب عطا کیا جائے گااور جس پرآ سان ہوگا وہ اولین (پہلے نیک لوگوں)
   کے ہمراہ ہوگا۔ (ایسنا) بروایتے ،فر مایا: وہ نیکوکارلوگوں میں سے شار ہوگا۔ (ثواب الاعمال)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اوس میں) گزرچکی بن اور پھواس کے بعد (باب اا - ۱۲ میں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

### باب۲

جوانی میں قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور اس کی بہت تلاوت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود منعال قصاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص جوانی ہیں قر آن پڑھے تو قرآن اس کے گوشت و پوست اور خون کے ساتھ گلوط ہو جاتا ہے اور اسے خداو مکا عالم فرشتوں کے ہمراہ قرار دیتا ہے اور بروز قیامت قرآن اس کے اور (عذاب خدا) کے ربمیان حائل ہو جائے گا۔ اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا۔ پروردگار! ہر عائل کو اپنے عمل کا ثواب ٹل گیا ہے! سوائے جمعے برعمل کرنے والے کے البذا تو اسے بہترین عطیہ سے نواز! تب خداو کہ عالم اسے جنت الفردوس کے حلوں میں سے دو حلے بہتائے گا۔ اور اس کے سر پرعزت و کرامت کا تان رکھا جائے گا۔ فیرقرآن سے کہا جائے گا کہ آیا اس مخضر، کے بارے میں ہم نے آپ کو

راضی کردیا ہے؟ قرآن عرض کرے گا: پروردگار! میں تو اس سے اعلی اجرو قواب کی تو قع روَیّا تھا! فرمایا: پس امان اس ک داکیں ہاتھ میں اور جنت میں بیٹنگی کا پروانہ ہاکی ہیں دیا جائے گا۔ پھراسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ پڑھتا جا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: کیا اب ہم نے تہمیں تمہاری آرزو تک پینچا کرخوش کر دیا ہے؟ وہ کے گا: ہاں! فرمایا: اور جو شخص بکثرت قرآن پڑھے اور حافظہ کی کروری کی وجہ سے بشکل اس کی دیکھ بھال کرے خدا اسے بیاجرو تو اب دوگنا عطافر مائے گا۔ (الاصول و تو اب الاعمال)

- ا۔ ابان بن تغلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فر مایا کہ جس شخص کو قر آن اور ایمان دونوں عطا کئے جائیں اس کی مثال اس سیب جیسی ہے جس کی خوشبو بھی عمرہ ہے اور ذا لقہ بھی عمرہ۔اور جس کو خدقر آن دیا جائے اور ندایمان اس کی مثال حظل جیسی ہے جس کا ذا لقدہے تو کڑوا ہے اور خوشبوسرے سے بی نہیں۔(الاصول)
- س۔ معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جو قاری قرآن ہے وہی الیاغی ہے جس کے بعد فقر نہیں ہے اوراگر (یددولت) نہیں ہے تو پھراور کوئی غنا (تو محری) نہیں ہے۔ (الاصول، ثواب الاعمال)
- ام۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اہل قرآن بی اہل جنت کے بامعرفت لوگ ہیں۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اوا وا وا میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ے وغیرہ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

# باب کے اولا دکو قرآن مجید پڑھانامستحب ہے۔

(اس باب مس كل دوحديثيس بيس جن كالرجمة حاضر ب)- (احقر مترجم عفي عنه)

حضرت شنی کلینی علیدالرجہ با سناد خود حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے بی فرمایا: حضرت رسول خداصلی
الله علیدوآلدوسلم نے فرمایا: قرآن پردھو۔ کیونکہ قرآن برونو قیامت اپنے قاری کے پاس آیک خوبصورت نوجوان کی شکل
میں آئے گا مگر اس کا ریگ زرد ہوگا اور آکر اس سے کیے گا: میں وہ قرآن ہوں جس کی خاطر تو رات کو بیدار رہتا تھا اور
گرمیوں میں بیاسار ہتا تھا اور اپنالھا بید ہی خشک کرتا تھا اور آنو بہا تا تھا۔۔۔۔۔پس آئ تحقیح خوشخری ہوا پس اس کے
سر پرتائ رکھا جائے گا اور (جہنم سے) امان نامداس کے دائیں ہاتھ میں اور جنت میں بیدی کی اور انداس کے بائیں ہاتھ
میں دیا جائے گا۔اور اسے جنت کے دوطتے پہتائے ہائی گئے۔ گھراسے کہا جائے گا کہ قرآن پر سمتا جا اور جنت کے درجوں

پر چڑھتا جا اور اگر اس کے والدین مؤمن ہوں کے تو انہیں بھی دو دوطتے پیٹائے جا کیتھے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانے کا صلہ ہے۔ (الاصول من الکافی)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود اصفی بن نباعہ سے رواہت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ پینس اوقات خداو تد عالم الل زمین پر اپنے گنا ہوں کی دجہ سے (عموی) عذاب تاراً کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کسی
کی پرواہ نہیں کرتا چا بتا لیکن جب وہ و کی ہے کہ پکھ بوڑ جے لوگ مجدوں کی طرف جارہے ہیں اور پکھ نیچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ان پردم کرتے ہوئے عذاب کومؤ خرکر دیتا ہے۔ (قواب الاعمال، الفقیہ علی الشرائع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزر چکی ہیں اور پکھ اس کے بعد (باب ا

#### باب۸

حامل قرآن پر بمیشه خشوع وخضوع اور صوم وصلوق کی پابندی کرنا اور تواضع وفروتن وحلم و برد باری اور قناعت پر عمل کرنامستحب ہے اور اس پر اخلاص اور تعظیم قر سن واجب ہے۔ (احتر متر جمعنی ند)

 تو اس فض نے اس چیز (مال ومتاع دنیا) کو بڑا سمجھا ہے جے خداحقیر سمجھتا ہے اور اس (قر آن کو) حقیر سمجھا ہے جے خدا عظیم سمجھتا ہے۔(الاصول)

ا۔ یعقوب الاحر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا ۔ پچھ لوگ محض اس لئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تا کہ آئیں قاری قرآن کہا جائے اور پچھا ہے بھی ہیں جو صرف اس لئے قرآن پڑ جھتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کما کیں۔ ان میں کوئی خیر وخو فی نہیں ہے (ہاں البتہ ) پچھا ہے لوگ ہیں جو محض اس لئے اس کی تلاوت کرتے ہیں تا کہ اس سے اپنی نماز میں اور اپنے شب وروز میں فائدہ اٹھا کیں (انبی میں خیرو خولی ہے)۔ (اینیا)

س۔ حیس بن بشام اس محض سے جس نے ان سے بیرصدیت بیان کی۔ اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قرآن کے قاری تین قتم کے ہوتے ہیں (۱) ایک وہ قاری ہے جس نے قرآت کو اپنی پوٹی بنا رکھا ہے۔ اوراس کے ذریعہ سے بادشاہوں سے مال حاصل کرتا ہے اورلوگوں پراپی بردائی طاہر کرتا ہے۔ (۲) دومراوہ قاری ہے جس نے قرآن کے حرفوں کی تو حفاظت کی ہے گراس کے صدود واحکام کو ضائع کر دیا ہے۔ (۳) تیرراوہ قاری ہے جس نے قرآن کے دواداروکوا ہے دل کی بیاری پررکھا (اس لئے) رات کو (عبادت ضدائی ) جاگا۔ اور دن کو (روزہ رکھ کر) بیا با قرآن کے دواداروکوا بیندل کی بیاری پررکھا (اس لئے) رات کو (عبادت ضدائی ) لوگوں کے وجود سے ضدا (دنیا سے را۔ محبول میں ذکر خدا کیا اور دخت و خواب سے کنارہ کیا۔ ایسے (تیری قتم کے) لوگوں کے وجود سے خدا (دنیا سے بلاء ومصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور انہی کی برکت سے خدا دہنوں سے انتقام لیتا ہے۔ اور ایسے بی لوگوں کے یمن و برکت سے خدا دھنوں سے انتقام لیتا ہے۔ اور ایسے بی لوگوں کے یمن و برکت سے آسان سے بارش برساتا ہے۔ خدا کی تم الیسے لوگ قرآن سے قاریوں میں کبریت واحم سے جمی کمتر ہیں۔

(الاصول،الامالي،الخصال)

- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود حسین بن زیاد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث مناہی میں فرمایا: جو شخصی قرآن کی حلاوت کرے اور اس پر (اس کے ذریعہ سے) حرام پیئے ، یا کھائے) یا قرآن پر دنیا کی مجت اور اس کی زیب وزیئت کو ترجیح دے وہ خدا کی ناراضی کا مستوجب قراز پا تاہے مگر یہ کہ تو ہر کے لے فرفر مایا) آگاہ ہوجاد کہ جو ایسا شخص تو ہے بغیر مرجائے تو خدا پروز قیامت اس سے جھڑا کرے گا اور اسے لاجواب کرے گا۔ (اور پھر دوزرخ کے حوالہ کردے گا)۔ (الفقیہ)
- ۵۔ ہشام بن سالم معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قرآن کے قاری تین قتم کے ہیں (۱) ایک وہ قاری ہے جواس لئے قرائت کرتا ہے تا کہ بادشاہوں (اورسر مایہ داروں) سے مال و دولت حاصل کرے اور لوگوں پراپی

کبریائی اور بردائی ظاہر کرے بیجبنی ہے۔ (۲) دوسراوہ قاری ہے جس نے قرآن کے حروف کی تو حفاظت کی ہے گراس کے صدودو قیود کو ضائع کر دیا ہے بیجی دوزخی ہے۔ (۳) تیسرا قاری وہ ہے جس نے قرآن کی اس طرح قرآت کی ہے کہ اس (قرآت) کو اپنی ٹو پی کے بیچے چھپا رکھا ہے ہیں وہ اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، قشا ہہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے فرائعن کو ادا کرتا ہے اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے۔ اس شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کو خداو یک عالم عمراہ کن فتوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور وہ جس شخص کی جا ہے گا سفارش کرے گا (اور اسے جنت عمل کے جائے گا)۔ (الحصال)

- ۲۔ اساعیل بن زیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السنام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں کہ اگر بیسد هر جائیں تو سادی امت سدهر جاتی ہے۔ عرض کیا گیا: وہ دوگروہ کون ہیں؟ فرمایا: (۱) سادی امت سدهر جاتی ہے اور اگر یہ بگڑ جائیں تو سادی امت بگڑ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا: وہ دوگروہ کون ہیں؟ فرمایا: (۱) ایک امراء۔ (۲) اور دوسر اقر امد (اور بروایتے فرمایا: علاء)۔ (امالی)
- 2۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اینے آباء طاہرین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص قران اس لئے پڑھے تا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کا مال کھائے تو وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چیرہ پر بڈیوں کے سواکوئی گوشت نہیں ہوگا۔ (عقاب الاعمال)

ذریعہ سے بے دقوف لوگوں سے جھڑا کر ہے، علاء سے فخر دمباہات کرے اور دنیا حاصل کر بے تو ہروز قیامت خدااس کی ہڈیاں تو ڑ دے گا اور دوزخ میں اس سے بڑھ کرکسی کوعذاب نہیں کرے گا اور اس پر خدا کے غیظ وغضب کی شدت کے باعث اسے ہرتم کے عذاب دعقاب سے معذب کیا جائے گا۔ اور جو شخص قر آن تکھے اور اس کے پڑھنے میں تواضع وفردتی کرے اور ثواب افردی کی خاطر بندگان خدا کو پڑھائے تو جنت میں اس سے بڑھ کرکسی وقی اب نہیں عطا کیا جائے گا۔ اور نہیں اس سے بڑھ کرکسی وقی تی درجہ ایسا نہ ہوگا جس میں سے بڑا حصہ نہ ہی اس سے بڑھ کرکو گونے مقسم المنز لد ہوگا اور جنت کا کوئی بلند و بالا اور نفیس وقیتی درجہ ایسا نہ ہوگا جس میں سے بڑا حصہ اس کا نہ ہوگا۔ (ایسنا)

سو۔ جناب شیخ ورّام محضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جہنم میں ایک ایک وادی ہے جس کی وجہ سے جرروز جہنمی لوگ سرتر ہزار بار فریاد کرتے ہیں۔۔۔۔۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ! بی عذاب کس کے لئے ہے؟ فرمایا: جوائل قرآن میں سے شراب بے اور نماز نہ پڑھے۔ (مجموعہ شخ ورّام م )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس قتم کی بعض حدیثیں اس ہے پہلے (باب اوم میں) گزر چکی ہیں اور پھھ آئندہ ابواب میں بیان کی حائینگی انشاء اللہ تعالی۔

بإب

جوشخص بخوشی اسلام میں داخل ہوادر کھلم کھلاقر آن پڑھے اسے ہرسال بیت المال سے دوسودینار دیئے جائیں گے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر بم عمی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ابو الاهب النحق سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جو فضی بخوشی اسلام میں داخل ہواور کھلم کھلا قرآن کی قرائت کر ہے تو اسے ہر سال مسلمانوں کے بیت المال سے دوسوطلائی دیتار دیئے جا کیں گے۔ اور اگراسے دنیا میں اس سے محروم کیا گیا تو پھروہ قیامت کے دن جب کدوہ اس کا سب سے زیادہ میں جن جوگا، پوری طرح وصول کرےگا۔ (الخصال ، مجمع البیان)

بإبوا

عورتوں کوسور ہونوراور چرخہ کاننے کی تعلیم دینامتحب ہے اورسور ہوسف اور لکھنے کی تعلیم نہیں دینی چاہیئے

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم فن عند)

حضرت شيخ صدوق عليه الرحمه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: عورتوں كواو في غرفوں

(بالاتی منزلوں) میں نیظمراؤ (جس سے ان کی ہر کہد ممدیر نگاہ پڑے) اور ان کو لکھنے کی تعلیم ندو۔ اور نہ ہی سور ہ کیسف (تغییر وقشرتے کے ساتھ) سکھا کا لے (المقلیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس میں بعض حدیثیں باب النکاح میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس میں کہ بعض حدیثیں باب النکاح میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔ ماس ال

نماز وغیرہ ہر حال میں قرآن کا بکٹرت پڑھنا اور اس کا شروع کرنا اور ختم کرنا اور اس کی قر اُت کوتوجہ سے سننا اور تمام مستجات پر اسے ترجیح دینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل اکیس مدینیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی صد)

- ا۔ حضرت بی کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود معاویدین عمار سے اور و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہی فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: تم پر ہر حالت می قرآن کی حلاوت کرنالازم ہے۔ (الروضہ)
- ۲- زبری بیان کرتے ہیں کہ یس نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کون ساجمل افضل الاجمال ہے؟ فرمایا: ﴿ حسال مو تعجل ﴾ عرض کیا: ''حسال مو تعجل '' کیا ہے؟ فرمایا: قرآن کوشروع کرنا اور پھراسے ختم کرنا کہ آ دی جب بھی اس کی ابتداء پر آ ہے تو وہاں سے اس کی انتہاء کی طرف کوچ کر جائے۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم فرماتے ہیں کہ جس فض کو خداوند عالم (علم قرآن) عطا فرمائے اور پھروہ بی خیال کرے کہ خدانے اس سے بہتر کی کو پچھ حطا کیا ہے تو اس نے قالی کو قیراور حقیر کو حقیم میں ہے ہے۔ (الاصول، معانی الاخبار)
- س- حفص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ ایک مدیث کے طمن میں فرمارے تعدید کے میں اسلے قاری قر آن سے کہا جائے گا کہ قر آن فرمارے سے کہا جائے گا کہ قر آن پڑھتا جائے گا کہ قر آن پڑھتا جائے گا دراویر پڑھتا جائے گا۔ (الاصول)
- ا اس عم دممانست کی دجراس قدرواضح ہے کہ کی وضاحت کا بھی جی تھی ہے چاکھ سورہ نور بی زانی وزانیے کی تخت سراکا تذکرہ موجود ہے اس سراک خوفہ سے ، نیز چرف و فیرہ کا سخت کی معروفیات کی دوستان ندکور ہے لبند سے ، نیز چرفت و فیرہ کا سختے کی معروفیات کی دجہ سے زناکاری سے بازوہی اور سورہ بوسٹ بی چاکھ در نیاد بوسٹ کے مشتق و ماشق کی داستان ندکور ہے لبند اس سورہ کی ذیاوہ تحریح ندکی جائے تاکہ دل و دیا فی بیر مشتق و ماشق کی آئی فروزاں ندموج اے اور کھتا اس لئے شسکھایا جائے کہ جورت کمر میں بیٹے کا اسپنے دوستوں کو خلوط نداکھ سکے بیرمالی بیستان اور نمی تو بیک سب سکھا لا بعضلی ۔ (احتر متر جم علی عند)

اس کی طاوت کرے تو اس کے لئے ہر حرف کے عوض دیں دی نیکیاں درج کرتا ہے۔ (الاصول، ثواب الاعمال)

م البی اسدی حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی علاوت کرتا ہے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں سونیکیاں درج کرتا ہے اور اگر نماز کے علاوہ تلاوت کرتا ہے تو پھر ہر حرف کے عوض دی نیکیاں لکھتا ہے اور اگر قبلی توجہ سے قرآن کی تلاوت سے تو ہر حرف کے عوض ایک نیکی لکھتا ہے اور اگر درات کو قرآن فی تلاوت سے تو ہر حرف کے عوض ایک نیکی لکھتا ہے اور اگر درات کو قرآن فتح کر لے تو صبح تک فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں اور اس کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے اور یہ (ختم قرآن) اس کے لئے زمین وآسان اور جو پھے ان کے درمیان ہے اس سے بہتر ہے۔ راوی نے عرض کیا: یہ تو اس شخص کا ثواب ہے جو پورے قرآن کی تلاوت کرے۔ تو جو (پورا قرآن) نہ پڑھ سکے تو اس کے لئے کیا ہے؟ فرمایا: اے اسدی! خدا جواد و حرکی ہے۔ جب ایسا شخص وہ بچھ پڑھے جو بھی اس کے باس ہے تو اسے بھی خدا ہی ثواب عطافر مائے گا۔ (ایسنا)

یکی روایت صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بایں الفاظ مروی ہے۔ فرمایا: جو محض خود پڑھے بغیر صرف توجہ سے
قرآن کا ایک جرف سن قو فدا اس کے لئے ایک نیکی کھوریتا ہے اور ایک برائی مٹادیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور جو
مخص بغیر نماز کے دیکھ کرقرآن کی ملاوت کر بے قو فداوید عالم اس کے لئے ہر ہر حرف کے موض ایک ایک نیک کھتا ہے،
ایک ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک ایک ورجہ بلند کرتا ہے اور جو مخص اس کا ایک ٹاہری حرف سے محض اس کے لئے وں
نیکیاں کھتا ہے، وس برائیاں مٹاتا ہے اور دی ورج بلند کرتا ہے (پھر) فرمایا: میں بیٹیس کہتا کہ ہرآ یت کے موض بلکہ ہر
ہر حرف جیسے با، تا، وغیرہ کے موض ایسا کرتا ہے۔ پھر فرمایا: جو مخص بیٹے کرنماز میں ایک حرف کی ملاوت کر ہے قو خداوی عالم
ہر حرف جیسے با، تا، وغیرہ کے موض ایسا کرتا ہے۔ پھر فرمایا: جو مخص بیٹے کرنماز میں ایک حرف کی ملاوت کر ہے قو خداوی عالم
ہر ترف جیسے با، تا، وغیرہ کے موض ایسا کرتا ہے۔ پھر فرمایا تا ہے اور اس کے بیچاس درج بلند کرتا ہے اور جو مخص کھڑا ہو کر نماز
ہیں قرآن کے ایک حرف کی ملاوت کر ہے تو خداوی عالم اس کے لئے سوئیکیاں درج کرتا ہے، سو برائیاں مٹاتا ہے اور سو
درج بلند کرتا ہے اور جو مخص قرآن مجید خم کر سے اس کی ایک دعا ضرور تبول ہوتی ہے! خواہ دریہ سے ویاسویے! راوی
درج بلند کرتا ہے اور جو مخص قرآن مجید خم کر سے اور اقرآن خم کر سے؟ فرمایا: بال جب پورا قرآن خم کر سے؟

۔ اس سابقہ سلسلہ سند سے ہرواہت منصور (بن حازم) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جن نے اپنے والد ماجد کو فرمائے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو فض قرآن پڑھ کر وہاں ختم کرے جہاں تک وہ جانتا ہے (تو خدااس کی ایک دعاضر ور قبول کرتا ہے)۔ (ایسناً)

۸۔ عمروبن ابوالمقدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا کہ جارے شیعوں میں سے جو محض بھی کھڑے ہو کرنماز میں قرآن کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے عوض سوئیکیاں اور جو

بیٹ کر نماز میں ایک حرف پڑھے۔اسے ہر حرف کے عوض پچاس نیکیاں اور جو نماز کے علاوہ پڑھے اسے ہر حرف کے موض دس نیکیاں ملتی ہیں۔(الروضہ)

- 9۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودسکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ گ کی خدمت میں عرض کیا گیا: فرز عدر رسول اً تمام مردوں میں سے بہتر مرد کون ہے؟ فرمایا: حال مرتحل اعرض کیا گیا: فرز عدر رسول اً حال مرتحل کون اور کیا ہے؟ فرمایا: (قرآن) شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا ایسی جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اور اسے ختم کرے وال کی بارگاہ خدامیں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ (قواب الاعمال، مجاز استے نبویہ)
- ۱۰ منعنل بن عرحضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فر مایا: تم پر قرآن کی تلاوت کرنالازم ہے۔ کیونکہ جنت کے درجات بعدر آیات قرآنی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگاتو قار کی قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا! پس جب وہ ایک آیت پڑھے گاتو ایک درجہ اوپر چڑھ جائے گا۔

  (الا مالی)
- اا۔ اسحاق بن محار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص کسی را مین نماز میں سوآیت کی تلاوت کرے تو فرداس کے نامہ امکال میں پوری رات نماز خدامیں کھڑے ہوکر گزارنے کا ثواب کسودیتا ہے اور جو مخص کی رات نماز شب کے علاوہ تلاوت کرے تو خدااس کے لئے لوح محفوظ میں بطور ثواب ایک قبطار نیکیاں لکھتا ہے اور ایک قبطار بارہ سواوقیہ وزن کانام ہے جبکہ ایک اوقیہ کو واحدے بڑا ہے۔ (معانی الا خبار)
- ۱۱۔ انس (بن مالک ) حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشی (روزانه) قرآن کریم کی
  ایک سوآیت پڑھے وہ عافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ اور جوشی دوسوآیتیں پڑھتا ہے وہ اطاعت گزاروں میں سے لکھا
  جاتا ہے اور جوشی تین سوآیتیں پڑھتا ہے تو قرآن اس سے جھڑا نہیں کرےگا۔ (جناب شخ صدوق علیہ الرحمہ اس حدیث
  کامنہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ یہاں پڑھنے سے مراوقرآن کا حفظ کرنا ہے۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے: ﴿قَسُولُ الْعُلام الْقُولَ نَ اَنْ کُهُ کُونُو جُوان نے قرآن پڑھا ہے لئی حفظ کیا لیے۔ (ایسناً)
- ۱۳ ۔ یوسف بن محمد بن زیاداورعلی بن محمد بن سیارا پنے اپ سے اور وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آب سے اور وہ حضرت امام حسن علیم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: جو کچھ عرشِ اللی کے خزانوں

ے بظاہراس تکلف کی کوئی ضرورت ٹیس ہے کیوں نداس مدیث کواس کے ظاہری مٹن پریاتی رکھا جائے؟ جیسا کدوسرے علاء نے رکھا ہے اور جیسا کداس باب کے منوان کا قفاضا بھی بھی ہے کداس سے قرآن مجد کا بھے کر پڑھنا مراد ہے۔ علاوہ پر یں بیسوچنا پڑے گا کداگر پڑھنے سے مرادیاہ کرنا ہے قو چھرکون ہے جو روز اند تھی سوآ بیتی یادکر سکے؟ (احتر مترجم عنی عند)

میں ہےان سب سے اشرف واعلی سور و فاتحہ ہے۔ آگاہ ہو جا؟! جو خض آل جمعیہم السلام کی ولایت کاعقیدہ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرے تو خدا اسے ہر حرف کے عوض ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا جو اس مخض کے لئے دنیا و مافیما سے انصل ہے اور جو مخف سور و فاتحہ کی تلاوت کرنے والے خض کی تلاوت کو توجہ سے سنے تو اسے بھی قاری کے ہرا ہر اجر و تو اب ملے گا۔ پس چاہیے کہتم اس خیر وخو بی کو بکثر ت بجالا ؤ۔ (عیون الا خبار)

- ۱۱۰ عبدالله بن عمرو بن ابی المقدام اپنے والد سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سوائے اس کے نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہیں جو کمزور ہیں (کم کھانے کی وجہ سے) نے وزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے لبین ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن بہت کرتے ہیں، جب عام لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ (فکر بہت کرتے ہیں، جب عام لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ (فکر بہت کرتے ہیں) محرون و مکروب ہوتے ہیں۔ (صفات الشیعہ)
- 10۔ جناب شخ فضل بن الحسن الطبری مصرت پنجبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے میں فرمایا: افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ (مجمع البیان)
- ۱۱۔ یکی بزرگ آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے خمن میں فرمایا کہ باتحقیق یہ قرآن خدا کی رک ہے اور بینور میں ہے اور شفاء فافع ہے۔ پستم اس کی تلاوت کرو۔ یکونکہ خداو تد عالم تہمیں اس کی تلاوت کرو۔ یکونکہ خداو تد عالم تہمیں اس کی تلاوت کر ہے کوئ وی نے بیاں بطوراجرو او اب عطافر مائے گا۔ آگا ہ باشید کہ میں پنہیں کہتا کہ 'المہ '' (ایک حرف ہے جس پر ) دس نیکیاں ملیں گی۔ بلکہ الف پروس، الام پروس اور میم پروس نیکیاں ملیں گی۔ (ایساً)
- ا۔ نیز آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا: (بروز قیامت) حال قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اوراوپر چڑھتا جا۔اور آج اسے ای طرح ترتیل سے پڑھ جس طرح وار دنیا میں پڑھتا تھا کیونکہ تیری آخری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھےگا۔(ایپنا)
- ۱۸۔ نیز آنخضرت مبلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض قرآن کی قرائت کرتا ہے تو گویاس کے دوپہلوؤں میں نبوت دوبعت کردی گئی ہے۔فرق صرف اس قدر ہے کہ اس کی طرف وی نہیں آتی۔ (ابینا)
- ا۔ جناب شیخ حن بن حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود بکر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک بارعمر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، جبکہ آنخضرت کو بخارتھا! کہا: یا رسول اللہ! آپ کوکس قدر سخت بخار ہے؟ فرمایا: اس بخت بخار نے بھی مجھے اس رات تمیں سورتوں کی تلاوت سے نہیں روکا۔ جن میں سے سات طولانی سورتیں بھی ہیں۔ عرفے کہا: یا رسول اللہ ! جب آپ کے اسکے بچھے کہ سب ساف معاف ہیں تو پھر آپ (عبادت میں) اس قدر جدد کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: کیا میں بندہ شاکر بن کے ندر ہوں؟ (امالی فرز ندشیخ طوی علیہ الرحمہ)

۲۰۔ جناب شخ این فہد ملی معفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: غدا فرماتا ہے کہ جس مخض کو قرآن کی طاوت میری دعاویکارسے بازر کھے۔ میں اس کوشکر گزاروں کا بہترین تواب عطا کرتا ہوں۔(عدۃ الداعی)

الا جناب شخ احمد بن محمد البرقي" باسنادخود محمد بن اساعيل سے اور وه مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا كرتے ہوئے فرمايا تھا: ياعلی البر مايا كرمين فرمايا كرمين مورث فرمايا تھا: ياعلی البر

الت عربم رقرآن كى الدت كرنالازم بـ (الحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (ج ا، باب ۱۳، از مسواک، باب ۵۳، از مواقیت اور پہاں باب ۸ وغیرہ میں)گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۱۳و۵اد کا وغیرہ میں) بیان کی جائیٹی انشاء اللہ تعالی۔

### باب

تلاوت قرآن کواس طرح ترک کرنا جواس کے بھول جانے پر منتے ہو جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عند)

حضرت بی کلینی کا الله الرحمہ با مناد خود بی تقویہ احمر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام محمہ باقر علیہ المثام کی خدمت میں عرش کیا میں آپ بر فدا ہو جاؤں! میں نے قرآن پڑھا (حفظ کیا) تھا۔ کروہ مجھ سے چھوٹ گیا (بحول گیا)۔ آپ بارگاہ خدا میں دعا فرما کیں کہ خدا مجھے پڑھا نے (یادکرائے)۔ راوی کا بیان ہے کہ امام سے کلام من کر گھرا گئے اور پھر فرمایا: فدا تھے اور ہم سب کھیا ہن پڑھائے۔ جبکہ ہم قریباً دی آدی سے بھر فرمایا: ایک سورہ بھی حمد تک آدی کے بائی ہوتی ہے (جواس کی حاوث کرتا ہے) پھر اسے ترک کردیتا ہے (اس کی حاوث نہیں کرتا) حتی کہ وہ اسے بحول جاتی ہیں) تو وہ سورہ بروز قیا مت بہتر میں انگل وصورت میں اس آدی کے پاس آئے گی اور اسے سلام کرے گی اور ہے جاتی گئی تو کون ہے؟ وہ کے گئے کہ میں فلاں قلماں سورہ ہوں۔ اگر تو برابر جھے ہے مشکل رہتا تو آئے میں تھے اس مزل و مقام پر کھیا تی ہوئی۔ پھر فرمایا: تم پر تر آن کے ساتھ حم سک لازم ہے۔ (الاصول)

ا۔ ابوبھیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص قرآن مجید کی کسی سورہ کو (یاد کرکے) فراموں کر دے وہ بہتر ہوں میں منتظلی ہوکر اور جنت کے بلیکد درجہ سے اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ جب وہ اسے دیکھے گاتو کے گا: تو کون ہے؟ تو کہی تھی ہو کہا ہورت ہے؟ کاش کے بیم سے لئے ہوتی اوہ کیے گی: کیا تو جھے نہیں پہلاما؟ میں فلال سورہ ہول۔ اگر تو نے جھے فراموش تا کر دیا ہوتا تو آج میں تھے اس بلید درجہ تک ضرور بلند کرتی۔

(الاصول،عقاب الاعمال، الحاس)

سیعقوب احمر میان کرتے ہیں کہ جمی نے مطافرت اوام جعفر صادتی علیہ السلام کی خدمت جس عرض کیا کہ جھھ پر بہت ساقر ضد

ہادراس کی دجہ سے مجھے اس قدر پریشانی لاحق ہے کہ اعریشہ ہے کہ قرآن مجھ سے نہ چھوٹ جائے (فراموش نہ ہو جائے)۔امام نے دو بار فرمایا: ﴿الْمَقْسِ آن الْقَسْ آن ﴾ قرآن کا خیال رکھنا۔قرآن کا خیال کرنا۔قرآن کی ایک سورہ بود قیامت آئے گی اور جنت میں ہزار در سے بائد ہوکراس (فراموش گزار) خفس سے کے گی کہ اگر تو نے مجھے یا در کھا ہوتا تو آج میں بخے یہاں اس مقام تک پہنچاتی۔(الاصول)

ا بعقوب احمر بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیل عرض کیا کہ بیل آپ پر فدا ہو جاؤں! جھے اس قدرہم وغم لائن ہوئے کہ فیر و خوبی (دعا و مناجات اور تلاوت و غیرہ بیل ہے ۔ پہت ہی چیز ہیں جھے ۔ چھوٹ کئیں جی کہ کر آن کا ایک حصہ فراموش ہوگیا۔ لیقوب کا بیان ہے کہ بیل نے قرآن ( کی فراموش) کا تذکرہ کیا تو امام گھرا گئے۔ پھر فرایا کہ انسان قرآن کی کس سورہ کو بھول جاتا ہے تو وہی سورہ پر وز قیامت جنت کے بعض ور جوں سے اس پر جھائے گی اور کہے گی: السلام علیکم! وہ کہے گا: وہ کہے گا کہ بیل فلال فلال سورہ ہوں جے تو نے خانے گی دویا تھا اور ترک کر دیا تھا۔ آگاہ ہاش! آگر تو جھے فراموش نہ کرتا تو بیل آئ تجھے اس درجہ تک پہنچاتی۔ پھرانام نے نافی انسازہ کرتے ہوئے فرایا گئے۔ نافی کہ بھرانی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لائر آئ لازم ہے۔ اس (خلوص ہے) پر حود کہ کہ کہ کہا جائے کہ فلال قرآن کا قاری ہے۔ اور پھر کھرائے کے بیل آئر آئ کی خاطر اسے پڑھتے ہیں تا کہ کہا جائے کہ فلال قرآن کی تارہ وروز ایس میں کوئی فروخوبی نہیں ہے۔ ہاں اور پھرائی ہی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تا کہ کہا جائے کہ فلال پڑی انجی آواد والا ہے۔ اس میں کوئی فیروخوبی نہیں ہے۔ ہاں اور پھرائی ایس کی کوئی پروانہیں ہوتی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور کہوں کہ کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پروانہیں ہوتی کہ سے اس بات کا علم ہے اور کے نہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں اس کی کوئی پروانہیں ہوتی کہ کے اس بات کا علم ہے اور کے نہیں

این افی یعفور بیان کرتے ہیں کہ یم نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے ۔ نا کہ فرمار ہے تھے: جب کوئی فخض قرآن کی کی سورہ کو جانتا ہو (اسے یا د ہواور اسے پڑھتا بھی ہو) پھر اسے بھلا دے اور ترک کر دے اور (پھر خوش قسمتی ہے) جنت میں واقل بھی ہوجائے تو وہ سورہ بہترین شکل وصورت میں اوپر سے جما تک کر اس سے کہے گی: آیا جھے پہنچانا ہے؟ وہ کہے گا: بیس! وہ ہوں جسے تو نے ترک کر دیا اور جھے پڑھل نہ کیا۔ بخدا اگر تو (جھے نہ بھلاتا) اور جھے پڑھل کرتا تو آئ میں بھے اس درجہ تک پہنچاتی اور ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کر ہے گی۔ (ایعنا) سعید بن عبد الله الاعرج بیان کرتے ہیں کہ میں مدنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مختف قرآن پڑھتا ہے (حفظ کرتا ہے) پھر بھول جاتا ہے۔ پھر پڑھتا ہے (حفظ کرتا ہے) پھر بھول جاتا ہے۔ پھر پڑھتا ہے (حفظ کرتا ہے) پھر بھول جاتا ہے۔ آیا اس میں اس کے لئے

- كوكى مضا كقدى فرمايا: ندر (الينا)

موًلف علام فرماتے ہیں کہ بیاس صورت پرمحول ہے کہ جب آ دی اپنی تفریط وکوتا ہی کے بغیر (صرف حافظہ کی کزوری کی وجہ ہے) فراموش کر بیٹھے اور اس کا سبب اس کی مہل انگیزی اور عمد کی ترک ندہو۔۔۔

معزت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسادخود حسین بن زید ہے اور وہ معزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے معزت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث منابی میں فرمایا: جو محض قرآن کو پڑھ کر (عمر آ) پھر ہے بھلا دے تو وہ اس حالت میں بارگاچ خدا میں حاضر ہوگا کہ اس کے منابی میں فرمایا: جو محض قد اس پر میک ایک سانپ مسلط کرے ہاتھ پس گرون بند ھے ہوئے ہوں گے اور ہر ہر (فراموش شدہ) آیت کے عوض خد اس پر میک ایک سانپ مسلط کرے کا جو اس کے جو اس کے ساتھ رہے گا (اسے ڈستارہے گا) مگریہ کہ خد ااس کی مغفرت فرمادے۔

العمل کو اسے جو اس کے جو اس کے ماتھ رہے گا (اسے ڈستارہے گا) مگریہ کہ خد ااس کی مغفرت فرمادے۔

العمل الاعمال)

### باسسا

قرآن کی تلاوت کے لئے طہارت کرنامتحب ہے اور جب، حائض اور نفساء کے لئے (ہاتھ لگائے بغیر) سوائے سورعز ائم کے باقی قرآن کا پڑھنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عش عند)

- ۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود محمد بن فضیل ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں بے خصرت امام موکی کاظم علیدالسلام ہے سوال کیا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے چیٹا ب کی حاجت ہوتی ہے۔ لبندا اٹھ کر پیٹا ب کرتا ہوں اور استنجا کر کے اور ہاتھ دھوکر پھر قرآن مجید پڑھنے گتا ہوں تو؟ فرمایا: نہ (ایسانہ کر) جب تک نماز والا وضونہ کرلے۔ (قرب الاسناد)
- ہ ۲۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ بإن اوخود صفرت علی علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صدیث اربعماً قامیں فرمایا کہ کوئی بندہ جب تک طہارت (وضویا عسل) نہ کرے اس وقت تک طہارت کے بغیر قرآن نہ پڑھے۔(الحصال)
- جناب شخ احمد بن فہد طی معصوم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو محض نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے ہر حرف کے موض سونیکیاں اور جو بیٹے کر پڑھا ہے بچائ اور جو نماز کے علاوہ پڑھے کر باطہارت پڑھے اسے بچیں اور جو بغیر طہارت کے پڑھا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں (پھر فر مایا) میں سنہیں کہتا کہ 'المسمو'' (ایک حرف ہے البندا) اس برصرف دس نیکیاں ملیں گی۔ بلکہ الف پر دس، الام پر دس، میم پر دس اور جاء پر دس (بیکل ہو کیں چالیس نیکیاں)۔ (عدة الدائی) مؤلف علام فرماتے ہیں کے عنوان والے باقی مطالب پر دلالت کرنے والی حدیثیں اپنے عنام پر (ج ا، باب ۱۲، از وضوو باب ۱۹، از جنابت میں) گزر چکی ہیں۔

### بإب١١

# تلاوت کرتے وقت شیطان سے پناہ مانگنامتحب ہےاوراس کی کیفیت؟ (اس باب مں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت امام حسن عسرى عليه السلام سے منقول ہے كہ آپ نے اپنی (طرف منسوب) تغيير ميں فرمايا: وہ چيز كه جس كی طرف ضداوند عالم نے تمہيں قرآن كی علاوت كے وقت بلايا ہے وہ ﴿ اَعُو فُهُ بِسِاللّٰهِ السّسِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشّيْطَانِ الوّجِيْمِ ﴾ ہے۔ چنا نچ حضرت امير عليه السلام اس (استعاذہ كے) معنی بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں اعوذ بالله يعنى من الله خداك حفاظت ميں آتا ہوں۔۔۔۔۔استعاذہ وہ ہے جس كا خدانے اپنے بندوں كوقرآن كی علاوت كرتے وقت علم ديا ہو قات الله وَ مَن الشّيطُونِ الوّجِيْمِ ﴾ بي جو قوافدا قو اُت اللّٰهُ وَ اَن فَاسُتَعِدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّيطُونِ الوّجِيْمِ ﴾ بي جوفض اپ آپ كو ادب خداوندى سے مؤدب بنائے گاوہ اسے داكی فوز وظلاح تک پہنچائے گی۔ پھرامامؓ نے حضرت رسول خداصلی الله عليہ وآلہ وسلم كی ایک طویل حدیث نقل كی ہے جس ميں آخضرت نے فرمايا ہے كہ اگرتم چاہتے ہوكہ شيطانوں كا شروضررتم تک نہنچ تو جب می کروتو بیر پڑھو: ﴿ اَللّٰهِ مِنَ السَّيْطَانِ الوّجِيْمِ ﴾۔ جب تم ايسا كرو ہے فدا تمہيں ان ك شرسے محفوظ رکھے گا۔ (تغير العسكر مَن)

ا۔ جناب محمر بن مسعود العیاثی اپنی تفییر میں بروایت طبی حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں رادی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا ہر سورہ کو شروع کرتے وقت شیطان سے پناہ ماگنی چاہیے؟ فرمایا: ہاں شیطان الرجیم سے پناہ ماگو۔ (تفییرعیاثی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۵۵، از قر اُت میں) اس تم کی بعض عدیثیں گزر چکی ہیں۔ باب 10

ہرروز (کم ازکم) پچاس آیتوں کا یا اس سے زائد مقدار کا پڑھنامستحب مؤکد ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت فی کلینی علیدالرحمہ باسادخود حریز سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیدالسلام سے رہ ایت کرتے ہیں فرمایا: قرآن خدائے رحمان کا عہد و پیان ہے اپنے بندوں کے نام لہذا ایک مسلمان آدمی کو چاہیئے کہ وہ (روزانہ) اس کے عہد و پیان پ نگاہ ڈالے اور روزانہ (کم از کم ) اس کی بچاس آیتیں پڑھے۔ (الاصول)
- ۲- زہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کوفرماتے ہوئے نا کہ فرمارہ سے کہ قرآن کی آت کی آتان کی آتان کی ایت جزانے ہیں ہی جب بھی کی خزانہ کا تالا کھولوتو دیکھواس کے اندر کیا ہے؟ (الیناً)

اس حضرت شیخ طوی علید الزحمہ با سادخود معمر بن خلا دے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ آ دمی کو چاہیئے کہ جب میج کرے تو (نماز ضیح کے) تعظیمات میں قرآن مجید کی ( کم از کم ) بھیاں آ چوں کی حاوت کرے۔(المتهذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ااوغیرہ میں) گزرچکی ہیں اور پھے اس کے بعد جہاد نفس میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

### باس٢

گر میں قرآن پڑھنامستحب ہے اور گھر کونماز ،قراکت قرآن اور ذکر خداسے خالی رکھنا مکروہ ہے اور مستحب ہے کہ سجدوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ (اس باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عنی منہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد الاعلیٰ مولیٰ آل سام سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس مکان میں کوئی مسلمان رہتا ہواور وہ قرآن کی تلاوت کرے وہ اہل آسان کو یوں (چکتا ہوا) نظر آتا ہے جس طرح اہل زمین کوآسان پرکوئی چکتا ہواستارہ نظر آتا ہے۔(الاصول)
- ۔ میمون بن القداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گر جس میں قرآن پڑھا جائے اور خدا کا ذکر کیا جائے اس کی ہرکت میں اضافہ ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان اسے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ آسان والوں کے لئے اس طرح چکتا ہے جس طرح ستارے ذمین والوں کے لئے چپکتے ہیں اور وہ گھر جس میں نہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور نہ بی ذکر خدا کیا جائے۔ اس کی برکت کم ہو جاتی ہے وہاں شیطان آجاتے ہیں اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ (الیناً)
- سے بہی راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد ماجد (امام محمہ باقر علیہ السلام) کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کوجع کرتے تھے اور طلوع آفناب تک ہمیں ذکر خدا کرنے کا حکم دیتے تھے اور ہم میں سے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا اسے ذکر خدا کرنے کا حکم دیتے اور فرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا اسے ذکر خدا کرنے کا حکم دیتے اور فرائے تھے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور ذکر خدا کیا جائے اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ (ایسنا)
- س ایٹ ابن سلیم مرفوعاً حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں فرمایا: اپنے گلمروں کو کا وات کا کہ سال اللہ علی کی مخرص اور کے منور اور روش کرو۔ اور ان کو یہود یوں اور نصرانیوں کی طرح قبرستان نہ بناؤ۔ کیونکہ انہوں نے اپنے کلیسوں اور عمران کی منور اور ان کی میروں کو بالکل معطل کر دیا۔ حالانکہ جب کی گھر میں قرآن کی بکثرت تلاوت عبادت خانوں میں قرآن کی بکثرت تلاوت

کی جائے تو اس کی خیر وخوبی زیادہ ہوتی ہے۔ افراد خانہ میں وسعت ہوتی ہے اور وہ گھر آسان والوں کے لئے اس طرح چکتا ہے جس طرح آسان کے ستارے زمین والوں کے لئے چیکتے ہیں۔ (ایسناً)

جناب شخ احمد بن فہد طی تصرت امام علی رضاعایہ السلام ہے اور وہ مرفوعاً حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت

کرتے ہیں فرمایا: قرآن (کی تلاوت) کا مجھ حصہ اپنے گھر والوں کے لئے بھی مقرر کرو۔ (سارا قرآن صرف مساجد و
معابد بی میں نہ پڑھا کرو) کیونکہ جب کسی گھر میں قرآن پڑھا جائے تو وہ گھر والوں کے لئے آسائش کا باعث بن جاتا
ہے، اس کی خیر وخوبی بڑھ جاتی ہے اور اس کے رہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب اس میں قرآن کی
تلاوت نہ کی جائے تو پھر گھر والوں پڑگی ہوتی ہے، اس کی خیر وخوبی کم ہوجاتی ہے اور اس کے رہائشیوں میں کی واقع ہونے
تلاوت نہ کی جائے تو پھر گھر والوں پڑگی ہوتی ہے، اس کی خیر وخوبی کم ہوجاتی ہے اور اس کے رہائشیوں میں کی واقع ہونے
تلاوت نہ کی جائے تو پھر گھر والوں پڑگی ہوتی ہے، اس کی خیر وخوبی کم ہوجاتی ہے اور اس کے رہائشیوں میں کی واقع ہونے
تلاوت نہ کی جائے تو پھر گھر والوں پڑگی ہوتی ہے، اس کی خیر وخوبی کم ہوجاتی ہے اور اس کے رہائشیوں میں کی واقع ہونے
تلاق ہے۔ (عدۃ الدائی)

جناب شخ محر بن عبدالعزیز الکشی با شادخود ابو بارون سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں حسن بن الحسین ( حسنی سے زادہ ) کے گھر میں تظہرا بوا تھا۔ پس جب ان کو حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیما السلام سے میر سے قلصانہ مراسم کاعلم بوا تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے پاس سے گزر سے اور مجھے سے فرمایا: مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ فلال نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے؟ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: مجھے یہ اطلاع بھی ہے کہ آس گھر میں قرآن کی بکثرت تا وہ تھے اور جب کسی گھر میں کتاب خداکی تلاوت کی جائے تھا اس گھر میں کتاب خداکی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے آسان کی طرف فور بلند ہوتا ہے اور وہ گھر دوسرے تمام گھروں سے متناز ہوکر پہچانا جاتا ہے۔ (رجال شی) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۲۹ ، از احکام مساجد میں ) اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پجھاس کے بعد (باب کا میں) بیان کی جائینگی انشاء اللہ ۔ اور آخری تھم (مساجد میں تلاوت قرآن کرنا) یہ قبل ازیں احکام مساجد میں گزر چکا ہے۔

## باب کا رات کے وقت کچھ قر آن پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(اھتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با شاوخود فضیل بن بیار ہے اور وہ جھٹرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک تاجراور کاروباری آ دمی کو جو (سارادن) اپنے بازار (اور کاروبار) میں مشغول رہنا ہے کیاا مر مانع ہے کہ جب لوٹ کراپنے گھر آئے تو اس وقت تک نہ سوئے جب تک قرآن مجید کی ایک سورہ نہ پڑھ لے۔ چنانچہ اگر وہ ایسا کرے گاتو ہر ہر آیت کے عوض جے وہ پڑھے گا دس دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائمینگی۔ اور دس دس برائیاں مٹا دی۔

جائيكى\_ (الاصول، ثواب الاعمال)

سعد بن طریف حضرت امام محمر باقر علیدالسلام سے روایت کرنے ہیں فربایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمات ہیں کہ جوفض رات میں دس آیتیں پڑھے وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ اور جو پچاس آیتیں پڑھے وہ خدا کا ذکر کرئے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو ایک سوآیت پڑھے وہ خضوع کے ساتھ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے اور جو دوسوآیت پڑھے وہ خداسے ڈرنے والوں میں لکھا جاتا ہے اور جو تین سوآیت پڑھے وہ (بروز قیامت) کامیاب ہونے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو پانچ سوآیت پڑھے وہ (عبادت خدامیں) جدو جہد کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے اور جو ایک ہزار آیت پڑھاس کے لئے (ثواب کا) ایک قطار لکھا جاتا ہے اور ایک قطار پندرہ ہزار (اور بروایت پچاس ہزار) مثقال سونے کو کہتے ہیں اور ایک مثقال چوہیں قیراط کا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ساقیراط کوہ احد کے برا رہوتا ہے اور بڑا قیراط ہراس چیز سے بڑا ہے جوز مین اور آسان کے درمیان ہے۔ (الاصول ، الا مالی ، ثواب الاعمال ، معانی الاخبار)

### باس۸

مکہ میں قرآن ختم کرنا اور ماہِ رمضان المبارک میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود ابو حمز و ثمالی سے اور و وحضرت امام محمہ باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مختص مکہ میں ایک جعد سے دوسرے جعد تک یا اس سے کم تر مدت میں یا اس سے زیادہ دت میں قرآن مجید ختم کر بر برطیکہ ختم پر دز جعد کر بوتو خدا اس کو اس قدر اجر و ثواب اور نیکیاں عطافر مائے گا کہ جو دنیا کے پہلے جعد سے لے کر اس کے آخری جعد تک کی گئی ہوں گی اور اگر ہفتہ کے دوسرے دنوں میں بھی ختم کرے گاتو بھی ای طرح ہوگا (کر دنیا کے پہلے اس دن اس کے آخری اس دن تک )۔ (الاصول ،الا مالی ، ثواب الاعمال)

ا - جابر حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے إلى فرمايا: برچيز كا ايك موسم رتے برتا ہے اور قرآن كا موسم رتے ماو رمضان المبارك ہے۔ (الاصول، الا مالى، ثواب الاعمال، معانى الاخبار، المعدم

باب 19

اگر چهآ دمی کوقر آن زبانی با و بوتا ہم دیکو کر پڑھنامستی ہے اور قر آن پر نگاہ کرنامستی ہے۔ (اس باب میں کل چرمدیثین ہیں جن میں سے ایک مررکوم موڈ کر ہاتی پانٹی کا ترجمہ ماضر ہے) ۔ لااحتر مترجم علی صد ) حضر ہے ہو کلیٹی بٹارالوم کی زاد خور لیفٹر سے میں مزور سے اس مدہ فورا میں مدہ جھٹے اوقی ماریا اور میں ا

- حضرت بیخ کلینی علید الرحمه باسناد خود یعقوب بن بزید سے اور وہ مرفز عام حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض د کید کر قرآن پڑھ وہ اپنی بینائی سے نفع اعدوز موگا (اس کی بینائی جیز موگ) اور اس کے ماں

باب ك عذاب من تخفيف موكى أكر جدكا فربعي مول - (الاصول ، ثواب الاعمال)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ بات او خود مرفوعاً جضرت رسول خداصلی الله علیه وآلد وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا و کھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بڑھ کرکوئی چیز شیطان پر شاق نہیں گزرتی۔ ( اواب الا ممال)
- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے قرآن زبانی از بر ہے۔ تو آیا اسے زبانی برحوں تو افعنل ہے یا دیکھ کر پڑھنا؟ فرمایا: بلکہ معمض میں نگاہ کر کے پڑھ یہ افعنل ہے! کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن پرنظر کرنا بھی عبادت ہے۔ (الاصول)
- مناب شخ حسن بن حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سنادخود جناب ابوذ رغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں بیان کیا کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فرمارے سے کہ (۱) حضرت علی علیہ السلام کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ (۲) والدین کی طرف پیار و محبت کی نگاہ کرنا عبادت ہے۔ (۳) قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ (۳) اور کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ (امالی فرز ندیشنے طوی )
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: مروی ہے کہ خانہ کعبہ پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اور بغیر پڑھے صرف قرآن مجید پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض صدیثیں اس کے بعد (باب، ۲۰ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

### باب

گریس قرآن مجیدر کھنا اور وہ بھی لئکا کرمتحب ہے اور اس کی تلاوت نہ کرنا مکروہ ہے اور قرآن کی خریدو فروخت، اور اس کی لکھائی اور پڑھائی پر اجرت لینے اور سونے سے اس کی آرائش اور کتابت کرنے کا تھم؟ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرہے)۔(احترمترجم عفی صنہ)

- ا- حضرت فی کلینی علیدالرحمه باسنادخود جماد بن عیسی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیدالسلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مجھے سے بات پسند ہے کہ کھر بن قرآن مجید موجود ہوجس کے ذریعہ سے خداشیطانوں کو (اس کھرسے) دور ہمگائے۔ (الاصول، ثواب الاجمال)
- 1- ابن فضال بالواسط حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: تين چيزيں ايى بيں جو بروز قيامت بارگاہ خدا بيں شكايت كريں كى (١) وہ ويران معجد جس بيں اس مقام كے لوگ نماز ند پڑھيں۔(٢) وہ عالم دين جو جابلوں بيں كھرا بوا بو (جس كى وہ قدر ندكريں اور اس سے مسائل دريافت ندكريں)۔(٣) وہ قرآن جے كھرييں لفكايا ميا ہو جو

گردوغبار بین انا ہوا ہو مر کمر والے اس کی تلاوت نہ کریں۔ (الاصول ، الخصال)

۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سناد خود حسین بن علوان سے اور و و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فر مایا: مستحب ہے کہ گھر میں قرآن لٹکا یا جائے جس کے ذریعہ سے شیطانوں سے اپنی حفاظت کر جائے اور مستحب سے سے کہ اس کی حلاوت ترک نہ کی جائے۔ (قرب الا سناد)

مولا علام فروا ہے ہیں کواس سے پہلے (ج ا، باب ۳۰، از احتفار میں ) اس تتم کی پچھ حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں اور پچھ اس کے بعد باب التجارو (ج ۲ ، باب ۲۹ و ۳۱ و۳۱ میں ) ذکر کی جائیٹگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باسالا

قرآن کوتر تیل کے ساتھ پڑھنامسخب ہے اور پڑھنے میں جلدی کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل یانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شخ کلینی علید الرحمہ با سادخود عبد الله بن سلیمان بروایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السام سے خدا کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا کہ فرماتا ہے: ﴿ وَ رَبِّسِل اللّٰهُ مِن اَن مَسُولِی اَللّٰهُ ﴿ لَهُ وَ اَن مَسُولِی کیا ہے؟ فرمایا: جناب امیر علیہ السلام نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ حرف کو خوب واضح طور پر ادا کرو۔ اور شعروشاعری کی طرح جلد جلد نہ پڑھواور نہ بی ریت کے ذروں کی مانندا سے بالکل کی میں وہ کے ذروں کی مانندا سے بالکل کی میں وہ کے ذریعہ سے تخت ولوں کو کھڑکا ؤ۔ اور پڑھتے وقت تہاراعزم (جلدی) سورہ کے آخری حصہ تک پہنچنا نہ ہو۔ (الاصول)
- ۔ سلیم الفراء ہالواسط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: قر آن کو واضح طور پر پڑھو کیونکہ میر بی ہے (جس کے معنٰی ظاہر کرنا اور صاف بولنے کے ہیں)۔
- سو۔ ابان بن عثان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: سورہ قل حواللہ اللہ اللہ ہیں سائس میں پر صنا مکروہ ہے۔ (ایشاً)
- سم۔ جناب شِخ فضل بن الحن الطبرى بروايت الى بصير حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ول كو پ نے فرق و وَ رَقِيلِ الْفَصُولَانَ مَسُوتِينَالا ﴾ كم تعنق فرمايا: ترتيل كامطلب بيه به كه ظهر ظهر كر پرهور اور پر معظ وقع الى آوازكو حسين بناؤ \_ (مجمع البيان )
- ۵- جناب ام سلمةٌ بیان کرتی بین که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم قر اُت کرتے وقت برآیت کو دوسری آید ہے ہے
   انگ کر کے پیز ہے تھے۔ (ابھنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تیم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۹و۹و ۳۹ ، از قرائت میں) گزر چکی ہیں اور پچھ اس کے بعد (ماپ ۲۲ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

### باب۲۲

# قرآن کی اس طرح حزن کے ساتھ تلاوت کرنامتھ ہے کہ گویا کسی انسان میں فلٹ ہو ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں میں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر متر پیم تی میں بین کی اس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر متر پیم تی میں کا ترجمہ حاضر ہے)۔

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ابن الی عمیر ہے اور وہ بالواسط حضرت امام جعفر مرحم الیالی الیطام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: قر آن حزن کے ساتھ بازل ہوا ہے۔ البذائم بھی اسے حزن کے ساتھ پڑھو۔ المحال کی ا
- ۲۔ عبداللہ بن سان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کے خذاوند عالم نے حضرت مویٰ بن عمران کووجی فرمائی کہ جب میری بارگاہ میں آؤٹواس ذلیل فقیر کی طرح کھڑے ہو (جوکسی امیر کبیر کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے) اور جب توراۃ کو پڑھوتو وہ مجھے حزین آواز کے ساتھ ساؤ۔ (ایصاً)

### باب

# آ ہتہ اور بآ واز بلند تلاوت کرنا جائز ہے ویسے آ ہنگی کو اختیار کرنا چاہیئے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخودسیف بن عمیرہ سے اور وہ ایک مخص سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے
روایت کرتے ہیں فر مایا: جو شخص سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو ہا واز بلند پڑھے۔ وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو ششیر بکف ہوکر
راہ خدا میں جہاد کرے۔ اور جو اسے آ ہستہ آ واز سے پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو راہے خدا میں اپنے خون میں لتھڑ اہوا
ہو۔ اور جو اسے دس مرتبہ پڑھے تو یہ تلاوت اس کے قریباً ایک ہزارگنا ہوں پر پانی چیمردے گی۔

(الاصول، ثواب الاعمال)

ا۔ جناب محمد بن ادریس طائ محمد بن علی بن محبوب کی کتاب سے نقل کرتے ہوئے معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی دعا و پکار اور تلاوت بیکار ہے۔ جب تک بآ واز بلند نہ ہوتو؟ فر مایا: کوئی حرج نہیں ہے۔حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سبالوگوں سے بڑھ کرعمرہ آ واز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور وہ بھی اس قدر بلند آ واز کے ساتھ کہ جے سب المل خانہ سنتے تھے۔ای طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی سب لوگوں ہے بڑھ کراچی آ واز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور جب رات کو (نماز شب کے لئے) اٹھتے تھے اور با واز بلند قرات کرتے تھے تو بٹے راہ گرآپ کی آوازس کررک جاتے تھے اور آپ کی تلاوت سنتے کے تھے۔ (سرائر این اور لیں)

۳- حضرت شیخ طوی علیدالرحمه باسنادخود جناب ابوذر غفاری سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہآپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے ابوذر الاجتدم تقامات پرآ واز آہت کرو)(۱) جنازوں کے پاس۔ (۲) جنگ وجدال کے وقت۔ (۳) اور تلاوت قرآن کے وقت۔ (آمالی فرزند شیخ طوی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تتم کی بعض حدیثیں سابقہ ابواب میں (بالخصوص باب۲۲ میں ، گزر چکی ہیں اور پھے اس کے بعد (باب۲۲ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

### باب۲۲۲

قرآن پڑھتے میں غناوسرود حرام ہے۔ ہاں وہ اچھی آواز جوغناکے زمرہ میں نہ آئے اس سے پڑھنامستحب ہے اور آواز بلند کرنے میں میاندروی متحب ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمعفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ قرآن کو عربوں کی آ واز اور ان کے لہے میں پڑھو۔ خبر دار! اسے فاستوں، فاجروں اور گناہ کمیرہ کرنے والوں (گانے بجانے والوں) کے لہے میں نہ پڑھنا کیونکہ میرے بعد پھھا یہ لوگ آ کی تھے جوقرآن کو فتا کے، نوحہ اور رہبانیت کے لہے میں پڑھیں گے۔قرآن ان لوگوں کے طلقوم سے پنچنیں اترے لوگ آ کی جوقرآن کو فتا کے، اور ان کے دل بھی شیر ھے ہوں مے جن کوان کی بیروش پہند ہوگی۔

## (الاصول تفيير مُنع البيان ، كشكول فيخ بهائي")

ا اس سے کوئی کوتاہ اندیش مخض بیرخیال نہ کرے کہ ختا کے ساتھ قرآن پڑھنا جائز ہے۔ (انعیاذ باللہ) کیونکہ ارباب علم و دائش جانے ہیں کہ ہراچی آواز خناہ سرود خیس موجدہ دور میں فلمی طرزیں ہیں لہذا ان طرزوں میں سرود خیس موجدہ دور میں فلمی طرزیں ہیں لہذا ان طرزوں میں قرآن کی طاحت کرنا جائز نہیں ہے اور اس موضوع کی حرید تغییلات معلوم کرنے کیلئے خواہش مند حضرات ہارے زمالہ 'اصلاح الجالس، والحافل'' کی طرف رجوع کریں۔ (احتر معرج عفی صد)

ع سابقہ باب کی صدیث نبرا کے ماشیہ پر اس موضوع کی مختمری تشریح کر دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ براجھی واز خنا نہیں ہے اور جوخنا ہے اس کی حرمت زنا کی طرح ذاتی ہے جو قابل تخسیس تبیل ہے۔ مزید تفسیلات ہماری فقبی کتاب توانین الشریعی فقد الجعفری، ج اس محرمہ میں دیکھی جاسکتی ہیں واللہ الموقی۔ (احتر مسر جم طمی صد)

- ا۔ علی بن محمد النوفل بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں اچھی آواز کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ بعض اوقات راہ گیران کی آواز کی عمد گی (اور حزن و ملال) ہے معائر ہو کرغش کھا کرگریزئے تھے۔ (الاصول)
- س۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیوراچھی آواز ہے۔ (ایسنا)
- الم على بن عقبه ايك فخص سے اور و وحضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فر مايا: حضرت امام زين العابدين عليه السلام قرآن پڑھنے ميں سب لوگوں سے زياد وخوش آواز تھے۔ جب آپ ( درونِ خانہ تلاوت كررہ ہوتے تھے اور ) درواز وكے ياس سے سقاء گزرتے تھے تو آپ كى تلاوت سننے كے لئے درواز و پررك جاتے تھے۔ (ايساً)
- ۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد ہا قر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں بلند آواز سے قر آن
  کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ تو ریا کاری کی خاطر اہل خانہ اور دوسرے لوگوں کو سنا تا ہے؟ بین
  کرانامؓ نے فرمایا: اے ابو محمد! قر اُت میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ اہل خانہ کو سنا کہ اور قر آن پڑھتے وقت آواز کو پھیرو۔
  کیونکہ خداو تد عالم اس انچی آواز کو پہند کرتا ہے جے پھیرا جائے۔ (ایسناً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اگر یہاں 'تو لمجیع المصوت ''(آواز کے پھیرنے) سے مراد غنا ہے تو پھرتو بیروایت جمول برتقیہ ہے کیونکہ یہ پہلی متند حدیث اور اس جیسی متواتر حدیثوں کے معارض و خالف ہے۔ ( ج غنا کی حرمت پر ولالت کرتی بین)۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مرادوہ آواز ہو جوغناو سرود کی حد تک نہ پنچے۔ (واللہ العالم)
- ۲- حضرت بیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود حسن بن عبدالله المیمی سے اور وہ اپنے باپ (عبدالله ) سے اور وہ حضرت امام علی دضا
  علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی (اچھی) آواز وں سے
  قرآن مجید کوخوبصورت بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ (عیون الاحبار)
- 2- دارم بن قبیعیہ نے حضرت امام علی رضا علیدالسلام سے اور انہوں نے اپنے آباء طاہرین علیم السلام سے بھی بہی عدیث روایت کی ہے اور اس میں بیمجی اضافہ ہے کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنا اخلاق میں بھی جس قدر خدا جاہے اضافہ کرتا ہے۔ (ابینا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ منصف مزاج ارباب ذوق پریہ چیز تخفی مستور نہیں ہے کہ ہراچھی آ واژستلزم غنانہیں ہوتی۔للذا اس اچھی آ واز کواس سے مقید کرنا ضروری ہے کہ وہ غنا کی حد تک نہ پہنچے۔(ورنہ ترام ہو جائے گی)۔

### باب۲۵

قرآن پڑھنے اور سننے والے کے لئے مستحب ہے کہا پنے اندر رقت اور خوف وخشیہ الٰہی کا اظہار کرے ہاں البنتہ بے ہوشی وغیرہ کا اظہار یہ کرے۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود جابر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا کہ بچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں یا ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے
تو ان میں سے بچھ لوگ اس طرح بے ہوش ہوکر گر پڑتے ہیں کہ یوں محسوں ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ یاؤں کا شدیئے
جا کمیں تو انہیں احساس نہ ہوگا! امام نے (از راہ تعجب) فر مایا: سجان اللہ! بیر (حرکت) شیطان کی طرف سے ہے! ان کی اس
صفت سے تعریف نہیں کی گئی (یا نہیں اس چیز کا تھم نہیں دیا گیا) بلکہ جس چیز کی خدانے تعریف کی ہے وہ زی، رفت قلبی،
آنسو بہانا اور خوف و خشید اللی کا ظہار کرنا ہے ۔ (الاصول، الامالی)

### باب۲۲

وہ کوئی تلاوت قر آن ہے جسے توجہ سے سننا واجب ہے۔ (اس باب میں کل چھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- جناب شخ نصل بن الحسن الطهرى ابى تغيير مجمع البيان مين فرمات بين كه "كها گيا ہے كه ورقت جس مين توجه سے قرآن سفنے كا عكم ديا گيا ہے ﴿ وَافَا قُسُو كَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ﴾ اس سے مرادنماز (با بهاعت) ميں پڑھا جائے والا قرآن ہے اور وہ بھی اس پیشنماز کے پیچے جس کی اقتداء کی جاتی ہو۔ (شرعاً جائز ہو) جبکہ اس کی قرائت کی آواز من جائے۔ یقیر مصرت امام محمد باقرعلیہ السلام ہے مروی ہے۔ (مجمع البيان)
- ۲- حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے مروی ہے فر مایا کہ نماز وغیر و میں خاموثی سے قرآن سنناوا جب ہے۔ (ایصاً)
   فاضل طبری فرماتے ہیں کہ حضرت شخ طوی علیه الرحمہ نے (تغییر تبیان میں) فر مایا ہے کہ یہ تھیر بطور استخباب کے ہے کہ نماز وغیر و میں سننا جا بیئے مگر جس قرائت کا سنناوا جب ہے تو وہ صرف حالت نماز میں ہے۔
- ابولہمس حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ایک بارا بن کؤ: (منافق) نے حضرت امیر علیہ
   السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھی: ﴿ لَئِئِنُ أَشُورَ كُتَ لَيَـ حُبَطَ نَ عَدَلُکَ وَ لَعَـ كُونَنَ مِنَ

ا البداريثم بهوش بحصوفيوں كى اصطلاح من " حال" كهاجاتا بند بيرسب شيطان كا حال بنداور يكر بحى نميں بند يج بن ع كل من فى الوجود يطلب صيداً انها الاحتلاف فى الشبكات (احتر مترجم عنى عند)

المحسوين كاوجناب امير عليه السلام اس سننے كے لئے خاموث موك - (ايضاً)

- الله عبد الله بن ابی یعفور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک محض قرآن پڑھتا ہے آیا جس شخص کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جائے اس پر خاموثی اور توجہ ہے اسے سنناوا جب ہے؟ فرمایا: ہاں! جب تمہارے یاس قرآن پڑھا جائے تو تم پر خاموثی اور توجہ سے اس کا سنناوا جب ہے۔ (ایسنا)
- ۵۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز فریضہ میں قرآن پڑھا جائے لینی پیشماز
   پڑھے تو مقتدیوں پر توجہ اور خاموثی سے سنماوا جب ہے تا کہ ان پر رحم و کرم کیا جائے۔ (ایضاً)
- ۲۔ یبی زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے ۔ اکہ فرمارہ سے کہ جب بھی نماز وغیرہ میں قرآن پڑھا جائے تو خاموثی واجب ہے اور جب تمہارے روبروقر آن پڑھا جائے تو تم پر خاموثی اور کان لگا کرسنیا واجب کے ۔ (ایصاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (جس، باب اس) باب الجماعہ میں بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ ۔

### باب ٢٧

ہر ماہ میں ایک باریا ہر ہفتہ میں ایک باریا ہر پانچ دن میں ایک باریا ہر تین دن میں ایک باریا ہر رات میں ایک بارقر آن مجید ختم کرنا مستحب ہے مگر ترتیل کے ساتھ اور جب جنب وجہنم والی آیوں کے پاس سے گزرے تو جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے اور ماہ رمضان میں ختم قرآن کا حکم؟ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تلمز دکر کے باقی سات کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر متر جمعنی عنہ)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود محمد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں ایک رات میں پورا قر آن ختم کروں؟ فر ایا: مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ ایک ماہ سے کم مدت میں قر آن ختم کیا جائے۔(الاصول،الاقبال)
- ۲۔ حسین بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کتی مدت میں قرآن ختم کروں؟ فرمایا، پانچ دن میں ۔ یا سات دن میں ۔ (پھر فرمایا) مگرمیرے پاس ایک ایسا قرآن ہے جو چودہ حصوں

ا حدیث نمرا کے ذیل میں مفرت بین طوی علید الرحمد کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ یہ (نماز دغیرہ کی تعیم ) بطور مستحب و کذکے ہے جے لفظ وجوب ہے تعیمر کیا میں ہے۔ انہی شرائط کے ساتھ جن کا تذکرہ اس باب کی پہلی حدیث کے ضمن میں کردیا میں ہے۔ (احتر متر جمعفی عند)

رتسيم إلين چوده دن من فتم موتاب)\_(الفا)

- ۳۔ علی بن ابوتمزہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بصیر نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا جبکہ بیں بھی وہاں حاضر تھا۔
  عرض کیا: میں آپ پر فعدا ہو جاؤں! کیا ہیں پورا قرآن ایک رات میں ختم کروں؟ فر مایا: ند. برض کیا: دورا توں میں؟ فر مایا:

  ند یہاں تک کہ جب وہ چورا توں تک بھٹے گئے گئے تو پھر فر مایا: ہاں! پھر فر مایا: اے ابوجمہ! حضرت دسول خدا میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جوتم سے پہلے سے وہ ایک ماہ یا اس سے پھر کم مدت میں قرآن ختم کیا کرتے سے کیونکہ قرآن جلدی جلدی نہیں پڑھا جاتا۔ بلکہ ترتیل کے ساتھ (عظم مرکم) پڑھا جاتا ہے اور جب کمی ایکی آبت کے پاس سے گزروجس میں جہنم کا تذکرہ ہوتو وہاں تھم جاوادر جہنم سے خداکی بناہ ماگو! اللہ ابوبسیر نے عرض کیا: دورا توں میں؟ فر مایا: ندعوض کیا:
  میں جہنم کا تذکرہ ہوتو وہاں تھم جا قادر جہنم سے خداکی بناہ ماگو! اللہ ابوبسیر نے عرض کیا: دورا توں میں؟ فر مایا: ندعوض کیا:
  میں راتوں میں؟ امام نے ہاتھ کے اشارہ سے فر مایا: ہاں! (پھر فر مایا) ماہ ورمضان کے ساتھ کوئی ادر مہینہ برابری نہیں کرسکا۔
  میں خصوصی حق ادراحتر آم ہے۔ جس قدر ہو سکھ اس میں نماز (زیادہ) پڑھو۔ (ایسنا)
  - سا۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمہ با سنادخودر جاوبن ابوالفحاک سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابران ہے کہ حضرت امام علی رضا علیدالسلام بوقت شب رخت خواب پرقر آن کی بہت تلاوت کرتے تھے اور جب کی ایس آیدہ کے پاس سے گزرتے تھے۔ جس میں جنت یا جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو رو پڑتے تھے اور دوکر خداسے جنت کا سوال کرتے تھے اور جہنم سے پناہ ما تکتے تھے۔ (عیون اللا خیار)
  - ۵۔ ابراہیم بن عباس بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بھی نہیں و یکھا کہ ان سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہواور ان کے پاس اس کاعلم نہ ہو۔۔۔ اور نہ بی بی نے ان سے بردھ کر ان کے دور تف سابقہ زمانہ کے حالات و واقعات کا کوئی عالم دیکھا ہے۔ مامون عباس ان کا امتحان لینے کے لئے مختلف سوالات کرتا رہتا تھا اور وہ ان کا (میج) جواب دیتے تھے اور امام کا تمام کلام ، اور ان کے تمام جوابات ، اور ان کی مثالیں قرآن سے ماخوذ ہوتی تھیں۔ اور امام ہر تمام دن میں قرآن سے ماخوذ ہوتی تھیں۔ اور امام ہر میں دن میں قرآن ٹی کرتے ہوں۔ قرر ماتے تھے کہ آگر میں جا ہوں تو اس سے کمتر مدت میں بھی ختم کرسکتا ہوں۔ گر میرا طریقہ قرآت ہی ہے کہ میں جس آ بت کے پاس سے گزرتا ہوں اس میں غور وفکر کرتا ہوں کہ وہ کس چیز کے متحاتی نازل ہوئی ہے اور کس وقت نازل ہوئی ہے۔ اس لئے میں تین دن میں ختم کرتا ہوں۔ (ایسنا)
  - ۲- جناب شخ فضل بن الحسن الطهري خداوي عالم كاس ارشاد ﴿ اللَّه لِينَ الدّين المّين الدّين الدّي

ے۔ جناب سیدعلی بن مویٰ بن طاؤی ٌ وهب بن حفص ہے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ اسلام ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آدمی کتنی مدت میں قرآن ختم کرے؟ فرمایا: چودن یا اس سے زائد عرصہ میں!عرض کیا: ماہ رمضان میں کتنے ونوں میں؟ فرمایا: تین دنوں میں یا اس سے زائد دنوں میں۔(الاقبال)

### باب۲۸

تلاوت قرآن کا تواب سرکار محروآل محملیم السلام اور زنده ومرده الل ایمان کو مدید کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں سرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

حضرت فی کلینی علیہ الرحمہ با او خود علی بن مغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ جس نے حضرت امام موئی کاظم
علیہ السلام کی خدمت بی عوش کیا کہ بمیرے والد نے آپ کے جد (امام محمہ باقر علیہ السلام ) سے ہر رات ایک قرآن ختم
کرنے کے متعلق سوال کیا تھا؟ تو آپ کے جد امجہ نے ان سے کہا تھا: ہرشب ہیں؟؟ میرے والد نے کہا کہ بلکہ ماو
رمضان کی ہرشب ہیں!اس پرآپ کے جد نے فر ملیا: امچھا ما و رمضان ہیں!اس پر میرے باب نے عرض کیا: ہاں۔اس پر
آپ کے جد نے فر ملیا: اس ہیں جس تقدر ہو سکتا ہے پڑھ و سی بیان کرتے ہیں کہ چنا نچے میرے والداس مقدس میدند ہی
ہو کہا جس فقد رفر افت کو رحضو لیت اور شکا و کسائٹ ہوتی (اس کے مطابق کم و بیش ختم کرتا تھا) اور جب عید الفظر کا
میں ہوتا تھا تو ایک ختم قرآن کا تو اب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والہ رسلم کی خدمت ہیں اور ایک حضرت علی مرتضی علیہ
السلام، ایک حضرت قاطمہ زیرا سلام اللہ علیہ اللہ علیہ والہ کے مقرمت ہیں اور ایک حضرت علی ہو روان کا ہوتا ہوں تو اس کا ہو تی کہ کے اس کہ کہا جس کہ دوسرے انکہ بدئ علیم السلام کی بارگاہ میں
السلام، ایک حضرت آپ (امام مؤی گاظم علیہ السلام) تک کپٹی تو ایک ختم دوسرے انکہ بدئ علیم السلام کی بارگاہ میں
ایاں تک کہ تو ب آپ (امام مؤی گاظم علیہ السلام) تک کپٹی تو ایک ختم دوسرے انکہ بدئ علیم السلام کی بارگاہ میں
ایاں تک کہ تو ب آپ (امام مؤی گاظم علیہ السلام) تک کپٹی تو ایک ختم دوسرے انکہ بدئ علیم السلام کی بارگاہ میں
ایس تک کہ تو ب آپ (امام مؤی گاظم علیہ السلام) تک کپٹی تو ایک ختم دوسرے انکہ بدئ علیم السلام کی بارگاہ میں
خوش ہورک عرف کیا: اللہ آکر این ان کا تھی سے برا جائے گا کہ تم پر دز قیامت انہی ذوات قادر سے ہم اہ ہو گے۔ راوی نے

(الاصول، المعتعد، الا قبال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (ج۱، باب۳۳، از فن) میں گزرچکی ہیں۔ باب ۲۹

قر آن مجید سنتے وقت رونا یا رونے کی شکل بنانامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخودسلیمان بن خالد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے

جیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے چند جوانوں کے پاس تشریف کے اوران سے فرمایا: میں تہارے سامنے قرآن پڑھنا چا بتا ہوں۔ تم میں سے جوقرآن سن کر روپڑے گااس کے لئے جنت ہے! چنا نچہ آپ نے سورہ زمر کی آخری آئیس پڑھیں جواس آئیت سے شروع ہوتی ہیں ﴿ وَ سِینَقَ الَّذِینُنَ کَفُوّ ا اِلّٰی جَھَنّم ذُمَوّ ا ﴾ تا تخرسورہ۔ چنا نچہ یہ سن کرسب جوان روپڑے سوائے ایک جوان کے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے رونے کی کوشش تو بہت کی ہے مگر میری آئی ہوں میں آئو ہیں آئے! آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں ایک بار پھر ان آئیوں کا اعادہ کرتا ہوں۔ پس جو تض رونے کی شکل بنائے گااس کے لئے بھی جنت ہے چنا نچہ پھر سب جوان روپڑے سوائے اس جوان جنت میں واخلہ کے مستحق قرار یائے۔ (الا مالی ، ثواب الاعمال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب امیں) گزر چکی ہیں۔

### باب۳۰

قرآن کے اعراب (زیر، زبراور پیش) کاسیکھنا واجب ہے اور جب ممکن نہ ہوتو پھر غلط پڑھنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باستاد خود عمرو بن جمیع سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد

سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

فر مایا: قرآن سیکھواس کی صحیح عربیت کے ساتھ۔ خبر دار اس میں ملطی نہ کرنا یعنی بے جاھم وہ نہ پڑھنا سوائے اصلی ھم وہ کے

جیسے ارشاد قدرت ﴿ اَلّٰ يَسُ بُ لُو ا لِلّٰهِ اللّٰذِي يُخوِ بُ الْعَبُ ءَ ﴾ اور ارشاد این دی ﴿ لَکُمُ فِيهُا دِفّ ہُ ﴾ اور ارشاد این دی ﴿ لَکُمُ فِیهُا دِفّ ہُ ﴾ اور ارشاد این دی ﴿ فَا فَرَ ءُ تُمُ فِیهُا ﴾ ان کے علاوہ باتی ہر هم وہ قرآن میں زیادتی ہے۔ (معانی الا خبار)

۱۔ اسلمی (سلیمان) اینے والد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عربی سیکھو کیونکہ سے اللّٰہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق سے بات کرتا ہے اور ای سے اس نے گزشتگان سے بات چیت کی ہے۔ (الخصال)

س۔ جناب شخ ابن فہد حلی حضرت امام محرتقی علیہ السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جب بھی کوئی دو محض اپنے حسب (ذاتی کر ورار و رفتار) اور دین و دیانت میں برابر ہوتے ہیں تو ان میں سے خدا کے نزدیک انفنل وہ ہوگا جوزیادہ ادیب ہوگا۔ راوی نے عرض کیا: کسی مجلس ومحفل میں تو اس کی فضیلت کا اندازہ لگا لوں گا گر خدا کے نزدیک اس کی فضیلت کا کس طرح پتہ چلے گا؟ فرمایا: قرآن کی اس طرح تلاوت کرنے سے جس طرح وہ نازل ہوا۔ ہے۔ اور دعاً میں اعرابی غلطی نہ کرنے سے! کیونکہ غلط دعابلند نہیں کی جاتی۔(عدۃ الداعی)

م حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں: میری امت کا ایک مجمی (جوعر بی کاصیح نفظ اوانہیں کرسکتا) وہ قرآن کو اپنے مجمی لہجہ میں پڑھتا ہے۔ مگر ملائکہ اس کوعر بی (فصیح ) میں بلند کرتے ہیں۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے گوئے کی قرائ (باب ۵۹ ،از قرائت میں )اس تیم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں۔ **ما ب اسا** 

> سورۂ اخلاص کو بکشرت پڑھنا اور شب وروز میں ایک ہزار ہار اس کی تکرار کرنامستحب ہےاور اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل گیارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود محمہ بن مروان سے اور و وحضرت امام محمہ باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو شخص ایک بارسورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے برکت عطا کی جاتی ہے اور جو دو بار پڑھتا ہے تو اے اور اس کے اہل وعیال کو بھی برکت دی جاتی ہے۔ اور جو بارہ (۱۲) بھی برکت دی جاتی ہے۔ اور جو بارہ (۱۲) بھی برکت دی جاتی ہے۔ اور جو بارہ (۱۲) بار پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے جنت میں بارہ قصر تعمیر کرتا ہے اور کرا آ کا تبین کہتے ہیں ہمیں لے چلوتا کہ ہم فلال بار پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے جنت میں بارہ قصر تعمیر کرتا ہے اور کرا آ کا تبین کہتے ہیں ہمیں لے چلوتا کہ ہم فلال بال کے محلات دیکھیں۔ اور جوسوبار پڑھتا ہے اس کے پھیں سال کے گناہ سوائے خون (باحق اور اوگوں کے مال والے گناہوں کے (باقی سب) معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جوشن اسے چارسو بار پڑھتا ہے تو اسے ایسے چارسو شہیدوں کا تو اب ماتے ہوں اور ان کا خون ناحق بہایا گیا ہو۔ اور جوشن شب وروز میں ایک بڑار بار پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہیں دکھ لے گا۔ با اے دکھانہیں دی جائے گ

سکونی حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے جناب سعد بن معاذ " کی نماز جناز ہ پڑھی اور فرمایا: اس نماز میں ستر ہزار فرشتے بھی شامل ہوئے ہیں جن ہیں جناب جرئیل بھی واخل ہیں۔ میں نے جرئیل سے پوچھا: اے جرئیل! بیخص تم فرشتوں کی نماز کا کس طرح مستحق قرار پایا؟ انہوں نے کہا: اس وجہ سے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ، پیدل ، سوار جاتے اور آتے (الغرض ہروقت) سور ہ قل سواللہ المدکی تلاوت کرتا تھا۔

(الاصول، الامالي، ثواب الإعمال، التوحيد)

- س یقوب بن شعیب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ سور وقل ہو اللہ احد قرآن کے ایک ثلث (تہائی) کے برابر ہے اور سور وقل یا ایھا الکافوون رائع قرآن (چوتھائی کے برابر ہے اور سور وقل یا ایھا الکافوون رائع قرآن (چوتھائی کے برابر ہے۔(الاصول)
- ے حضرت شخصدوق علیدالرحمہ باسنادخود ابوبصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین
  علیم السلام کے سلسائر سند سے جناب سلمان (محمد کی) سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے معفرت رسول خدا
  صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جو مخص ایک بارسور م قل ہواللہ پڑھے اس نے گویا قرآن کا
  ایک ٹمک (تبائی حصہ) پڑھا ہے اور جو اسے دو بار پڑھے تو اس نے گویا قرآن کے دو ٹمٹ پڑھے ہیں اور جو تین بار پڑھے
  تو وہ ایہا ہے جیے اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے۔ (الا مالی، معانی الا خبار)
- ۲- اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: چس مخص کو بورا ایک جعه (لیمنی ایک ہفتہ)
   گزر جائے اور و واس دوران سور و قل هوالله احد نه پڑھے اور پھر سر جائے تو و وابولہب کے دین پر مرے گا۔

(ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، المحاس)

- مؤلف علام فرماتے ہیں: بیاوراس نتم کی خت وعید و تبدید والی حدیثیں اس فض پر محمول ہیں حواس سور ہ کوسیک مجھ کریا اس کی فضیلت کا اٹکار کرتے ہوئے اس کی تلاوت نہ کرہے۔
- ے۔ ہارون بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا، کہ فر مارہے تھے کہ جو هخص بیار ہو جائے یا اسے کوئی تختی لاحق ہواور وہ اس بیاری وختی میں سور م تقل ھواللہ احد نہ بڑھے اور پھروہ اس بیاری وختی میں مرجائے تو وہ جبنی ہے۔(ایساً)
- ۸۔ حفص بن فیاٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جوایک فخص سے فرما رہے تھے: کیا تم دویا میں زئدہ رہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: بی بال! پوچھا: کیوں؟ عرض کیا: تا کہ سورة تو جید کی مطاوت کروں! امام اس کا یہ کلام من کر خاموش ہو گئے اور ایک محضے کے بعد جمعے سے خاطب ہو کرفر مایا: اے حفص! جوخص ہمارے دوستوں اور شیعوں میں سے اس حال میں مرجائے کہ اچھی طمرح قرآن ند پڑھ سکتا ہو۔ تو اسے قبر میں قرآن پڑھایا جائے دوستوں اور شیعوں میں سے اس حال میں مرجائے کہ اچھی طمرح قرآن ند پڑھ سکتا ہو۔ تو اسے قبر میں قرآن پڑھایا جائے ۔

گاتا كه خدااس كے ذريعه سے اس كے درجات كو بلندكرے كيونكه جنت كے درج قرآنى آيات كى تعداد كے برابر بيں چنانچة قارئ قرآن سے كہا جائے گا: قرآ ل پڑھتا جااوراوپر چڑھتا جا۔ ( تواب الاعمال )

- ۹۔ سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جس مختص کو تین دن گزرجا کیں اور وہ اس دوران میں سور ہ قل حواللہ نہ پڑھے تو اس بے تو فیق کے گلے سے ایمان والی ری ٹکال لی جاتی ہے اور اگر ان تین دنوں میں مرجائے تو خدائے بزرگ و برتر کا کا فرو منکر ہوکر مرتا ہے۔ (عقاب الاعمال ، المحاس)
- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص صرف ایک بارسور و قل حواللہ احد پڑھے تو گھیا اس نے قر آن ، تو راہ ، انجیل اور زبور کا ایک ایک ثلث پڑھ لیا ہے۔ ( کتاب التوحید )
- اا۔ عبداللہ بن مسعود حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر رات قرآن کا ایک ثلث پڑھو۔لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اُکون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا: سور وَقُل عواللہ قرآن کا ثلث ہے۔ (معانی الاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اا میں اور قرائت کے مخلف ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۳۳ و۳۳ وغیرہ میں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی ۔

## بابسه

سوتے وقت مستمات (لینی وہ سورتیں جو مسبع اسم ربک سے شروع ہوتی ہیں) کا پڑھنا مستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود جارے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جو محض سونے سے پہلے سبحات پڑھا کرے وواس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قائم آل محمد کے زمانہ کوئیں پالے گا اور آگر (بالفرض) اس سے پہلے مرکیا تو وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواد (بُدانوار) میں ہوگا۔ (الاصول، تواب الاجمال)

## بابسس

سوتے وفت سور کو تل مواللہ احد کا سوبار یا پہاس بار یا (کم از کم) عمیارہ بار پرد هنامستی ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عد) .

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود ابواُسامہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق طیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارے سے کہ جو خدا اس

ك را الاصول ك كناه معاف كرد كا- (الاصول)

و۔ عبداللہ بن طلحہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوشخص بستر خواب پرلیٹ کرسور قال حواللہ احدا کیک سوبار پڑھے تو خدا اس کے پچاس سال کے گناہ معانب کردیتا ہے۔ (الاصول، التوحید، ثواب الاعمال)

۔ حصرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سناد خودقیس بن رکھ ہے اور وہ حصرت امام جعفر صادق علیہ اسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض رخت خواب پر جا کر گیارہ بارسور ہ قل جواللہ احد پڑھے اس کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور اس کے اردگر دے چند اور گھر بھی محفوظ رہیئے۔ (اثواب الاعمال)

## بالهما

سوتے وقت معو ذنین تین بار قل یا ایما الکافرون اور انا انزلناه گیاره بار اورسورهٔ البا کم الت کاثر کاپڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کاتر جمہ حاضر ہے)۔(احتر متر جمعفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ با ساد خود سلیمان جعفری ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موک کاظم علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے سے کہ جو محض بجین ہے ہر بار با قاعدہ سور و قل اعو ذیر بالفلق اور قل اعو ذیر بالفلق اور قل اعو ذیر بالفلق اور قل اعو نی بار بر سے تو خدا اس سے جنون اور بچوں برب الناس کو تین تین بار اور قل عواللہ اعد کوسو بار اور اگر سو بار نہ پڑھ سکے تو بچاس بار پڑھے تو خدا اس سے جنون اور بچوں کی دیگر بیاریاں بیسے بیاس اور معدہ کی خرابی دور رکھے گا اور بڑھا بے تک اس کا دور ان خرن تھیک رہے گا۔ جب تک وہ اے پندی سے پیشری کے این تو وہ اپنی وہ اس نے اس بات کی پابندی کی بیاس ہے بابندی کرائی گئی تو وہ اپنی وہ ات کے دن تک ان آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ (الاصول)

۔ عبداللہ بن مُسکان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص بستر خواب پر لیٹ کرسور ہ قل یا ایسا الکافرون اور سور ہ قل ھواللہ احد پڑھے تو خداوند عالم اس کے لئے شرک ہے براُت ککھودیا ہے۔ (ایساً)

سے درست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا :حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کے جومحص سوتے وقت سور ہ الہا کم الع کا ثر پڑھے وہ عذا ب قبرے محفوظ رہے گا۔

(الاصول، ثوب الاعمال، المصباح للطويّ)

م ۔ حضرت انام موی کاظم علیہ السلام سے مردی ہے فرمایا: مستحب ہے کہ انسان سوتے وقت گیارہ بارسورہُ انا انزلناہ فی لیلتہ القدر کی تلاوت کرے۔ (المصباح)

### باب۳۵

# سوتے وقت سورہ کہف کے آخری حصہ کی تلاوت کر نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود عامر بن عبد اللہ بن جذاعہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورۃ کہف کا آخری حصہ پڑھ کرسوئے تو جس وقت چاہے گااس وقت بیدار ہو جائے گا۔

(الاصول، الفقيه ، التهذيب)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے مروی ہے فر مایا: جو محض سوتے وقت پڑھے: ﴿ قُصلُ إِنَّمَاۤ اَنَا بَشَوَّ مِّفْلُكُمْ مُوُ حَمِّى إِلَى ﴾ تواس كے لئے مسجد الحرام تك اَبَد نورساطع ہوتا ہے اوراس نور كووہ طائكہ پُركرتے ہیں جوضح تك اس كے لئے استغفار كرتے ہیں۔ (المہذیب)
- ۲- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ با سادخود محمد بن ہلال سے اور وہ اپنے اب وجد کے سلسلۂ سند سے حضرت امیر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو بندہ پڑھے ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَوَّ مِّفُلُکُم ﴾ تا آخر سور ہُ ( کہف) بتو اس کی خواب گاہ سے لے کرمجد الحرام تک ایک نور ساطع ہوگا اور جس کا بیت اللہ تک نور ساطع ہوگا تو یقینا اس کے لئے بیت المقدس تک بھی نور ساطع ہوگا تو یقینا اس کے لئے بیت المقدس تک بھی نور ساطع ہوگا۔ ( ثواب الا عمال )

# باب ۲۳۹ سورۂ انعام کا بکثرت پڑھنامتحب ہے۔

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احقر متر بم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود حسن بن علی بن ابوعمز ہ سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: تمام سورہ انعام یکبارگی نازل ہوئی تھی۔ اور جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو ہواں کی تعظیم و تکریم کی خاطر ستر ہزار فرشتوں نے اس کی مشابعت کی تھی کیونکہ اس میں اسم جلالہ (اللہ) ستر مقامات پر وارد ہے۔ (فر مایا) اگر لوگوں کومعلوم ہوتا کہ اس کی تلاوت میں کیا اجروثواب ہے تو وہ اس کی تلاوت بھی ترک ندکرتے۔ وارد ہے۔ (فر مایا) اگر لوگوں کومعلوم ہوتا کہ اس کی تلاوت میں کیا اجروثواب ہے تو وہ اس کی تلاوت بھی ترک ندکرتے۔

## باب

سورہ الحمد کو مکرر پڑھنا اور تکلیف و درد کے مقام پرستر بار پڑھنامتی ہے۔ (اس باب میں کل دس حدیثیں ہیں جس میں سے ایک مکرد کوچھوڑ کر باتی نو کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عنی عنہ) حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ باساد خود معاویہ بن ممار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں

- فرمایا: اگرسورة حركسي مرده پرستر بار پرهي جائے اوراس ميں روح عودكرة عاتوبيامر باعث تجب ندموكا-(الاصول)
- ا۔ عبداللہ بن فضل مرفوعاً حعرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : کبھی سورہ فاتحہ سز بارکسی درد کے مقام پڑییں پڑھی گئی مگریہ کہ اسے آرام آگیا ہے۔ (ایساً)
- سو۔ سلمہ بن محرز بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام خمر باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ جس (بیار) مخص کوسور و فاتحہ شفانہ دے سکے تو پھراسے کوئی بھی چیز شفانہیں وے سکتی۔ (ایضاً)
- سر جناب حسین بن بسطام باسنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول ضداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی سستی ،نظر بدیا در دسرکی شکایت ہوتی تو اپنے دونوں ہاتھ کھیلا کرسورہ حمد اور معوز تین کی تلاوت کرتے اور پھر ہاتھ اپنے مند پریل لیتے تھے اس سے ان کی تکلیف رفع ہوجاتی تھی۔ (طب الائمہ)
- ۵۔ سلمہ بن محز زحصرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جس شخص کوسور ہ فاتحہ اور سور ہ تو حید شفاء نہ دے تو پھر اسے کوئی شخانہیں دے تک فر مایا: ہر تکلیف ان دوسورتوں کی برکت سے دور ہو سکتی ہے۔ (الینا)
- ۲۔ عبداللہ بن نفل ائمہ علیجم السام میں سے ایک امام سے نقل کرتے ہیں، فرمایا: جس دردوالم پرسورہ فاتحہ سر بار پڑھی جائے
   اسے باذن خدا آ رام آ جاتا ہے، وراگر چا ہوتو اسے آ زماؤاوراس میں شک وشبہ نہ کرو۔ (الیناً)
- حاب شخ حسن بن حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سادخود منصوری سے اور وہ اپنے باپ، پچا سے اور وہ امام علی نقی علیه السلام سے اور وہ اپنے آ باء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
  جس شخص کوکوئی تکلیف لاحق ہووہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کرسات بارسورۂ حمد پڑھے اگر اس سے اس تکلیف کا از الدہ ہو جائے تو فہما ۔ ورندستر بار پڑھے۔ ( فرمایا ) اس طرح میں اس کی صحت و عافیت کا ضامین ہوں۔ ( ایسنا )
- ۸۔ جناب شخ فضل بن الحن الطبری محمد بن مسعود عیاشی کی تغییر کے حوالہ سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فقل کرتے ہیں کہ آپ نے جناب جابر " سے فرمایا: اے جابر! کیا میں تخفی وہ افضل ترین سورہ نہ پڑھاؤں جوخدا نے اپی کتاب میں نازل کی ہے؟ جابر نے عرض کیا: ہاں ضرور! پس آنخضرت نے ان کوسورہ حمد پڑھائی اور فرمایا: اس میں ہر یاری کی شفاء ہے سوائے سام کے اور سام سے مرادموت ہے۔ (مجمع البیان)
  - 9۔ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جو پھیموش اللی میں ہے ان سب سے اشرف واعلیٰ سورہ فاتحہ ہے پھرآ مخضرت ؓ نے اس کا تواب عظیم اوراج جزیل بیان فرمایا۔ (ایضاً)

### باب۳۸

# باب قرآن سے استخارہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے ہاں اس سے فال ثکالنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناوخود یسع فتی ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں اور اس میں خدا سے طلب خیر بھی کرتا ہوں مگر کسی شق پر رائے مشقر نہیں ہوتی تو؟ فر مایا: قرآن مجید کو کھولو اور اس کی پہلی سطر پر نگاہ کرو۔ وہاں جو پچھ (امریا نہی) نظرآئے اس کے مطابق عمل کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ (المتہذیب)
- ۲- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود محمد بن عیسی سے اور وہ ابعض رجال سے اور وہ حضرت ام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قرآن سے فال نہ نکالو۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ استخارہ سے مراد خدا سے طلب خیر کرنا ہے اور دو کاموں ہیں سے ایک کام کو دوسرے پرتر نیج دینے کا طریقۂ کارمعلوم کرنا ہے'۔ بعد ازیں استخارہ کی حدیثوں میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ قرآن سے استخارہ کرنا مستحب ہے۔ اور فال کیا ہے؟ کسی معاملہ کا انجام معلوم کرنا کہ کیا ہوگا یا کسی عائب شخص کے حالات معلوم کرنا دغیرہ وغیرہ یہ بات ممنوع ہے۔ (کیونکہ قرآن کوئی فال نامہ کی کتاب نہیں ہے۔ بیتو کتاب ہدایت ہے)۔

### باب

شب وروز میں سور ہ ملک کا بکثرت پڑھنا اور اسے یا دکرنامتخب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسناد خودسدیر سے اور وہ حضرت امام مجر با تر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سورہ ملک کا ایک نام ' مانعہ' بھی ہے جو عذاب قبر سے منع کرتی ہے۔ اس کا نام تو راۃ ہیں سورہ الملک ہے جو شخص رات ہیں اس کی تلاوت کرے گا تو اس نے گویا بہت عمل خیر کیا۔ اور وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ کیم فرمایا: اور میں نمازعشاء کے بعد (وتیرہ میں) بیٹے کر اور اسے پڑھ کر رکوع کرتا ہوں اور میرے والد ماجد شب وروز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے جو شخص بیسورہ پڑھا کرے گا تو جب نیر بن اس کی قبر میں پائمتی کی طرف سے داخل ہوں گے تو اس کے پاؤں کہیں گے کہ شہیں ہم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ میض ہم پر کھڑا ہو کر شب وروز میں سورہ الملک کی تلاوت کرتہ تھا۔ اور جب اس کے شکم کی طرف سے آئیں گے تو وہ ان سے کیونکہ میں مجھ پر کوئی تابونیس ہے۔ کیونکہ اس شخص نے میرے اندر سورہ ملک داخل کی تھی اور جب اس کی زبان کے پاس جائیں گے تو وہ ان سے کیے گی کہ تہیں جھ پر کوئی سیل نہیں ہے کیونکہ یہ ملک داخل کی تھی اور جب اس کی زبان کے پاس جائیں گے تو وہ ان سے کیے گی کہ تہیں جھ پر کوئی سیل نہیں ہے کیونکہ یہ

مخض بردن اور بررات جمع سے سور ا ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ (الاصول)

۲۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ باسنادخود ابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو محض سونے سے پہلے نماز فریضہ (مغرب یا مشاء) ہیں سورۂ الملک پڑھے تو وہ مسح تک خدا کی امان شی رہے گا اور بروز تیامت جنت میں وافل ہونے تک خدا کی امان میں رہے گا انشاء اللہ تعالی۔

### بابهم

قرآن کا لکھنا اور شفاکی خاطر اسے دھوکروہ پانی بینا جائز ہے۔ ہاں اس کا تھوک سے لکھنا اور اس سے مثانا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سادخوداصی بن نباتہ سے اور وہ حضرت امیر علیدالسلام سے روابت کرتے ہیں کہ آنجناب نے ایک حدیث کے ضمن میں فر مایا: جبکہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میر سے پیٹ میں زرویانی ہے۔ آیا اس کی شفایابی کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا: ہاں۔ ورہم و دینار خرج کئے بغیر اپنے پیٹ پر آیۃ الکری لکھ۔ پھراسے (پانی سے) دھواور و ہوانی بی۔ اور اسے اپنے پیٹ میں ذخیرہ کر۔ باذن اللہ شفایاب ہوجائے گا۔ (الاصول)
- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود حسین بن زید ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپ آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مناہی میں قرآن کے تھوک سے لکھنے اور اس سے مثانے کی ممانعت قرمائی ہے۔ (المفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب اسمیں) بیان کی جائم بھی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وہ تعویذ ، افسوں اور منتر جبکہ قرآن سے ہویا ذکر خداسے یا اسمہ اہل بیت علیهم السلام سے مروی ہوتو جائز ہے ان کے علاوہ کسی نامعلوم اور مجہول چیز کا تعویذ وغیرہ جائز نہیں ہے اور قرآن ، ذکر اور دعا کے تعویذ کا بائد ھنا بھی جائز ہے۔

(اس باب مل كل باره مديثين بين جن كاترجمه ماضرب) - (احقر مترجم عفي عنه)

جناب حسین بن بسطام با سادخود عبدالله بن سان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیداللام سے بچھو، سانپ ، مجنون اور اس مسحور (جس پر جادد کیا گیا ہو) کے تعویذ کے بارے میں سوال کیا جو تخت تکلیف میں ہو؟ فرمایا: اے پسرسنان! ہروہ تعویذ، افسون اور منتر جو قرآن سے ماخوذ ہوائی میں کوئی مضا تقذیبی ہے (پھر

فرمایا) جس کوقر آن شفاندو اے خداشفاندو بے آیاان موارض میں قر آن بر حکر کوئی چیز مو قرب جس کے بارے میں خدافرماتا میں خدافرماتا ہے: ﴿ وَ نُسَنَوِّلُ مِنَ الْقُولُ اِنِ مَا هُوَ شِفَاتٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾، نیزاس کے متحل خدافرماتا ہے: ﴿ لَو اَنْسُو اَلْمُو اَلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ، نیزاس کے متحل خدافرماتا ہے: ﴿ لَو اَلْسُو اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُؤْمِنِيْهِ اللّٰهِ ﴾ تم ہم سوال کرو ہم تہیں تعلیم دیں گے۔ اور ہم تہیں ہر بیاری اور ہردرد کے ازالہ کے لئے قرآنی طریقت کارسے آگاہ کریں گے۔

(طب الائمه)

- ۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نظر بد، بخار، دانت کے درداور ہر ڈیگ والی چیز کے
  لئے تعویذ لکھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے جبکہ آ دی کومعلوم ہو کہ وہ کیا کہدر ہا ہے! اور اپنے منتر اور تعویذ میں کوئی ایسی چیز
  داخل نہ کرے جس کامفہوم اسے معلوم نہ ہو۔ (ایساً)
- ۳ محد بن مسلم بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا ہم ان منتروں کو بطور تعویذ استعال کریں؟ فرمایا: صرف قرآن کے ساتھ! دوسرے ند! پھر فرمایا: حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے تعویذ ات اورمنتر شرک ہوتے ہیں۔ (ایسناً)
- مں۔ قاسم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: بہت سے تعویذات شرک کی متم ہے ہوتے ہیں۔ (ایساً)
- ۵۔ زرارہ بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا بیار پر کوئی تعویذیا قرآن کا پھیے۔
   کھیے حصہ (کوئی آیت وغیرہ) بائد صنا چاہیے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قوارع قرآنی فائدہ دیتے ہیں۔
   ان کواستعمال میں لاؤ۔ (ایسنا)
- ۱۳ اسحاق بن عمار میان کرتے بیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک مخص کوکوئی تکلیف ہوتی ہے،
   اس کی صحت کے لئے پچھ قرآن لکھا جاتا ہے تو آیا اسے اس پر باندھا جا سکتا ہے؟ یا اسے دھوکر وہ پانی اسے بلایا جا سکتا ہے؟
   فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (ایضاً)
- 2۔ عنبہ بن مصعب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی تعویذ لکھ کر بچہ یا عورت پر با ندھا عائے تو اس میں کوئی مضا تقنیبیں ہے۔ (ایشا)
- ملی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا ہم قر آن سے یا افسول میں سے اپنے بچوں اور عور توں پر باندھ کتے ہیں؟ فرمایا: ہاں جبکہ وہ تعویذ کی چڑے (وغیرہ) میں: بنا ہوتو اسے حائض بھی ہاتھ لگا کتی ہے۔ اور اگر چڑے (وغیرہ) میں بندنہ ہوتو پھر حائض اسے ہاتھ ندلگائے۔ (ایضاً)

- 9- عبدالرطن بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا مریض پرقر آئی

  آیات یا تعویذ لکھ کر با ندھا جا سکتا ہے؟ فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی نے عرض کہا کہ ہم بعض اوقات جب ہو

  جاتے ہیں تو؟ فرمایا: مؤمن نجس نہیں ہوتا۔ البتہ جب وہ تعویذ چڑے میں بندنہ ہوتو پھرعورت نہ پہنے مگر مرداور پچہ کے لئے

  کوئی مضا لَقَتْ نہیں ہے۔ (ایضاً)
- ا۔ جناب شیخ عبداللہ بن جعفر حمیری با سنادخود حسین بن علوان سے اور وہ حضرت امام جعفر صاد قر علیہ السلام سے روایت کرتے بیں کہ ایک شخص نے دوسرے کونظر بدنگائی۔ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا: اس کے لئے کسی منتر کرنے والے شخص کو بلاؤ۔ (جوکوئی علاج کرے)۔ (قرب الاسناد)
- ۱۱۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت علی علیہ السلام سے تعویذ کے متعلق پوچھا گیا کہ آیا بچوں پر باندھا جا سکتا ہے؟ فر مایا: ہاں اگر جا ہوتو باندھو بشر طیکہ اس میں ذکر خدا ہو۔ (ایضاً)
- ۱۲۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آیا بیار کو داغ دیا جا سکتا ہے؟ یا اس کے لئے افسول کرایا جا سکتا ہے؟ فرمایا: جب آ دمی ایسے الفاظ پڑھ کردم کرے جن کامفہوم وہ جانتا ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ لئے افسول کرایا جا سکتا ہے؟ فرمایا: جب آ دمی ایسے الفاظ پڑھ کردم کرے جن کامفہوم وہ جانتا ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے احتفار (ج1، باب۱۲) ادر حیض (باب ۲۷) وغیرہ میں گزر چکی ہیں ادر پچھاس کے بعد (باب ۴۸ و ۵۱ وغیرہ میں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالٰ۔

### بابهم

چارسُوَ رِعز ائم یعنی مم السجده، الم السجده، والنجم اورسورهٔ اقر اُمیں سجده واجب ہے اور اس سجده میں طہارت شرط نہیں ہے اور سجدہ کے بعد تکبیر کہنامستحب ہے پہلے نہیں۔ (اس باب میں کل دس حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب ان سورعز ائم میں سے وہ آیات پر هوجن میں مجدہ واجب ہے تو سجدہ سے پہلے بہیر نہ کہو، بلکہ مجدہ سے سراٹھا کر کہواور وہ سورعز ائم چار ہیں: ہم السجدہ، و تنزیل السجدہ، والنجم، واقر اُباسم ربک۔ (الفروع)
- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب سور عزائم پڑھی جا ئیں اور تم من لوتو پھر تجدہ
   کرو۔اگر چہتم باوضو نہ بھی ہو بلکہ اگر چہ جب بھی ہواور چاہے عورت بھی (بوجہ چض و نفاس) ان دنوں میں نماز نہ بڑھتی ہو
   ادر باقی قرآنی (سجدوں) کے متعلق تمہیں افتیار ہے کہ چاہوتو کروا در چاہوتو نہ کرو۔ (ایسنا و انہذیب)

- ۱- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه بإسناد خود ساعه سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب
   آیت مجدہ کی تلاوت کر دتو سجدہ کرواور جب تک اس سے سرندا ٹھاؤ تکبیر نہ کھو۔ (المجندیب)
- سم۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ یں نے اپنے بھائی حضرت امام موٹی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک پیشماز نے (نماز میں) آیت سجدہ کی تلاوت کی۔اور سجدہ کرنے سے پہلے اس سے حدث سرز د ہوگیا۔اب وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ کسی اور (اہل) شخص کو آ کے کرے جوتشہد پڑھے اور سجدہ کرکے (لوگوں کونماز کھمل کرائے) اور وہ لوٹ جائے اس طرح ان لوگوں کی نماز کھمل ہوجائے گی۔ (ابیشاً وقرب الا ساد)
- ۵۔ جناب بیخ محمد بن ادر لیس حلی نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر سے بروایت ولید بن مبیح حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس محف کے بارے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی محف آیت بجدہ کی تلاوت کرے اور وہ باوضونہ ہو؟ فرمایا: کہوہ (طہارت کے بغیر بی) سجدہ کرے۔(السرائز)
- ۲۔ حلبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص اس حالت میں آ آیت بجدہ کی تلاوت کرتا ہے کہ وہ باوضونہیں ہے تو؟ فر مایا: اگر وہ سویوعز ائم (واجبی مجدوں والی سورتوں) میں سے ہے تو پھر ای حالت میں مجدہ کرے۔ (ابیشاً)
- ے۔ جناب بیخ فضل بن الحن الطمری ائمہ الل بیت علیم السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: سورہ فصلت میں تجدہ ارشاد خداویری (ان کنتم تعبدون ﴾ کے پاس ہے۔ (مجمع البیان)
- ۸۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سورعزائم عیار ہیں (۱) الم تنزیل (۲) م اسجدہ (۳) والنجم (۳) اقر اُباسم ربک الذی خلق ان کے علاوہ پورے قرآن میں جو تجدے ہیں وہ صرف سنت ہیں فرض نہیں ہیں ۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے باب الحیض (جا، باب ۳۲) اور قرائت (باب ۳۸ و ۳۸ و ۳۸ و ۳۸

## بابسهم

سجدہ تلاوت صرف پڑھنے والے اور توجہ سے سننے والے پر واجب ہے ہاں البتہ جس کے کانوں میں اتفاقاً آواز پڑجائے اس کے لئے مستحب ہے۔ (اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخودعبدالله بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر

صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیت مجدہ برجی جارہی تھی کہ ایک فض کے کانوں میں اتفاقا آواز پر گئ تو؟ فر مایا:
جب تک کان لگا کر توجہ سے نہ سے (یا پڑھنے والے کی افتد او میں نماز نہ پڑھ رہا ہو) صرف کان پڑی آواز کی بنا پر مجدہ نہ کر سے۔ اگر کوئی فخض ایک طرف نماز پڑھ رہا ہواور تم دوسری طرف! (اور وہ آیت مجدہ کی تلاوت کرے اور تہارے کان میں اس کی آواز پڑجائے تو) تم اس کان پڑی آواز پر مجدہ نہ کرو۔ (یعنی تم پر مجدہ کرنا واجب نہیں ہے)۔ (الفروع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں مجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادِ خود ممار ساباطی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ سے پوچھا گیا کہ ایک فیض ایسے وقت میں آ ہے بجدہ کی آ واز سنتا ہے۔ جب نماز پڑھنا درست نہیں ہے (بلکہ کروہ

ہے) جیسے غروب آ فقاب سے پہلے یا طلوع آ فقاب کے پچھ دیر بعد تو؟ فرمایا: وہ بجہ ہ نہ کرے۔۔ نیز آپ سے دریافت

کیا گیا کہ ایک فیض (تقیقہ) ایسے لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھ رہا ہے جن کی وہ افتداء نہیں کرتا۔ اس لئے وہ اپنی نماز فرادی

پڑھ رہا ہے اور بعض اوقات وہ لوگ سور عزائم میں سے کوئی آ ہے (سجدہ) کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ بجہ ونہیں کرتے تو وہ

کیا کرے؟ فرمایا: وہ بجہ ونہیں کنے کہ اس نے کان لگا کر قوجہ سے آ ہے بجہ ونہیں کن ہے)۔ (المجذیب)

- علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز با جماعت پڑھ رہا ہے اور کوئی مخص آیت بجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شخص کیا کرے؟ فرمایا: اپنے سرسے اشارہ کرے (اشارہ سے بجدہ کرے)۔

(بحارالانوار)

منزیکی بزرگوارانمی امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز (نافلہ) پڑھ رہا ہے کہ سورہ سجدہ کا آخری حصہ (جہاں آیت سجدہ ہے) کی تلاوت کی جاتی ہے تو؟ فرمایا: جب سور عزائم میں سے کوئی آیت (سجدہ) سے تو وہیں سجدہ کرے اور پھر کھڑا ہو کرنماز تمام کرے۔ مگر یہ کہنماز فریضہ پڑھ رہا ہواور بیصورت حال پیش آجائے تو پھر صرف سرسے اشارہ کرے وہیں۔ (الضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۲ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۲ میں) مراح ہیں جن سے بیظام ہوتا ہے کہ ہر کا سے سے ماہ و ۲۵ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ نیز اس سے پہلے بھھالی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں جن سے بیظام ہوتا ہے کہ ہر سامح ہر بحدہ واجب ہے تو پھر یا تو وجوب سے مرادا سخباب لیا جائے گایا پھر سامح سے مراد ستمع (کان لگا کر سننے والا) لیا حائے گا۔

## باب

چارسورِعز ائم کےعلاوہ باقی تمام سجدے پڑھنے اور توجہ یا بلا توجہ سننے والے کے لئے مستحب ہیں۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ با سنادخود جابر سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا میر سے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب خداکی کی نعت کو یاد کرتے تھے تھ تو تجدہ کرنے تھے۔ جب قرآن کی کوئی آیت تجدہ پر سے تھے تھے تو تجدہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کا لقب تجاد (بہت تجدہ کرنے والا) مشہور ہوگیا۔ (علل الشرائع) جناب شیخ ابن ادریس حلی بحوالہ تو اور اور احمد بن محمد بن اون مرحمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان راما مین علیماالسلام میں سے ایک امام میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ ایک شخص وہ سورہ پر حتا ہے جس بھر، تجدہ ہے مگر وہ تجدہ کرنا بحول جاتا ہے اور رکوع اور دونوں تجدے کرنے کے بعد یاد آتا ہے تو؟ فرمایا: اگر وہ عزائم میں سے ہے تو پھر تجدہ کرے اور عزائم علی سے جو پھر تجدہ کرنے کے بعد یاد آتا ہے تو؟ فرمایا: اگر وہ عزائم میں سے جو پھر تجدہ کر کے مشرت میں المام کو بیات پندھی کہ ہران سورہ کے پڑھنے پر تجدہ کریں جس شر استحی ) تجدہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بیات پندھی کہ ہران سورہ کے پڑھنے پر تجدہ کریں جس شر استحی ) تجدہ ہے۔ (السرائر)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۴۳ میں)گزر چکی ہیں۔ باب ۴۵

اگرآیت سجده کوکی بار پڑھا جائے تو پڑھنے والا اور باتوجہ سننے، الے پراتی بار ہی سجده کرنا واجب ہوگا اگر چہایک ہی نشست میں ایسا ہو۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

حصرت شیخ طوی علید الرحمہ با ناوخود محمد بن مسلم بروایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بنی نے حضرت امام محمد باقر علید السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص سُورِعزائم (وہ چارسورتیں جن میں واجبی سجدے ہیں) پڑھا رہا ہے اس لئے ایک بی نشست میں آیت سجدہ کی کئی بار تکرار کرتا ہے تو؟ فرمایا: سننے والے پر اور پڑھانے والے پر ہر بارسجدہ کرنا واجب ہے۔ (التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض عام اور مطلق حدیثیں اس سے پہلے (باب اسمیں) گزر چکی ہیں۔

## باب۳۲

# سجدہُ تلاوت میں منقولہ دعا پڑھنامستحب ہے اور مطلقاً (سجدہ سے پہلے یا بعد ) تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود ابوعبیده الحذاء سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی شخص واجی بحدہ کرے تو سجدہ میں بیدعا پڑھے ﴿مَسَجَدُثُ لَکَ تَعَبُّدًا وَ رِقًا لا مُسْتَكُبِوًا وَلاٰ مُسْتَنْكِفًا وَلا مُسْتَعُظِمًا بَلُ اَنَا عَبُدٌ ذَلِيُلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيْرٌ ﴾ (الفروع)
- حضرت تُنْ صدوق عليه الرحم فرمات بين: مروى به كرسور عزائم ك سجده بين بيدعا يرض جاء عن ﴿ لا إلله إلا الله حَقَّا خَقَّا لا إلله إلا الله عَبُو دِيّة وَرِقًا سَجَدَتُ لَكَ يا رَبِ تَعَبُدًا وِ حَقَّا لا إلله إلا الله عُبُو دِيّة وَرِقًا سَجَدَتُ لَكَ يا رَبِ تَعَبُدًا وِ رَقًا لا مُسْتَخِيرٌ ﴾ و بهر مجده سراها عاور تكبير رفًا لا مُسْتَخِيرٌ ﴾ و بهر مجده سراها عاور تكبير رفي المقيم (المقيم)
- مو۔ جناب ابن ادریس طن ابن محبوب کی کتاب کے حوالہ سے بروایت عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے جیس کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ جب کوئی شخص واجی سجدہ والی آیت پڑھے تو کیا کرے؟ فرمایا: جب اس مجدہ میں جاؤیا اس سے سرا شاؤ تو تکبیر (واجب) نہیں ہے۔ ہاں البتہ سجدہ میں جاؤ تو وہی کچھ پڑھو جو (عام) سجدہ میں پڑھتے ہو۔ (السرائر)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ان دوروا بیوں کے درمیان جمع کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تخییر پرمحمول کیا جائے کہ آ دی کو اختیار ہے کہ وہ مخصوص دعا پڑھے (جواو پر ندکورہے) یا عام ذکر بچود کرے بعد ازیں بجدہ کے بیان میں ایک حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس بجدہ میں مطلق ذکر کے کافی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

# باب ہے ہم وہ مقامات جہاں قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔

(ال باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ ( خر متر جم عفی عنه )

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سناد خود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سات آ دمی ایسے ہیں جنہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیئے (۱) رکوع کرنے والا۔ (۲) سجدہ کرنے والا۔ (۳) پاکھانہ پھرنے والا۔ (۲) جمام کرنے والا۔ (۵) جب۔

(۲) نفساء۔ (۷) اور حائف ۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت بطور کراہت ہے بطور حرمت نہیں ہے کیونکہ جب ، حائف اور نفساء سوائے سور عزائم کے باتی قرآن (ہاتھ لگائے بغیر) پڑھ سکتے ہیں۔ ای طرح جب آدی نے جمند باعد حابوتو جمام میں بھی پڑھ سکتا ہے اور رکوع و بجود میں اس لئے قرآن نہیں پڑھ ا جاتا کہ ان کا ذکر مخصوص ہے۔ سوائے بعض نماز ہائے حاجت کے (کہ ان کے رکوع و بجود میں بھی قرآن کی طاوت کی جاتی ہے) ہاں البتہ پاکھانہ میں قرآن پڑھنے سے اجتناب لازم ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (ج ا، باب ک، از احکام خلوق، باب ۱۵، از آ داب حمام باب ۱۹، از جنابت و باب ۱۳۸ از حیض میں) اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد رکوع (باب م) میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## ہاب ۸۸ سورۂ مبار کہ ٹیستن کو بکثرت پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عمی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودابوبصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہر چیز کا ایک قلب (دل) ہوتا ہے اور قرآن کا قلب سور کی لمبیتن ہے جو شخص رات کے وقت سونے سے پہلے یا دن میں رات واغل ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے تو وہ دن پھر شام تک محفوظ اور مرز دق لوگوں میں سے ہوگا، اور جو رات کے وقت سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے تو خداو تد عالم آیک لا کھ فرشتے اس کے ہمر الامؤکل کر دیتا ہے جو (صبح تک) ہر شیطان رجیم اور ہرآ فت ورعظیم) سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر اس دن میں مرجائے تو خدا اسے جنت میں واغل کرےگا۔ (بیرجد یہ بہت طویل ہے جوظیم اجر و ثواب پر مشتل ہے)۔ (ثواب الاعمال)

جارجھی حصرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض پوری زندگ میں صرف ایک بارسورہ کیستن پر سے تو خدااسے دنیاو آخرت اور آسان کی تمام مخلوق میں سے ہر ہر مخلوق کی تعداد کے مطابق دودو ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور اتن بی ہرائیاں مٹاتا ہے اور اسے بھی نے فقر و فاقہ لاحق ہوگا اور نہ بی بھی مقروض ہوگا۔ نہ اس پر دیوار گرے گی۔ نہ کوئی مشقت لاحق ہوگا۔ اور نہ بی اے جنون و جذام اور وسواس لاحق ہوگا۔ اور نہ بی وہ کی ایک بیاری میں جتلا ہوگا جو اسے ضررو زیاں پہنچائے۔ نیز خدا اس پر سکرات موت اور اس کی ہولنا کیوں کو آسان فرمائے گا اور خدا اس کی روح قبض کرنے کا متولی ہوگا۔ اور خدا اس کے رزق میں وسعت دے گا اور بروز قیا مت اپنے دربار میں حاضری کے وقت اس کی خوثی اور آخرت کے واب پر اس کی رضا مندی کا ضامن ہوگا۔ اور خدا اپنے ان تمام فرشتوں کو جو آسان وز مین میں اس کی خوثی اور آخرت کے واب پر اس کی رضا مندی کا ضامن ہوگا۔ اور خدا اپنے ان تمام فرشتوں کو جو آسان وز مین میں

بین تھم دے گا کہ میں فلاں بندہ سے راضی ہوں لہذاتم اس کے لئے مغفرت طلب کرو۔ (ابیناً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بہت می حدیثیں مروی ہیں۔ (اور ان میں سے پچھاس سے پہلے جا، باب اس، از احتضار میں گزرچکی ہیں)۔

#### بال

# سوارا پی سواری پر بوقت ضرورت جدهر بھی اس کا مند ہو سجدہ کرسکتا ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر معز جمعنی عند)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد با سنادخود طبی سے روایت کرتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص سواری پر سوار ہے اور آیت بجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو؟ فر مایا: جدهر سواری کا رخ ہواُدهر بی منہ کرے بجدہ کرے جدہ کرے میں منہ کرے بجدہ کرے ہے دیکہ مدینہ کی طرف بی منہ کرے بجدہ کر بی منہ کرے بحدہ بین کی طرف آلہ واللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا منہ کرے اور جو قبلہ سے قریباً مشرق کی طرف ہے)۔ چنا نچہ خدا فر ما تا ہے: ﴿فَا إِنْ مَنْ مَا تُولُو اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ (تم جده بھی منہ کرواُده خدا کی ذات موجود ہے)۔ (علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاں سے پہلے (باب ۴۲ میں)ایی حدیثیں گزر چکی ہیں جواپے عموم سے اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب٠٥

قرآن ہمراہ لے کر دشمن کی سرزمین کی طرف جانا مکروہ ہے اور کا فر کے ہاتھ قرآن مجید فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

(اس باب می صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقرمت زوفی عنه)

جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود عبد الله بن عمر سے اور وہ حضرت ربول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے وشن کی سرز مین میں قرآن ہمراہ لے کرسفر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ تاکہ کہیں وشن قرآن کی بے حرمتی نہ کرے۔ (امالی فرز عرشنے طویؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۴۲ میں) ایل حدیثیں گزر چکی ہیں جوتو ہین قرآن کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔فلاہر ہے کہ کافر کے ہاتھ اسے فروخت کرتا بھی اس کی تو ہین ہے اور قرآن ہمراہ لے کروشن کی سرزمین میں جانا بھی قرآن کوتو ہین کے لئے پیش کرنے کے مترادف ہے۔

#### بابا۵

# قرآن مجیدی ایک ایک سورہ کا پڑھنامتحب ہے (اوران کے پڑھنے کے ترتیب وارنام بنام تواب ہیں) (اس باب میں کل میالیس مدیثیں ہیں جن کا ترجہ ما ضرب)۔(احتر مترج علی عنہ)

- حضرت محض صدوق علیدالرحمه باسنادخود ابو بعیرے اور و و معفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جوفض سور کا ابقر ہ اور سور کا آل عمران کی علاوت کرے وہ بروز قیامت اس طرح میدان محشر میں آئے گا کہ بیددو شورتیں دو بادلوں کی مانشداس کے سر برسایہ گمن ہوں گی۔ (ثواب الاعمال)
- ۲- عمروابن جمع مرفوعاً حضرت امام زین العابدین علیه السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے بین کہ جو محض سوره بقره کی پہلی چارآ بیتی اورآیت الکری مع دوآیوں کے تا (هم فیها خالمدون ) اور اس سوره کی آخری بین آیتی پڑھے۔ تو اپنی جان اور اپنے مال میں کوئی ناپندیده امرنہیں دیکھے گا، نه شیطان اس کے قریب آئے گا اور نہ بی و قرآن کوفراموش کرے گا۔ (ایعنا)
- س۔ ابوالجارود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص برخیس کوسورہ مائدہ کی تلاوت کرے اس کا ایمان بھی ظلم سے آلودہ اور مخلوط نیس ہوگا اور نہ ہی وہ بھی شرک میں جتلا ہوگا۔ (ایسناً)
- س- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص ہر ماہ (ایک بار) سور ہ انفال اور سور ہراکت کی تلادت کرے اس کے اعمر بھی نفاق داخل نہیں ہوگا اور وہ حضرت امیر علیہ السلام کے شیعوں میں شامل ہوگا۔ (ایسناً)
- هنیل رسّان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورہ یونس کی ہردویا تین ماہ میں ایک
  بار تلاوت کرے اس کے بارے میں بیائد بیشنیس ہے کہ وہ جابلوں میں سے شار ہو۔ (بلکہ) وہ بروز قیامت مقربان بارگاہ
  خدامیں سے ہوگا۔ (ایسنا)
- ۱- ابوبسیر حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو فض ہرون یا ہررات سورہ بوسف کی تلاوت کرے ہیں فرمایا: جو فض ہرون یا ہررات سورہ بوسف کی تلاوت کرے گا۔ مال کا حسن و جمال حضرت بوسف علیدالسلام کے جمال کی مائٹہ ہوگا۔ فدا کے حداد عالم اسے بروڈ تیا مت کوئی ہزع فزع لاحق نہیں ہوگی اور وہ فدا کے برگزیدہ نیک برروں میں سے ہوگا نیز فرمایا، یہ سورہ قرراہ میں بھی کمنی ہوئی تھی۔ (ایسنا)
- 2- حسین بن ابوالعلاء حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روابیت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص بکثرت سور و رعد کی حلاوت کرے تو خداد عدعالم اسے صاعقہ کا سانی میں جتلافییں کرے گا۔ اگر چہنامی ہی کیوں نہ مواور اگر مؤمن ہوتو پھر تو حساب

- کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اپنے اعز اوا قارب میں سے جن جن کو جانتا ہوگا ان کی شفاعت وسفارش بھی کر سکے گا۔ (اینیاً)
- محر بن مسلم حضرت امام محمد با قرعلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشن سورہ کمل کی ہر ماہ تلاوت کرے گاتو اسے دنیا
   میں قرض سے نجات عطا فرمائی جائے گی اور اس کے علاوہ سرقتم کی الی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا جائے گاجن میں
   صب سے آسان ترین مصیبت جنون ، جذام اور برص ہے اور اس کی آرام گاہ جنت عدن ہوگی جو عام جنت کے وسط میں ہے۔
   الیناً)
- 9۔ ابان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض سور وَ مریم گی تلاوت پر مداومت کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی برکت سے وہ پچھ حاصل نہیں کرے گا جو اسے اپنی ذات، مال اور اولا د کے بارے میں بے نیاز کردے گا۔اور آخرت میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے حوار یوں میں سے ہوگا۔اور اسے آخرت میں اس قدر سلطنت عطاکی جائے گی جس قدر حضرت سلیمان بن واؤدگو و نیا میں عطاکی گئی تھی۔ (الینیا)
- •ا۔ اسحاق بن عمرار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سور و کھا کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ خدا اس سورہ سے مجبت کرتا ہے اور جواس کی تلاوت کرتا ہے قودہ اس سے بھی محبت کرتا ہے اور جواس پر مداومت کرے گا تو خدا بھؤ قدا اس کا قامت اس کا نامہ اعمال اس کے داکمیں ہاتھ ہیں دے گا اور اس شخص نے اسلام کے اعمدرہ کر جو پکھ کیا ہوگا خدا اس کا محاربیں کرنے گا اور اسے آخرت ہیں اس قدراج روثو اب عطافر مائے گا کہ وہ دراضی ہوجائے گا۔ (الیفاً)
- اا۔ فضیل رسّان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورہ انبیاء سے محبت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا۔ جو جنات انعیم میں تمّام انبیاء ومرسلین کے رفیق ہوں کے اور دنیوی زندگ میں لوگوں کی نظروں میں ہیبت و وقار سے رہے گاتہ (ایساً)
- ۱۲۔ علی بن سورہ (سودہ) اپنے باپ (سودہ) کے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جوخض ہر تین دن میں ایک بارسور ہُ تِج کی تلاوت کر بے تو وہ سال ختم نہیں ہوگا کہ یہ پہلے تج بیت اللہ سے مشرف ہوجائے گا اور اگر وہ اس سفر میں مرگیا جو جنت میں داخل ہوگا۔ راوی نے عرض کیا: اگر چہ تخالف وق بھی ہو؟ فر مایا: اس کے عذاب میں بھی شخفیف کی جائے گی۔ (ایسنا)
- ۱۱۰ ابن مکان حفزت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: سور ہو تورکی طاوت کر کے اپنے اپنے مالوں اور اپنی شرمگا موں کی حفاظت کرو۔اور اس کے ذریعہ سے اپنی مورتوں کو گناہ سے بچاکا۔ کیونکہ جو محض ہر روز یا ہر شب اس سور ہ مبارکہ کی طاوت پر بداومت کرتا ہے اس کی وفات تک اس کے قریبی قرابت داروں میں ہے کوئی زنا کا ارتکاب نہیں کرے

- گا۔اور جب مرے گاتو ستر ہزار فرشتے قبرتک اس کی مشابیت کریں گے جوسب کے سب اس کے قبر میں واخل ہونے تک اس کے لئے دعاو استنفار کرتے رہیں گے۔(ایضاً)
- سا۔ اسحاق بن عمار حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے ان سے فرمایا: اے فرزیر عمار! سورہ تبارک اللہ ی نسول اللفو قان علی عبدہ کی طاوت ترک نہ کرو کیونکہ جوشخص ہرشب اس کی طاوت کرے گاتو خدا اسے بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ اس کا محاسبہ کرے گا اور اس کی منزل فردوں اعلیٰ ہوگی۔ (ایپنا)
- 10- عمرو بن جبیر العرزی اپنے والد (جبیر) سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض ہر رات سور ہو گئات کی حلاوت کرے گا جو مجھ تک شیطان اور اس کی حفاظت کے لئے ملائکہ مقرر کرے گا جو مجھ تک شیطان اور اس کے لئے کر سے اس کی حفاظت کریں گے اور جب دن کے وقت اس کی حلاوت کرے گا تو یہ فرشتے شام تک شیطان اور اس کے انصار واحوان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ (ایسناً)
- ۱۷۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص سور ہ احز اب کوزیاد و پڑھتا ہوگا و و برونے قیامت حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی از واج کے جوار میں ہوگا۔ (الیضاً)
- 21- ابن اذینه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو محض حمدین بینی سورہ حمد سبا اور سورہ حمد فاطر کی رات کے وقت تلاوت کرے گا تو اسے رات کے وقت تلاوت کرے گا تو اسے سارے دن میں کوئی ناپ ندیدہ امر در پیش نہیں آئے گا۔ اور خدا اسے دنیا و آخرت کی ہروہ خیر وخو بی عطا فرمائے گا جو بھی اسے دلیا و آخرت کی ہروہ خیر وخو بی عطا فرمائے گا جو بھی اسے دلیا و آخرت کی ہروہ خیر وخو بی عطا فرمائے گا جو بھی اسے دلیا و آخرت کی ہروہ خیر وخو بی عطا فرمائے گا جو بھی اسے دلیا و آخرت کی ہروہ خیر وخو بی عطا فرمائے گا جو بھی اسے دلیا و اسے دلیا و ایسانی میں ہوئی ہوگی۔ (الیسانی)
- ۱۸- ہارون بن خارجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورہ زمر کی تلاوت کرے اور زبان
  سے اسے زم کرے (پینی) وہ ترتیل سے رہ سے بااے بوسیدہ کرے لینی بکثرت پڑھے) تو خدااس کو دنیاو آخرت کا شرف
  عطافر مائے گا اور مال و منال اور خاندان و قبیلہ کے بغیراسے وہ عزت وعظمت عطافر مائے گا کہ جواسے دیکھے گا وہ اس سے
  ورے گا اور اس کے جسم کو چہنم پر حرام قرار دے گا اور جنت میں اس کے لئے ایک ہزار شیر بنائے گا۔ (اس حدیث میں بہت
  ثواب وارد ہے)۔ (اپیناً)
- ابوالعباح حضرت امام محمد با قرطیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشن ہررات سورہ حم مؤمن کی تلاوت کرے تو خدا
   اس کے ایکے پچیلے گناہ معاف کردے گا اور اس کے لئے کلمہ تقویٰ لازم قرار دے گا۔ اور آخرت کو اس کے لئے دنیا سے ۔
   بہتر بنائے گا۔ (ایپنا)
- ٠٠- ذرئ محاربي حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جو مخص سورة حم اسجده كى تلاوت كرے كاتو

قیامت کے دن تا صرفکاہ خداا سے نوروسرورعطا فرمائے گا اورونیا ش قابل ستائش اور لائق رشک زیرگی گر ارے گا۔ (ایستا)

- ا۔ سیف بن عمیرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوفض سورہ حم مست کی طاوت کرے گاتو خداوند عالم پروز قیامت اے اس طرح محشور فرمائے گا کہ اس کا چیرہ برف کی طرح (سفید و نورانی) یا سورج کی مانند (چکدار) ہوگا یہاں تک کہ ہارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوگا بھراسے خطاب ہوگا: اے میرا بندہ اتو نے سورہ حم مست کی طاوت پر مداومت کی تھی۔ (بالا خوفرشتوں کو تھم دے گا کہ) اسے جنت میں داخل کرو۔ (الیسناً)
- ۲۲۔ ابوبصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورہ مم الزخرف کی تلاوت پر مداومت کرے تو خدا قبر میں اسے کیٹروں مکوڑوں سے اور فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں تک کہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو سے ہیں سورہ آ کراسے جنت میں داخل کرے گی۔ (ایپناً)
- ۳۳۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص سور وَ جاثیہ کی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب بیہ ہوگا کہ وہ بھی آتش دوزخ کو آتھوں سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی دوز خیوں کی چیخ و پکار کو سنے گا اور وہ (جنت میں) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا۔ (ایعنا)
- ۲۷۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض سور کالذین کفووا (سور کو محمد) کی تلاوت کرے ابوبصیر حضرت امام جعفر صادر ندی خدا کہ محمد اسے فقر و فاقد اور کرے گاور ندی خدا کم محمد السین میں جارے میں جارے میں جارے میں جارے میں جارے گا۔ (ایسنا)
- مداللہ بن بکیراپنے والد (بکیر) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سورہ انافتخاکی علاوت کرکے اپنے مالوں، عورتوں اور اپنی مملوکہ (کنیزوں اور دوسری چیزوں) کی تلف ہونے سے حفاظت کرو کیونکہ جب کوئی مخض اس کی تلاوت پر مداومت کرتا ہوگا تو قیامت کے دن (منجانب اللہ) ایک منادی اسے اس قدر بلند آ واز سے عما کر کے گئے میں مالونین کے ساتھ شامل کر دو۔ (ایسنا)
- ۲۷۔ حسین بن ابوالعلاء حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوسورہ جمرات کی ہررات یا ہرون تلاوت کرے گاوہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ کم کی زیارت کرنے والوں میں سے شار ہوگا۔ (ایساً)
- اد و او دین فرقد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص رات یا دن میں سورہ والذاریات کی علاوت کرے گا اور قبر میں اسے ایک ایسا نور معاور تا میں معیشت کی اصلاح کروے گا لیمن اسے رق وسیع عطافر مائے گا اور قبر میں اسے ایک ایسا نور

- عطافرائ كاجوج اغ كى مانندقيامت تك روش رب كا\_ (ايناً)
- ۲۸۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص سور ہ طور
   کی تلاوت کرے گاتو خدا اس کے لئے دنیاو آخرت کی خیر وخو بی کو یکجا کردے گا۔ (ایسنا)
- ۲۹۔ یزید بن خلیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوفخص ہرروزیا ہررات سور ہ والبخم کی تلاوت پریداومت کرے گا تو وہ لوگوں میں قابل تحریف زندگی گز ارے گا۔اور اس کے گناہ معاف کر دیتے جائیں گے اور وہ لوگوں کامحبوب القلوب بن جائے گا۔ (ایصاً)
- ۔ سرید بن خلیفہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض سور ہ اقتربت الساعد کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کواس حال میں قبرہے برآ مدکرے گا کہ وہ جنت کی اونٹیوں میں ہے ایک اونٹی پرسوار ہوگا۔ (ایساً)
- ا۳۔ الی بن کعب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورہ حشر کی تلاوت کرے گا تو جنت ، دوزخ ،عرش ، کری ، ججب ، ساتوں آسان ، ساتوں زمینیں ، ہوا وفضا، پر ندے ، درخت ، پہاڑ ، آفآب و ماہتا ب اور فرشتے (الغرض تمام مخلوقات) اس پر درود وسلام جیجتے ہیں اور اس کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اگر اس دن میں یا اس رات میں اس کا انتقال ہوگیا تو وہ شہید متصور ہوگا۔ (ایسناً)
- ۳۲- جابر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: سور و سسال سانل کو بکٹرت پڑھو کیونکہ جو مخص اس ک بکٹرست تلاوت کرے گاتو خدا اس سے اس کے کسی گناہ کے بارے میں باز پر تنہیں کرے گا۔ اور اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنت میں تخبرائے گانشاء اللہ۔ (ابیناً)
- سس حتان (حتان) بن سدير حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سيدوايت كرتے بين فرمايا: جوفض سورة قبل او حسى الى كى كم بكثرت علاوت كرے كاتواسے دنيوى زندگى بيس جن (وائس) كى نظر بديا جادويالوگوں كے مكر وفريب سےكوئى تكليف نبيس پنچے كى اور وہ حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كے ہمراہ ہوگا۔ اور كہے گا: پروردگار! بيس اس (رفاقت) كاكوئى بدل نبيس جا بتا۔ اور نہ بى يہال سے كى اور جگہ نتقل ہونا جا بتا ہوں۔ (ايسناً)
- ۱۳۲۳ ابوبھیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو تخص سورہ لا اقتم کی تلاوت پر مداومت کرے اور اس پر عمل بھی کرے تو خدا اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرمائے گا اور بہترین شکل وصورت کے ساتھ قبر سے باہر آئے گا۔ آنخضرت اسے جنت کی خوشخری ویں کے اور ہنتے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہوں گے یہاں کہ وہ بل صراط اور میزان کی منزل کوعود کر جائے گا (یعنی وافل فردوس بریں ہوجائے گا)۔ (ابیناً)
- ٣٥- حسين بن عمر الزماني الي والد (عمر) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جو خض

سورہ والمرسلات عرفا کی الاوت کرے گا تو خدااس کے اور حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تعارف کرائے گا اور جو شخص سورہ عملی بیسائلون کی الاوت کرے گا بشرطیکہ بلانافہ جرروز پڑھے تو سال کے فتم ہونے سے پہلے خدا اے ج بیت اللہ کی سعاوت عطا فرمائے گا انشاء اللہ تعالی۔ اور جو شخص سورہ والناز غات کی الاوت کرے گا تو وہ سیراب ہوگا تو سیراب ہی محدور ہوگا۔ اور جب جنت میں داخل ہوگا تو سیراب ہی ہوگا۔ (ایعناً)

- سے روایت معاویہ بن وھب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جوفض سور و عبس و تو ٹی اور سور و و اذا افتس کو رت کی تلاوت کرے گا تو وہ جنب میں خدا کے سائیر رحمت و کرامت میں ہوگا اور بیہ بات خدا کے لئے پچھے بڑی نہیں ہے انشاء اللہ تعالی ۔ (ابیناً)
- سے معاویہ بن مگار حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو خفس سورہ والنتہ سی وضحہا، والبیل اذا ایخفی، والنیل اذا ایخفی، والفیلی اور الم نظر ح کی شب و روز میں تلاوت کرے گاتو وہاں موجود ہرشی اور ہروہ چیز جے زمین اپنے او پر اٹھائے ہوئے ہوں ہے اس کے حق میں گواہی دے گی اور خداو ندعالم ان سے فر مائے گا کہ میں اپنے بندہ کے حق میں تبہاری شہادت کو تبول کرتا ہوں ۔ لے جاؤ میرے بندہ کو، میری جنات میں سے اس جنت میں جے وہ بند کرے اور اسے وہ وہ بند کرے اور اسے وہ بند کرے اور اسے وہ بند کرے بندہ کو بید کر اور اسے داور میر افغل و کرم ہے ہیں میرے بندہ کو بید مرارک اور گوارا ہو۔ (اینیاً)
- ۳۸ سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض دن بارات میں سور ہ افسو اسسم ربک پڑھے اور پھر اس شب یا روز میں مرجائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی ، خدا اسے شہید مبعوث کرے گا اور مشہید بی زندہ کرے گا اور وہ ایباسمجھا جائے گا کہ گویا اس نے شمشیر بکف ہوکر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ (کفارے) جہاد کیا۔ (ایعنا)
- ۳۹۔ ابو بکر حضری حضرت امام مجمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سورہ کسیم یہ سی المذیبن کی تلاوت کرے گاتو وہ شرک سے بری الذمہ ہو جائے گا اور حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دین میں واخل ہو جائے گا اور خدا اسے مؤمن محشور فرمائے گا اور اس کا حساب و کتاب بآسانی لے گا۔ (ایسنا)
- وس سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سور ہُ و المعسادیدات کی حاوت پر مداومت کرے گا تو خداو عدام بروز قیامت اسے حضرت امیر علیه السلام کے جمراہ محشور آر؛ کے گا اور وہ ان کے رفقاء میں سے شار ہوگا۔ (البناً)
- اسم عروبن ثابت حضرت امام محمر باقر عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جوسورة القارعه كو بكثرت يزمع كا تو خدا اسے

(دنیایس) د جال پرایمان لانے کے فتنہ وآ ز مائش سے محفوظ رکھے گا اور آخرت میں جہنم کی گرمی سے مامون فر مائے گا انشاء الله ۔ (العنا)

۱۹۹۰ ابوبعیر حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص سور وکل یسلاف قویش کو بکثرت پڑھے گاتو خدا اسے بروز قیامت جنت کی سواریوں ہیں سے ایک سواری پر محشور فرمائے گا۔ یہاں نک کداسے نورانی وسرخوان پر بخمائے گا۔ ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (ج ا، باب ا، از آ داب جمام و باب ۱۹، از احتفار و باب ۲، از از ان و باب ۲۵، از قر اُت وغیر و میں ) اس قتم کی بعض مدیثیں گزر بھی ہیں جو باقی سورتوں کی حلاوت ریمستحب ہونے پر اجمالاً یا تفعیلاً دلالت کرتی ہیں اور اس سلسلہ میں بکثرت مدیثیں مروی ہیں جوتفیر جمع البیان وغیر و میں ندکور ومسطور ہیں۔

# ﴿ ابوابِ قنوت ﴾

# (اس سلسله میں کل تمیس (۲۳) ابواب ہیں)

#### بإبا

ہرنماز میں خواہ وہ جہری ہویا اخفاقی ،فرض ہویا نافلہ، دعائے قنوت کا پڑھنامتحب ہےاوراس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل تیرہ حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی بارہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود زرارہ ہے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: دعائے قنوت تمام نمازوں میں ہے۔ (الفقیہ)
- ۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دعائے قنوت ہر دو رکعتوں میں ہے۔خواہ نافلہ ہو اورخواہ فریضد۔(ایصا)
- ۳- صفوان جمال بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی دن تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔وہ جبری اور غیر جبری تام نمازوں میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ (الفقیہ ،العبذیب والاستبصار)
- س۔ فضل بن شاذان روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام نے مامون عماسی کے نام اپنے کمتوب میں لکھا: قنوت سنت واجبہ ہے۔ ضبح ،ظبر وعصر اورمغرب وعشاء میں۔ (عیون الاخبار)
- ۵۔ نظل بن شاذ ان حطرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ پہلی رکعت میں قرمایا کہ پہلی کا معت میں قرمایا کہ پہلی کہ اور دوسری رکعت میں قرائت کے بعد قنوت اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اسے پند تھا کہ اپنے پروردگار کے لئے اپنے قیام وعبادت کوحمہ و ثناء تقذیب اور رغبت و رہیت سے شروع کرے اور ای طریقہ سے فتم

- كرے اور دعائے قنوت کوطول دے تاكہ اگر کوئی نماز باجماعت میں شامل ہونا چاہيئے تو رکوع میں شامل ہوجائے۔ (علل الشرائع،عیون الاخبار)
- ۲۔ اعمش حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے حدیث شرائع دین میں فرمایا: "قنوت تمام نمازوں میں دوسری رکعت کے اعدر کوع سے پہلے اور قرائت کے بعد سنت واجبہ ہے۔ (الخصال)
- ے۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ با منادخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا قنوت تمام نماز ہائے ہی گانہ میں ہے؟ فرمایا: ہاں۔ ان سب میں قنوت پڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے یکی سوال حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے کیا؟ فرمایا: جبری نماز میں تو کوئی شک بی نہیں ہے رایش و کوئی شک بی نہیں ہے رایش و کوئی شک بی نہیں ہے رایش و کا کہ بی نہیں ہے رایش و کا کہ بی بیان سبھار)
- ۸۔ عبدالرحمٰن بن المحجاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام سے تنوت کے متعلق سوال کیا۔ فر مایا: ہر
   فریضہ و نافلہ میں ہے۔ (الفروع)
- 9۔ حارث بن مغیرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تنوت
  ریمونماز خواہ فریضہ ہویا نافلہ۔(ایضاً)
- ا۔ ابوبصیریان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تنوت کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: دہ ان نماز دل میں ہے۔ جن میں جرکیا جاتا ہے! رادی نے عرض کیا کہ میں نے یکی سوال آپ کے والد ماجد (امام محمہ باقر علیہ السلام) سے کیا تھا۔ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ تنوت تمام نماز بائے بڑگا نہ میں ہے۔ (بیان کرامام نے) فرمایا: خدا میرے والد ماجد پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے والد کے اصحاب (خلوص نیت سے) سوال کرتے تھے اور وہ ان کو حقیق جواب دیتے تھے مگر میں اس کے میں تقید کے ساتھ جواب دیتا ہوں۔

(الفروع، المتهذيب، الاستبصار)

- اا۔ وهب بن عبدربہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض بے رغبتی ہے (سبک سمجھ کر) قنوت ترک کردے اس کی نماز (کامل) نہیں ہے۔ (الفروع)
- ۱۱۔ قبل ازیں باب القبلہ حدیث نمبرا میں بیحدیث گزر چکی ہے کہ جب زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نماز کے فرائع کے بارے میں سوال کیا؟ تو امامؒ نے فرائیا: (۱) وقت ۔ (۲) طبارت ۔ (۳) قبلہ ۔ (۵) رکوع ۔ (۲) سجود ۔ (۷) اور دعا۔ (یعنی دعائے تنوت) ۔ ۔ ۔
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جوبعض فقہاء دعائے قنوت کوواجب جانتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں مگر اکثر

نقباء نے اسے متحب مؤکد پرمحمول کیا ہے یا اس بات پر کہ دعا سے یہاں دعائے قنوت مرادنہیں ہے بلکہ قر اُت یا اذکار واجبہ مراد ہیں کیونکہ ان میں بھی منہوم دعا موجود ہے نیز بعد ازیں بھی بعض الی حدیثیں ذکر کی جائینگی جوقنوت کے استجاب پراورو جوب کی نفی پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب٢

## جرى نمازين، وتر اورنماز جعه من تنوت مستحب مؤكد ب

(اس باب ش كل نو مديشي بين جن مين سے تين كردات كو كلم وكركے باتى چه كاتر جمہ ماضر ہے)\_ (احتر متر جم على عنه)

- ا۔ حضرت من طوی علیہ الرحمہ باسادخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (امامین علیما السلام میں سے ایک امام ) سے قنوت کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: ہروہ نماز جس میں قرائت بالجمر پڑھی جاتی ہے اس میں قنوت ہے۔ (المتہذیب)
- او حب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دعا و تنوت کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا: نماز جمعہ، نماز مغرب وعشاء،
   وتر اور نماز صبح میں تنوت ہے کہ جو محض بے رغبتی کی وجہ ہے تنوت کوترک کر دے اس کی نماز نہیں ہے۔

(العتبذيب والاستبصار)

- ۳۔ محمد بن مسلم میان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس بات (دعاءِ تنوت) کا تذکرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے فرمایا: وہ نماز کہ جس میں تنوت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے وہ جبری نماز ہے۔ (ایساً)
- ۵۔ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ میں کن نماز دں میں قنوت پڑھوں؟ فرمایا: صرف میں میں! (ایساً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کونماز میج میں شدت و استخباب پر۔ یا تقیہ پرمحمول کیا سر
- ۲- جناب شیخ حسن بن حفرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود سوید بن خفله سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حفرت علی علیه السلام ، ابو بکر ، عمر ، ابن عباس سب کے سب نماز صبح میں تنوت پڑھتے تھے اور عثمان بھی نماز صبح میں پڑھتے تھے اللہ علیہ علیہ السلام ، ابو بکر ، عمر ، ابن عباس سب کے سب نماز صبح میں تنوت پڑھتے تھے اور عثمان بھی نماز صبح میں پڑھتے تھے اللہ میں باللہ باللہ میں باللہ میں باللہ بال

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزر چکی ہیں اور پھھ اس کے بعد (باب سم میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

بابس

ہر نماز میں خواہ فریضہ ہویا نافلہ حی کہ نماز شفع میں بھی دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد اور رکوع سے پہلے قنوت مستحب ہے سوائے نماز جمعہ کے (کہ اس میں رکوع کے بعد ہے) (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قنوت ہر نماز میں دوسری رکھت کے اعدر رکوع سے پہلے ہے۔ (المتہذیب والاستبصار ، الفروع)
- ۲۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: قنوت نماز مغرب میں دوسری رکعت می ہے اور عشاء وضح میں بھی ایسا ہی ہے مگر وز میں تیسری رکعت میں ہے۔ (العہذیب والاستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کا مقصدیہ ہے کہ وہ تنوت جو متحب مؤکدہے جسے بہت طول دینا بھی متحب ہے وہ تیسری رکعت میں ہے وہ اندرائل اکفن و رکعت میں ہے وہ نیسری رکعت میں ہے وہ نیسری متحب ہے اس مطلب پر دلالت کرنے والی حدیثیں اس سے پہلے عدوالفرائفن و النوافل میں گزر چکی ہیں۔
- ۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اما مین علیماالسلام میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ توت کس نماز میں ہے؟ فرمایا: مروہ فماز جس میں قرأت بالجمر کی جاتی ہے اس میں تنوت (مؤکد) ہے۔ اور بیتنوت رکوع سے پہلے اور قرأت کے بعد موتا ہے۔ (ایناً)
- س اساعیل بھی و معمر بن سی حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قنوت رکوع سے پہلے ہے اور اگر جا ہوتو اس کے بعد بھی پڑھ کتے ہو۔ (ابیناً)
- ۵۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ باسناد خود علی بن بھیلین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موک کاظم علید السلام سے سوال کیا کہ قنوت جو وتر اور نماز فجر اور دیگر جہری نماز دیں میں ہے وہ رکوع سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟ فرمایا: رکوع سے پہلے اور قر اُت سے فار فح ہونے کے بعد ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ معاویہ بن ممار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں کسی قنوت کوئیں جانتا مگر اس کو جورکوع سے پہلے ہوتا ہے۔ (ایعنا)
- ے۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ با سادخود محمد بن اساعیل بن برائع سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت

امام على رضاعليه السلام سے سوال کیا کہ وہ قنوت جونماز نجر اور وتر میں ہے وہ ہے کہاں؟ فرمایا: رکوع سے پہلے ہے۔ (عیون الا خبار)

۸ جناب شیخ حسن بن علی بن شعبه امام رضا علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے مامون عبای کے نام اپنے مکتوب گرامی میں لکھا کہ ہر قنوت قر اُت کے بعد اور دکوع سے پہلے ہوتا ہے۔ (تحف المعقول)
 گرامی میں لکھا کہ ہر قنوت قر اُت کے بعد اور دکوع سے پہلے ہوتا ہے۔ (تحف المعقول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں اس قتم کی بعض حدیثیں (یہاں باب ۱۰ اور باب ۱۳و۱۳ ۱۰ اور افرانفر میں) گزر چکی ہیں اور نماز جمعہ میں قنوت پر دلالت کرنے والی حدیثیں نماز جمعہ میں بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب

قنوت واجب نہیں ہے اور تقیہ وغیرہ کی وجہ سے اسے ترک کیا جا سکتا ہے ) (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے )۔ (احتر مترجم عفی عنہ )

- حضرت بین طوی علیه الرحمه با سنادخود احمد بن محمد بن ابونفر سے اور وہ حضرت امام علی رضاعیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: امام محمد باقر علیه السلام تنوت کے متعلق فرماتے تھے کہ چاہوتو پڑھواور چاہوتو نہ پڑھو۔امام رضاعلیه السلام نے فرمایا: اور جب تقیہ کامقام ہوتو مجرنہ پڑھو۔اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔الہذیب)
- ۲۔ عبد الملک بن عمرہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟ فرمانی کے پہلے ہاور نہ بعد۔ (العِمَا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حعزت شیخ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ تقیہ پر یاعدم وجوب پرمحمول ہے۔اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد بھی ذکر کی جائیگلی انشاءاللہ تعالیٰ ۔

#### باب۵

نمازِ جعد کی پہلی رکعت میں قنوت رکوع سے پہلے اور دوسری میں رکوع کے بعد ہے اور پروزِ جمعہ نماز ظہر کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے۔

(ال باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو تلمز دکر کے باتی دس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر معادق علیہ السام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جعہ کے تنوت کے متعلق فرمار ہے تھے کہ اگر پیشماز ہے (کہ نماز جعہ پڑھار ہا سے ) تو تنوت پہلی رکعت میں (رکوع سے پہلے) پڑھے اور اگر نماز ظہر (فرادی ) چار رکعت پڑھ رہا ہے تو کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھے۔ (الفروع، البندیب، الاستبعار)

- ۲- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جمعہ کے دن (نماز جمعہ بیس) قنوت پہلی رکعت میں ہے قر اُت کے بعد (ادر رکوع سے پہلے) ۔ (ابیناً)
- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمد ہا سنادخود حلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آیا گیا کہ آیا گیا کہ اور تنوت دوسری رکعت دریافت کیا گیا کہ آیا گیا کہ ایک میں (رکوع سے پہلے) پڑھے۔ (الفقیہ)
- سم۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: نماز جعد میں پیشنماز کو دونتوت پڑھنے چاہیں۔ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پیشنماز کو دونتوت پڑھنے چاہیں۔ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے۔اور دوسرا دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔(الیناً)
  تنہا (ظہر) پڑھے تو اسے ایک تنوت پڑھنا چاہیئے۔دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔(الیناً)
- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخود عمر بن حظله ب روایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاد ق
  علیہ السلام کی خدمت میں جمعہ کے دن قنوت کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: اس سلسلہ میں تم میرے ایلی ہو۔ (لوگوں کو بتاؤ
  کہ) جب تم جماعت کے ساتھ (نماز جمعہ) پڑھوتو قنوت پہلی رکعت میں ہے (رکوم سے پہلے) اور جب فرادی (ظہر)
  پڑھوتو پھر دوسری رکعت میں ہے (رکوع سے پہلے)۔ (المتہذیب والاستبصار والفروع)
- ۱۔ سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جمعہ کے دن (نماز جمعہ میں) قنوت پہلی ' رکعت میں ہے۔ (المتہذیب والاستیصار)
- است میان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیجاالسلام میں سے ایک امام) سے نماز جمعہ میں تنوت کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: پیشماز پر (جونماز جمعہ پڑھائے) دو تنوت میں۔ ایک پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہوکر اور رکوع سے پہلے اور دوسرا دوسری رکعت میں رکوع سے سرا تھانے کے بعد اور تجدہ سے پہلے اور جب آ دمی فرادئ نماز (ظہر ) پڑھے تو ایک تنوت دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھے اور جا ہے تو نہ پڑھے۔ (المتہذیب)
- معیدالملک بن عمره بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا نماز جمعہ میں توت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہے؟ فر مایا: نہ پہلے ہے اور نہ بعد میں!
   (الضاو الاستصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حفزت شیخ طوی علیہ الرحمہ اس کی تین تاویلیس کی ہیں (۱) یہ وجوب کی نفی پرمحمول ہے(۲) اس میں کوئی دعامتعین نہیں ہے۔(۳) یہ تقیہ پرمحمول ہے۔
- 9- عمر بن بزید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: (پیشماز کو

چاہیئے کہ) دوخطبوں کے درمیان تعور اسا بیٹے، قرائت میں جرکرے اور دونوں رکھتوں میں دو تنوت رکوع سے پہلے پر سے۔(ایشاً)

۱۰ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ بعض اصحاب نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے نماز جو بھی قوت کے بارے ہیں سوال کیا جبکہ میں بھی دہاں حاضر تھا! فر مایا: دوسری رکعت میں ہے! سائل نے کھا: بعض اصحاب نے ہم سے بیان کیا ہے کہ آئے نے اس سے بیفر مایا ہے کہ پہلی رکعت میں ہے؟ فرمایا: آخری ہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ (جب بیسوال وجواب ہور ہا تھاتو) دہاں بہت سے (اپنے اور بیگانے) لوگ موجود تے! جب لوگ قدرے بو حمیان ہوئے تو امام نے (چکے ہور ہا تھاتو) دہاں بہت سے (اپنے اور بیگانے) لوگ موجود تے! جب لوگ قدرے بوصیان ہوئے تو امام نے (چکے سے فرمایا: ہر تنوت رکوع سے پہلے ہوتا ہے سوائے نماز جمدے (کہ اس میں دو تنوست ہیں) ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسرا 
مؤلف طام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ٢٩ و باب ١٠٥ از فر أت میں) گزر چکی ہیں اور پھے اس کے بعد (باب ٢٢ میں) ذکر کی جائیگل انشاء اللہ تعالی ۔

#### إب٢

قوت میں (وعاکی بجائے) مرف پانچ باریا تین بار بیج پڑھیایا تین بار بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ (اس باب میں کل مارمدیثیں ہیں جن کا زجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمد با سادخود ابو بصیر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے مصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کم ترین قنوت کیا ہے؟ فرمایا: پانچ مرتبہ تنجع پڑھنا (سجان اللہ کہنا)۔ (الفروع، العہذیب)
- ٧۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود حریز سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قنوت میں تغمیر تغمیر کر صرف یا کچ بارسجان اللہ کہنا کافی ہے۔ (الحہذیب)
- س۔ ابو بکر بن ابوساک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قنوت میں صرف تین بارسجان اللہ کہنا کانی ہے۔ (ابیشاً)
- س على بن محر بن سليمان بيان كرتے إلى كديس فيد (امام موى كاظم عليه السلام) كى خدمت يس كتوب ارسال كياجس يس توت على بن محر بن سليمان بيان كرتے إلى خت مجودى بو ميں توت كے بارے ميں سوال كيا تھا (كراس ميں كيا پڑھا جائے؟) امام نے جواب ميں تھا كہ جب كوئى خت مجودى بو تو مجر باتھا تھا كے بغير صرف تين بار پڑھو: ﴿ بِسُمِ اللّهِ الرُّ حُمانِ الرَّ حِيْمٍ ﴾ (ايسًا)

#### باب

# قنوت میں منقولہ دعائمیں پڑھنامتحب ہیں۔

## (اس باب مس كل جوحديثين بين جن كالرجمة حاضر ب)\_(احتر مرجم على عنه)

- ا۔ كل باسناد خودسعد بن ابی طلف سنداوروه حضرت امام جعفر صادت عليد السلام سندوايت كرتے بيں فرمايا: تنوت بيس بددعا پر حمناكانى ہے: ﴿ اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَالِمَنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِى الدُّنْيَا وَ اُلاْ خِوَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىء قَلِيْرٌ ﴾ (الفروع، احبزيب)
- ۲- حفرت في صدوق عليه الرحمه باسناه خود زراره سعادروه حفرت امام محربا قرعليه السلام سعروايت كرت بي فرايا: سوائة جعد كدن كها قى تمام دنول بين قنوت كاندريد عايزهو: ﴿ اللهُ هُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ لَى وَ لِواللَّهَ وَ لِوَلَهِ يُ وَلَولُهِ يُ وَاللَّهُ مَا مِنْ وَاللَّهُ مَا مَوْل مِنْ اللَّهُ مَا مَوْل مِنْ اللَّهُ مَا مَوْل مِنْ اللَّهُ مُنْ فَيْكَ الْيَقِينَ وَ الْعَفُو وَ الْمُعافاة وَ الرَّحْمة وَ الْمَعْفوة وَ الْعَافِية فِي الدُّنيا وَ الْآخِوة فِي (المنتيه)
- س۔ ابوبکر بن ابوساک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کے پیچھے کی نماز پڑھی جب آپ ورس کی دوسری رکعت کی قرائت سے فارغ ہوئے تو قرائت کے برابر جبر کرتے ہوئے ( تنوت میں ) پیدعا پڑھی: ﴿اللّٰهُمُ اغْفِوْ لَنَا وَارْحَمُنَا وَ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَا فِی اللّٰهُمُ اوْالْا خِرَةِ إِنَّکَ عَلَى کُلّ مَنَىءِ قَدِیْرٌ کہ (ابیناً)
- ابِهِ مِرَضِ المَ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَوِيْمِ لِأَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ لِأَ اللهُ ال
- ۵۔ ابو بکر بن ابوساک بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھے سے فرمایا کہ وتر کے قوت میں بید عاپڑھو:
   ﴿ اَللّٰ اَلٰهُ مَا اَخْفِرُ لَنَا وَ ارْحَمُنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَا فِي اللّٰذُيّا وَ اللّٰ خِورَةِ ﴾ ۔ اور فرمایا: توب میں صرف ہیں ۔
   بارسجان اللّٰہ کہنا بھی کافی ہے۔ (العہذیب)
- ۱- حضرت شخطوی علیه الرحمه با سنادخود سلیمان بن حفص مروزی سے اور و وحضرت امام علی تقی علیه السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: نمازِ جمعہ کتوت میں (کلمات فرج کے اعر) بیند کون وکو مسلام عَلَی الْمُعُومَ لِلْهُنَ ﴾ (معماح المجعه)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قنوت کی دعا کیں بہت زیادہ ہیں۔اوراس قسم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب۲۴ میں ) ذکر کی حائیتگی انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### باب۸

نمازِ فریضہ کے قنوت میں دعا پڑھنا اور نمازِ وتر کے قنوت میں استغفار کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود عبد الرحمٰن بن ابوعبد اللہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے بیں فرمایا، وتر کا قنوت کیا ہے؟ استغفار! (اور نماز فریضہ کا قنوت دعاہے)۔ (الفقیہ ،الفروع ،العبذیب) مولف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب عیں) گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۹ و

#### باب۹

• او اا میں ) بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

قنوت کے اندر ہروہ (جائز) دعا مانگنا جائز ہے جوزبان پر جاری ہوجائے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو مررات کو تلمز دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود اساعیل بن فضل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ قنوت میں کیا دعا پڑھنی چاہیئے؟ فرمایا: جو دعا خدا تمہاری زبان پر جاری کر دے اور میں اس سلسلہ میں کوئی متعین چیز نہیں جانتا۔ (کہ جے ترک کرنا جائز نہ ہو)۔ (الفروع، المتہذیب)
- ا۔ حلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا وتر کے قنوت میں کوئی مخصوص دعا ہے؟ فرمایا: نہ! ہاں البتہ خدا کی حمد و ثنا کر اور حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم پر در ردوسلام بھیج اور اپنے بڑے گناہ کے لئے خدا سے مغفرت طلب کر ۔ پھر فرمایا: ہرگناہ بڑا ہے۔ (ایسناً)
- سو۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود محمد بن اساعیل بن بزیع سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: سات مقامات ایسے بیں جہاں کوئی معین ومقرر دعانبیں ہے۔ (۱) نماز جنازہ میں۔ (۲) قنوت میں۔ (۳) مقام ستجار میں۔ (۳) صفا۔ (۵) اور مروہ میں۔ (۲) وقو ف عرفات میں۔ (۵) اور دور کعت نماز طواف میں۔ (۳) مقام ستجار میں۔ (۳) صفا۔ (۵) اور مروہ میں۔ (۲) وقو ف عرفات میں۔ (۵) اور دور کعت نماز طواف میں۔ (الخصال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب 19 میں) اس تم کی بعض مدیثیں بیان کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی۔

#### باب١٠

نماز وتر کے قنوت میں ستریاس سے بھی زائد باراستغفار کرنا، سات باردوز نے سے پناہ مانگنا تین سو بار العفو العفو پڑھنا اورا پی ذات کے لئے دعا مانگئے سے پہلے مؤمنین کے لئے دعا مانگنامتحب ہے۔ العفو العفو بڑھنا اورا پی ذات کے لئے دعا مانگئے سے پہلے مؤمنین کے لئے دعا مانگنامتحب ہے۔ (احترمترج عنی عند)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخودعبد اللہ بن ابو یعفور سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: نماز وقر (کے قنوت) میں ستر بار استغفار پڑھو۔ (افقتیہ )
- ۳۰۱- عربن یزید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص اپنی نماز ور (کے قنوت میں) سر بار کیے: ﴿ اَسْتَ عَفِیرُ اللّٰهَ رَبِّی وَ اَ تُو بُ اِلْیَهِ ﴾ اور پوراایک سال اس پرموا ظبت کرے و خداا سے ان لوگوں میں سے شار کرے گا جو بحر کے وقت استففار کرتے ہیں اور خدا کی جانب سے اس کے لئے بخش واجب ہوجاتی ہے۔ (المفقیہ) تو اب الاعمال اور الخصال میں بھی بیحدیث ای طرح مروی ہے ہاں البتداس میں بیاضافہ ہے کہ '' کھڑے ہو کر استغفار سے بھا کہ البتداس میں بیاضافہ ہے کہ '' کھڑے ہو کر استغفار سے "
- م- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه فرماتے میں که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نماز وز میں ستر باراستغفار پر ستے سعے اور سات بارید دعا پڑھتے سے اور سات بارید دعا پڑھتے سے ﴿ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ﴾ (افقیه)
- ۵- نیز فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سحر کے وقت وتر میں تین سومرتبہ ﴿ اَلْعَفُو ا اَلْعَفُو ا ﴾ کہتے تھے۔ (ایساً )
- ۲- معروف بن خربوذ اما مین علیجاالسلام میں ہے ایک امام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: وتر کے قنوت میں یہ دعا پڑھو۔ اور پھر
   ایک طویل دعا ذکر فرمائی ہے۔ اورستر بار استغفار کرو۔ (ایضاً)
- 2- حضرت بیخ طوی علید الرحمہ باسنادخود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معزت امام جعفر معادت علیہ السلام کوارشاد ضداوندی ﴿وَ بِسالاً سُسحَادِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ ﴿ کَمُومُن وہ ہیں جو حری کے وقت طلب معفرت کرتے ہیں) کے متعلق فر ماتے ہوئے سنا کہاں ہے آخر شب میں وتر کے اندرسز باراستغفار پڑھنامراد ہے۔ معفرت کرتے ہیں) کے متعلق فر ماتے ہوئے سنا کہاں ہے آخر شب میں وتر کے اندرسز باراستغفار پڑھنامراد ہے۔ کا معفرت کرتے ہیں) کے متعلق فر ماتے ہوئے سنا کہاں ہے آخر شب میں وتر کے اندرسز باراستغفار پڑھنامراد ہے۔
- ۔ منصور (بن حازم) بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے سے فرمایا: وتر میں ستر بار استغفار کیا کرو۔ (التہذیب والفروع)
- 9- ابوبھیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامن علیجا السلام میں سے ایک امام ) کی خدمت میں عرض کیا کہ مج سحری کے

وقت استغفار کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز وتر میں ستر بار استغفار کیا کرتے تھے۔ (المتبذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ۸و۹ میں) اجمالاً وباب ۱۱۰ از اعداد الفرائف میں) اس تم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور اس کے بعد (باب الدعا نمبر ۲۳ و ۲۵ میں) کچوالی حدیثیں بیان کی جائیگئی جوائی ذات کے لئے دعا ما تکنے سے پہلے مؤمنین کے لئے اور چالیس المل ایمان کے لئے دعا ما تکنے کے استخباب پردا الت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی ۔

ما سال

نماز وتر (کے قنوت میں) متحب یہ ہے کہ بایاں ہاتھ (دعاکے لئے) بلند کیا جائے اور داکیں ہاتھ سے اذکار شار کیئے جاکیں۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخودعبداللہ بنائی یعفور سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: نماز وتر میں ستر باراستغفار کرو ۔ بائیں ہاتھ کو بلند کرو اور <u>دائی</u>ں ہاتھ سے استغفار کوشار کرو۔

(الفقيه وعلل الشرائع)

و۔ حطرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس سے گزرا جبکہ میں نماز میں بایاں ہاتھ اٹھا کر دعا ما تک رہا تھا!اس نے مجھ سے کہا: اے بندہ خدا! واکیں ہاتھ سے! میں نے اس سے کہا: اے بندہ خدا! خدا کاحق جس طرح اس ہاتھ بر ہے ای طرح اس ہاتھ بر بھی ہے۔ (الاصول من الکانی)

#### باب١٢

دعائے قنوت میں مقام تقید کے علاوہ ہاتھوں کا مند کے بالقابل تک بلند کرنامتحب ہے۔ ہواور اس سے زیادہ بلند کرنا مکروہ ہے اور ہاتھ بلند کرتے وقت تکبیر کہنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل چیردیش ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم بنی عند)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ نماز ور (کے قنوت میں) اپنے منہ کے بالقابل ہاتھوں کو بلند کرو اور اگر علیہ میں ہوتو کپڑے کے نیچ ہی رکھو۔ (المتہذیب والمفقیہ)
- ٢ مارساباطي بيان كرتے بين كديس نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت ميں عرض كيا كه مجھے الديشہ ہے كہ ميں

- قنوت پر حول اور ميرے ييچے قالف لوگ موجود بول تو؟ فرمايا: صرف تمهارا باتموں كواس طرح اشانا جيے كرتم ركوع كرنا حاجے بود كانى بــــ (العبديب)
- س- علی بن محدسلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام کی خدمت میں خط لکھا جس میں قتوت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ جب کوئی سخت مجبوری ہوتو ہاتھوں کو بلند نہ کرو اور صرف تین بار بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میر ھانو۔ (ابیناً)
- ۷۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ میں دعا کے لئے ہاتھوں کو اثنا بلند نہ کرو کرسر سے بھی زیادہ بلند ہوجا کیں۔(ای**نا**)
- ۵۔ جناب شیخ فعنل بن الحن الطبری محمد بن مسلم، زرارہ اور حران سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے آیت مبارکہ ﴿وَ تَبَعْلُ لَّ الْمُنْسِبُهِ تَبُعْیُلاً ﴾ کی تغییر میں فرمایا کہ ﴿وَتَبَعْلُ لَا اللّٰهِ سِهِ مَانِیْلاً ﴾ کی تغییر میں فرمایا کہ ﴿ تَبَعْلُ اللّٰهِ سِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال
- ۲۔ فرماتے ہیں کہ ابوبصیر کی روایت میں یوں وارد ہے کہ وفتیقل کے سے مراو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور تضرع وزاری کرنا ہے۔(ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کے بیان میں (باب ۹ ، از تکبیر میں ) بعض ایک حدیثیں گزر چی ہیں جود عائے تنوت کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر کہنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب

دعائے قنوت میں دشمن کا نام لے کراس کے خلاف بددعا کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تمن مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ پاسنادخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ور (کے قنوت میں) دہمن کے برخلاف دعا کرو۔ اور اگر جا ہوتو اس کا نام بھی لو۔۔۔ اور (اسپنے لئے) استغفار کرو۔ (العبدیب والفقیہ)
- ا۔ جناب شخ ابن ادریس حلی نے محد بن علی بن محبوب کی کتاب سے بروایت عبداللہ بن بلال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
  کی بیر حدیث نقل کی ہے فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھاد گوں کا اور ان کے بابوں اور ان کے قبیلوں کا
  نام لے کرنماز کے دعائے قنوت میں بدوعا کی ہے اور آپ کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے بھی اسپنے ویشن کے خلاف
  کی روش اپنائی ہے۔ (السرائر)

اسلام کی خدمت میں کمتو ابراہیم بن عقبہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام موک کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کمتو ب ارسال کیا جس میں یہ لکھا تھا کہ میں آ پ پر فدا ہو جاؤں آ پ ان "ممطورہ" (باراں رسیدہ کتوں) کو جانے ہیں۔ آیا میں نماز میں ان کے برخلاف دعا کرسکتا ہوں؟ امام نے جواب میں لکھا: بال دعائے قتوت میں ان کے برخلاف دعا کرسکتا ہوں؟ امام نے جواب میں لکھا: بال دعائے قتوت میں ان کے برخلاف دعا کرو۔ (رجال کئی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (ہمارے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ) وہ لوگ جوامام موی کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے بینی'' واقفیہ فرقہ'' وہ شیعوں میں' معطور ہ'' کے نام سے پہچانے جاتے تھے بینی وہ''گئے جن پر ہارش بری ہو'' (اور اس طرح وہ نجس تر ہو گئے ہوں) اس لئے کہ وہ ان لوگوں سے خت اجتناب کرتے تھے۔

#### إبها

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا دعائے قنوت وغیرہ میں ذکر کرنا اور اجمالاً ان کا نام لینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود علمی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں نماز میں ائمہ علیم السلام کا نام لوں؟ فرمایا: ہاں مگر اجمالاً <sup>ل</sup>ے (الفقیہ ،العہذیب)
- ا- حفرت فَيْ طَوَى عليدالرحمد باسنادخود عبيدالله على سے روایت كرتے بيل كرآپ نے نماز جمد ك توت بي اس طرح وروو پرُ حا: ﴿اَللّٰهُمَّ مَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَئِمَةِ الْمُوْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَى مِمَّنُ خَلَقْتَهُ لِدِينِنِكَ وَ مِمَّنُ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ ﴾ دراوى كهتا ہے كہ بي نے عرض كيا: آيا بي اتمه كانام لوں؟ فرمايا: بال مجملاً نام لو۔ (التهذیب)

باب ١٥

جو محض دعاءِ قنوت پڑھنا بھول جائے یہاں تک کدرکوع میں چلا جائے اس کیلئے نمازیا قنوت کی قضا کرنا واجب نہیں ہے ہاں البتہ اگر رکوع کیلئے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے ہوں تو پلٹ کر قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

ا - حضرت من طوی علیدالرحمد با سادخود محد بن بهل سے اور وہ اپنے باپ بهل سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے

ا مین انسانل بیت "یا "ایسالو منین" یا "اولیا مالله" یا "جج الله" یا "خلفا مرسول الله" وغیره الغرض ایسے مغاتی تا جس میں سب ایسروافل ہوجا کیں۔ ان مدین سے بعض بہتو فیق حضرات تشید میں شہادت و الله کے جواز پاستدال کیا کرتے ہیں حالا تکد پر حقیقت روز روش سے بعی زیاوہ واضح ہے کہ ان مدینوں کا اس موضوع سے کوئی ریاد تعلق بی نہیں ہے۔ (احتر متر جم علی عند)

حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نماز فریضہ میں دعاءِ قنوت پڑھنا بھول جائے تو؟ فرمایا: اس برنماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے۔ (التہذیب والاستبصار)

- ا۔ عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اکر کوئی شخص و تر وغیرہ میں دعاء قنوت پڑھنا بھول جائے تو؟ فرمایا: اس پر کچھ بھی نہیں ہے (پھر) فرمایا: ہاں اگر رکوع کے لئے جھک رہا ہواور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے سے پہلے یاد آ جائے تو پھر سیدھا کھڑا ہو جائے اور تنوت پڑھ کر رکوع کرے اور اگر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ چکا ہوتو پھر نماز کو جاری رکھاس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ (التہذیب)
- 1- عمار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے جي فر مايا: اگركوئي شخص دعاءِ تنوت پر هنا بحول جائے يہاں تک كركوع ميں چلا جائے! تو اس كى نماز شخص ہے اور اس پر بچھ بھى نہيں ہے ہاں البت اسے عمد أترك نہيں كرنا چاہئے ۔ (ابيناً)
  مؤلف علام فر ماتے ہيں كه اس كے بعد (باب ١١٩ هما ميں) اليي حديثيں بيان كى جائيتگى جو اس بات پر دلالت كرتى بيں كه تنوت كى قضا كرنا مستحب ہے اور ان حديثوں سے واضح ہے كہ يہ تضا واجب نہيں ہے لبندا ان كے درميان كى تتم كى كوئى منافات نہيں ہے۔

#### إب١٢

اگر کوئی شخص دعاءِ قنوت پڑھنا بھول جائے اور نماز سے فراغت کے بعدیا د آئے اگر چپراستہ میں یاد آئے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ روبقبلہ ہوکراس کی قضا کر ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود زراره بروایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نماز میں دعاء تنوت پڑھنا بھول گیا اور اسے (نماز کے بعد) راستہ طے کرتے ہوئے یاد آیا تو؟ فرمایا: و بین روبھ بلہ ہوکر پڑھ لے۔ پھر فرمایا: میں کسی بھی شخص کے لئے اس بات کو تاپ ند کرتا ہوں کہ وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کی سنت سے روگر دانی کرے یا اسے ترک کرے۔ (الفروع، العبذيب)
- ۲- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود ابو بھیرے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک فخض تنوت پڑھنا کھیا ہے تو اے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے ساکہ کہ فر مارہ ہے تھے کہ نماز ہے لوث جانے کے بعد جبکہ بیٹھا ہوا ہوتو تنوت پڑھے (قضا کرے)۔ (امتہذیب والاستبصار)

#### باب ۱۷

# جو خص بعد میں جماعت کے ساتھ شامل ہواس کے لئے قنوت پڑھنامستحب ہے اور کافی بھی ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا زجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود عبد الرحلٰ بن ابو عبد اللہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

کرتے ہیں کہ امام سے دریافت کیا گیا کہ ایک فیض نماز ضبح کی دوسری رکعت میں پیشماز کے ساتھ آ کرشائل ہوتا ہے اب
پیشماز (کی چونکہ دوسری رکعت ہے اس لئے وہ تو ) وعاء توت پڑھتا ہے۔ آیا بیخض بھی اس کے ساتھ تنوت پڑھے؟ فرمایا:
بال اور یہی تنوت اس کے لئے کافی ہے (دوسری رکعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے )۔ (المتہذیب)

#### باب١٨

جو محف قنوت بر هنا بھول جائے اور رکوع کے بعد یاد آئے تو اس کے حفا (وہیں) مستحب ہے اور نماز و رضح کا حکم؟

(اس باب مس كل چوحديثين بين جن مين سے ايك مردكوچور كر باقى بانچ كار جمه ماضر ب)\_ (احتر مرجم على عد)

- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودمحمہ بن مسلم اور زرارہ بن اعین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت امام محمہ با قر علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک مخص قنوت پڑھنا بحول جاتا ہے یہاں تک کدرکوع میں چلا جاتا ہے تو؟ فرمایا: رکوع سے سرافھا کر پڑھ لے۔اوراگر پحر بھی یا دندآ ئے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ (المجہذ یہین)
- ۲- عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فیض مجب رکوع میں چلا گیا تو اسے یاد آیا کہ اس نے تنوت نہیں پڑھا تو؟ فرمایا: رکوع سے سراٹھا کر قنوت پڑھ لے۔ (ابیناً)
- ۔ معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اما مین علیجاالسلام میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ ایک مخص تنوت پڑھنا بھول گیا۔ یہاں تک کررکوع میں چلاگیا آیا بعد میں پڑھے؟ فرمایا: ند۔ (ایفیڈ)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس فی کوفی وجوب برمحمول کیا ہے اور یہ بھی احمال ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ تقیبہ برمحمول ہو۔
- حضرت بین صدوق علید الرحمد با سناد خود معاوید بن عمار سے روایت کرتے بیں کا انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز وتر میں قنوت کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: رکوع سے پہلے ہے! سائل نے عرض کیا: اگر پہلے پڑھنا بحول جاک و آیارکوع سے سراٹھانے کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ند (الفقیہ)

  جاک و آیارکوع سے سراٹھانے کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ند (الفقیہ)
- حعرت معن صدوق عليه الرحمة اس مديث كے ذيل ميں فرماتے بيں كدامام عليه السلام نے ورز اور نماز صبح بين اس لئے ايسا

کرنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ اہل خلاف ان دونوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں۔ مگر دوسری نمازوں میں ایسا کرنا (رکوع کے بعد قنوت پڑھنا) اس لئے جائز قرار دیا گیا ہے کہ جمہور اہل خلاف ان نمازوں میں قنوت پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔

۵۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص تنوت پڑھنا بھول جاتا ہے یہاں تک کررکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: اس کی نماز کمل ہے اور اس پر پھر بھی نہیں ہے ( بین تنوت ک قضاوا جب نہیں ہے)۔ (بحار الانوار )

#### باب

ضرورت کے تحت عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بھی قنوت پڑھنا جائز ہے اور اس میں انسان ہر ( جائز ) دعا ما نگ سکتا ہے اور قنوت وغیرہ میں خوف خدا سے رونا یا رونے کی شکل بنانا بھی جائز ہے۔ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ طوی علیدالرحمد باسنادخودعلی بن مہر یار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمر تقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی شخص نماز میں ہرتم کا کلام کرکے اپنے پروردگار سے دعاو مناجات کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔
  (المتہذیب)
- ۲ حفرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود حفرت امام محمد تق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر آدی نماز فریضہ میں ہر
   متم کا کلام کرکے خداسے دعاو مناجات کرنا چاہے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔ (المفقیہ)
- سے۔ نیز شیخ موصوف فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر چیز مطلق اور جائز ہے جب تک اس کی ممانعت وارد نہ ہو۔ (ابیغاً)
- ہم۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ہر وہ چیز جس کے ذریعیتم خدا سے مناجات کرووہ وہ کلام نہیں <sup>ل</sup>ے۔(جس کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے)۔(ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس می بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۹ میں اور قرائت کے باب ۷۷ و ۲۸ میں)گزر چکی ہیں اور پھاس کے بعد قواطع نماز (باب ۵) میں بیان کی جائیگی نیز بکا دتبا کی نیز مجمی کیلے عرب کے علاوہ دوسری زبان میں

ا انساف یہ ب کدان مدیثوں یں ہے کوئی مدیث بھی بالسراحت عربی زبان کے علاوہ کی اور زبان بھی نماز بھی دعاو پکار کرنے کے جواز پر دالات نیس کرتی ۔۔۔ اس لئے احتیاط واجب اس بھی ہے کہ بنا پر مشہور صرف عربی زبان بھی وعاکر نے پر اکتفا کی جائے ہیں ضرورت اور اضطراری کی بات اور بسکے کی تک کرتی ہوائی میں است کے تک کرتی ہوائی میں است کے تک کرتی ہوائی ہور است تبیع المعدور اس کے مشرور ٹی آو حرام کو بھی طال بناوی ہیں۔ (احتر متر جمع فی سے)

قنوت پڑھنے کے جواز پر ولالت کرنے والی چھ حدیثیں سابقہ ابواب میں گزر چکی ہیں اور پھھ اس کے بعد ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب٢٠

#### دعائے قنوت میں جہرواخفات ہر دو جائز ہیں۔

(اس باب میں کل دو صدیثیں ہیں جن میں ہے ایک کرر کو چھوڑ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)
حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود علی بن یقطین ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم
علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا آ دی تشہد، رکوع، تجود اور قنوت (کے اذکار) میں جمر کرسکتا ہے؟ فر مایا: چاہے تو جمر
کرے اور چاہے تو نہ کرے (لینی اسے اختیار ہے)۔ (العہذیب وقرب الا سناد)

### إب

سوائے ماموم کے باقی ہر مخص کے لئے جہری یاغیر جہری نماز میں قنوت میں جہر کرنا (بآ واز بلند پڑھنا) مستحب ہے۔ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سناد خود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہرشم کا قنوت جبری ہوتا ہے۔ (الفقیہ ،السرائر)
- ۔ ابوبکر بن ابوسال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتداء میں نماز فجر پڑھی تو آپ جب دوسری رکعت کی قرائت سے فارغ ہوئ تو (دعائے توت میں) قرائت کے برابر جبر کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی ﴿اللّٰهُ مُّمُ اللّٰهُ مُعَلِّمُ اللّٰهُ مُعَلِّم اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَّا وَ عَافِمًا وَ عَافِمًا وَ عَافِمًا وَ الْحُفْمُ عَنّا فِي اللّٰهُ نُمِياً وَ اللّٰهُ حِرَةِ اِنّد عَلَى مُكلِّ شَيءً قَلِيمٌ ﴾۔ المقتبی (المقتب)

# باب۲۲ قنوت کوطول دیتا بالحضوص وتر کے قنوت کومستحب ہے۔ (اس باب میں کل جار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم میں سے جو محض دنیا میں تنو نے کوزیادہ طول دے گا بروز قیامت موقف (حساب میں) اس کی راحت بھی سب سے زیادہ طویل ہوگا۔ (المفقیہ وثواب الاعمال) سو۔ نیزشہیداول فرماتے ہیں کہ علی بن اساعیل میٹی اپنی کتاب میں با سنادخود حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آنجنابؓ نے فرمایا: جمعہ کے دن کمازضج میں سورہ جمعہ اور اخلاص کی تلاوت کرو۔اور (نماز جمعہ کی) دوسری رکعت میں اتنائی قنوت پڑھو جتنا پہلی رکعت میں پڑھاتھا۔(ایعنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں: وہ قنوت جوائمہ الل بیت علیم السلام سے مروی ہیں اور جوطویل دعاؤں پرمشمل ہیں وہ بکثرت ہیں۔

#### باس

نماز فریضہ کے قنوت میں (دعائے بعد) ہاتھوں کا سراور منہ پر پھیمرنا مکروہ ہے جبکہ شب وروز کے نوافل میں ایسا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترج علی عنہ)

جناب شخ احد بن علی بن ابی طالب الطمری با ناو خود محد بن عبد الله بن جعفر حمیری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حصرت امام زمانہ مجل الله تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ایک خطاکھا جس میں آپ سے بیسوال کیا تھا کہ آ دی جب نماز فریضہ کی دعاء تنو سے نارغ ہوتو آیا اسے منہ اور سینہ پر ہاتھ پھیرنا چاہئے؟ اس صدیث کی وجہ سے کہ جس میں وارد ہے کہ خدا کی ذات اس سے بہت اجل وارفع ہے کہ اپنے بندہ کے (پھیلے ہوئے) ہاتھوں کو خالی والچی لوٹائے بلکہ وہ آئیں اپنی رحمت سے بحر دیتا ہے! یا ایمانہ بیس کرنا چاہئے؟ کیونکہ بعض نے ذکر کیا ہے کہ یہ نماز میں طل جدید) ہے (جو کہ ممنوع ہے)؟ امام نے جواب میں کھھا کہ نماز فریضہ کے تنو ت میں ہاتھوں کا سراور منہ پر پھیرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس میں معمول سے ہے کہ جب نماز گزار دعاج تنوت سے فارغ ہوتو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سینہ کے او پر سے نہایت آ ہتگی کے ساتھ گھنٹوں کہ جب نماز گزار دعاج تنوت سے فارغ ہوتو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سینہ کے او پر سے نہایت آ ہتگی کے ساتھ گھنٹوں کئی نے جائے والی اس کے ہوتو اس کی جائے ہوتو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سینہ کے اور کا ہے جائے اور تکمیر کہ کہ کر رکوع کر ہے اور وہ دوایت (ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا نے والی) مسی ہیں کہ وہ حد یہ دعا کے بار بر میں ۔ لہذا نوافل میں اس پڑمل کرنا فضل ہے۔ (الاحتجان للطمری) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ وہ حدیث دعا کے باب ۱۳ میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

# ﴿ أَبُوابِ رَكُوعٌ ﴾

# (اسسلسله مین کل اٹھائیس باب ہیں)

باب ا رکوع کرنے کی کیفیت اوراس کے دیگر بعض احکام (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم علی عند)

صرت في كلينى عليه الرحمه با مناو خود زراره سے اور وه صفرت امام محمه باقر عليه السلام سے روايت كرتے بي فرمايا: جب روئ كرن كاراده كروتو سيد هے كر به ون كا حالت ميں كون ﴿ اَللّٰهُ اَكْبَو ﴾ پرركوع كرو اوراس ميں پراحو: ﴿ اَللّٰهُ اَكْبَو ﴾ پهرركوع كرو اوراس ميں پراحو: ﴿ اَللّٰهُ اَكُبَو ﴾ بهرركوع كرو اوراس ميں پراحو: ﴿ اَللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۸، از اعداد الفرائض و باب ۱، از افعال نماز میں) گزر چکی بیں اور پچھاس کے بعد آنے والے ابواب میں بیان کی جائیٹی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### إب

# رگوع و بچود میں جاتے اوران سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کار جمہ ماضر ہے)۔ (احر متر جم علی منہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب رکوع و بچود کرنا چا ہوتو رفع یدین کرو ( دونوں ہاتھ بلند کر کے ) تکمیر کہواور پھر رکوع و بچود کرو۔ (الفروع، العہذیب)
- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ رکوع میں جاتے یا اس سے سر بلند کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے (اور تکبیر کہتے تھے) اور جب مجدہ کرنا چاہتے یا اس سے سرا ٹھاتے یا دوسرامجدہ کرنا چاہتے تھے تب بھی ہاتھ بلند کرتے تھے (اور تب تکبیر کتے تھے)۔(المتہذیب)
- ۔ ابن مکان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جورکوع و بجود کے لئے جھکتے وقت اور رکوع و بجود سے سرا ٹھاتے وقت رفع یدین کرتا تھا۔ فرمایا: یکی عبودیت ہے۔ (الیناً)
- سے زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تمہارا نماز میں رفع یدین کرنا نماز کی زینت بے۔(الیناً)
- ۵۔ قبل ازیں (تھبیر کے باب 8 میں) پیصدیٹ گزر چک ہے کہ نماز ہائے پنجگا ندمیں کل (واجی اور ستحی) تھبیریں پچانویں (۹۵) ہیں۔
  - ۲۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر جار رکعتی نماز میں اکیس، مغرب میں سولہ، فجر مین گیارہ اور قنوت کی پانچ تکبیریں ہیں۔
- 2۔ \* بعد ازیں (باب ۱۳ ماز بحود میں) ہروایت محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری حضرت امام زمانہ مجل الله تعالی فرجه الشریف کی بیہ حدیث ذکر کی که فرمایا: نمازی جب بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نتقل ہوتو اسے تکبیر کہنی چاہیے۔
- ۸ جناب شہیداول بحوالہ کتاب حسین بن سعید حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تعبیر کہتے وقت رفع یدین
   کرنائی عبودیت ہے۔ (کتاب الذکری)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۵، از کھیر میں) اس موضوع پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں گزر چک

#### بابس

# رکوع و پجود میں واجبی ذکر کی ادائیگی تک طمانیت (آرام وسکون) واجب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ما منر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ مصرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اس اثناء میں کہ مصرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماہتے کہ ایک شخص مسجد میں وافل ہوا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ محراس نے ندر کوع مکمل کیا اور نہ ہجود۔ آنخضرت نے فرمایا: اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ کوے کی طرح مھو نگے مارے ہیں۔ اگر یہ خض مرجائے اور اس کے نامہ اعمال میں بہی نماز درج ہوتو یہ میرے دین پڑئیں مرے گا۔

(الغروع،التهذيب،المحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس سے پہلے (باب ایس اور باب ۲، ازمواقیت اور باب ۱، از افعال نماز میں )اس متم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں اور پجھاس کے بعد (باب ۲ میں ) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بابه

رکوع اور بچود میں ذکر کرنا واجب ہے اور ایک بارشیع کرنا کافی ہے مگر تین اور سات یا اس سے زائد بارمستحب ہے اور اس ذکر کے عمد اُنٹرک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ہشام بن سالم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر مادق علیہ الرحمہ باسنادخود ہشام بن سالم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں العَظیہ بادر مادق علیہ اللہ اللہ مے رکوع و تحود میں تیجے پڑھے نے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: رکوع میں ﴿ سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی ﴾ پڑھو۔ فرض ایک بار ہے اور تین بارسنت ہے گرفضیات سات بار میں ہے۔ سجدہ میں ﴿ سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی ﴾ پڑھو۔ فرض ایک بار ہے اور تین بارسنت ہے گرفضیات سات بار میں ہے۔ (المتهذیب)
- ۲- زراره نے حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے سوال کیا کہ رکوع و بچود میں کیا ذکر کرنا کانی ہے؟ فرمایا: مخمر کھم کر تین بارتیج
  (سجان الله) پڑھتا۔اور کمل ایک تبیع بھی کانی ہے۔ (ایعنا)
- س- علی بن یقطین نے حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے سوال کیا که رکوع و بچود میں کس قدر تبییح کافی ہے؟ فرمایا: تین بار اورایک بار بھی کافی ہے۔ جبکہ بحر پور طریقہ سے پیشانی زمین پر رکمی جائے۔ (ابیناً)
- ۳- ابو بکر حضری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ رکوع و بچود ( کے ذکر ) کی حدکیا ہے؟ فرمایا: رکوع میں تین بار وسُسُتَحان رَبِّی الْعَظِیْم وَبِحَمْدِه ﴾ اور بجده میں تین بار وسُسُحَان رَبِّی

الاَ عُلَى وَ بِحَمْدِه ﴾ پر حنا۔ فرمایا: جو شخص ان میں سے ایک تبیج کم کرے گا۔ اس کی نماز کا ایک ثلث کم ہوجائے گا اور جود و بارکم کرے گااس کی نماز کے دو ثلث کم ہوجائیں مے اور جو بالکل تبیج نہیں پڑھے گااس کی نماز نہیں ہے۔ (ایسنا والفروع)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخو دفعنل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے روابیت کرتے ہیں کہ

آپ نے (ذکر رکوع و مجود کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے) فر مایا کہ رکوع و مجود میں تبیح کئی علل و اسباب کی وجہ ہے واجب قرار

دی گئی ہے منجملہ ان کے ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خشوع وخضوع اور تعبد وتو زع اور بجز و نیاز کے ساتھ اپنے پروردگار کا

قرب حاصل کرتے ہوئے اس کی تبیح و تقذیب اور تعظیم و تبجید بجالائے اور اپنے خالق و راز ق کا شکر اوا کرے اور تبیح و تجمید کو

اس طرح ہروئے کار لائے جس طرح تھیر وہلیل کو عمل میں لایا ہے۔ اور تا کہ اس کا ول و د باغ یا دِخدا میں مشغول ہو جائے
اور اس کی فکر اور اس کی خواہشات کا مرکز غیر اللہ نہ ہو۔ (عیون الا خبار علل الشرائع)

۱- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن محمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بیمارہ وی کے لئے رکوع و بچود میں کس قدر تسیح کافی ہے؟ فرمایا: ایک تسیح - صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بیمارہ وی کے لئے رکوع و بچود میں کس قدر تسیح کافی ہے؟ فرمایا: ایک تسیح - الفروع)

ے۔ علی بن ابو حمز ہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موکیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو تخص انتہائی جلدی میں ہواس کے لئے نماز نافلہ میں کیا کافی ہے؟ فرمایا: قرائت کی جگہ تین بارشیج ۔اور رکوع و بجود میں ایک ایک بار۔ (الیشاً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اہم اور باب ا، از افعال نماز اور باب ۲۹، از قرائت میں )گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۵ و ۲ و کو ۲۱ میں ) بیان کی جائیٹگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب۵

رکوع و بچود میں تین بار تبیج پڑھنامتی موکد ہے اوراس سے کم تر پر اکتفا کرنا کروہ ہے۔ (اس باب میں کل چوعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ طوی علید الرحمہ با سنادخود مسمع بن ابی سیّار سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تمہارے لئے ذکر رکوع و بچود کے سلسلہ میں تین بار تھبر کھبر کرتہج پڑھنا یا اس کی مقدار کے مطابق (ذکر خدا) کرنا کافی ہے لیکن اس کے لئے یہ روانہیں ہے اور نہ بی ایسا کرنے میں کوئی کرامت ہے کہ (تین بار) کیم: ﴿ سَبِّسِے سَبِّسِے سَبِّح ﴾ ۔ (العہذیب والسرائز)

معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مختصر ترین تنبیج جونماز میں کافیا ہے وہ کیا ہے؟

فرالما: آرام سے (تین بار) ﴿ سُبُحَانِ اللَّهِ ، سُبُحَانِ اللَّهِ ، سُبُحَانِ اللَّهِ ﴾ پرُحرا\_ (العهذيب والاستبعار)

- ا- ساعد بيان كرت بين كديش في ان (اما يكن عليها السلام بين سه ايك امامٌ) سه وال كياكر آيار كوع و بجود كم متعلق قرآن بين كم من الله على بين المناف المن يكون المناف - ۳- مسمع حعرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فر مايا: أوى كے لئے نماز ميں تين بارتسيح رد سے يا اس كى مقداد كے مطابق (ذكر خدا) سے كم تر جائز نبيس ہے۔ (ايناً)
- ۵۔ داؤد ابزاری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حالت مجدہ میں کم از کم تین بارشیج پڑھنا ہے اور وہ اس طرح کے جلدی جلدی نہ پڑھی جائے۔ (ایمنا)
- ٧- ابوبميرييان كرتے بيں كريس نے ان (امامين عليم السلام ميس سے ايك امام ) سے سوال كيا كرروع و يجود ميس كم از كم كس قدر شيح لازم ہے؟ قرمايا: تين بار\_(ابينا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲ میں اور بحد و شکر کے باب۲ میں ) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۲

موکوع و جود میں تبہیج کی تکرار کرنا اور جس قدر ہو سکے اس کوطول دینا مستحب ہے حتیٰ کہ پیشماز کے لئے بھی جبکہ اختال ہو کہ مقتدی طوالت جا ہتے ہیں۔ (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ا حضرت فیخ طوی علیدالرحمدابان بن تغلب سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے رکوع و بچو دمیں ان کی تبیجات کو شار کیا جو ساٹھ تھیں۔
  (المتہذیب،الفروع)
- ا۔ حزوبن حران اور حن بن زیاد میان کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبکہ
  آپ کے پاس پکھ لوگ موجود تھے۔ امام نے ان کو نماز عصر باجماعت پڑھائی اور ہم پہلے پڑھ پکے تھے ہم نے رکوع میں
  ان کی تیج کوشار کیا تو چونیس یا تینتیس عدد تھی جو یہ تھی: ﴿ مُسُبُحَان رَبِّی الْعَظِیْم ﴾ ان دوراو یوں میں سے ایک راوی
  نے اپنی روایت میں اس کے ساتھ ﴿ وَ بِحَمُدِه ﴾ بھی نقل کیا ہے۔ (العہذیب، الاستبصار، السرائر، الغروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ وحضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ اور برنطی وغیرہ نے اس حدیث کو اس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب مقتری اس طوالت کی طاقت رکھتے ہوں اور چاہتے بھی ہوں (ورنہ پاھیماز کے لئے مختر ذکر کرنا افضل ہے)۔

- ۳۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ (تاویل) اس لئے ضروری ہے کہ مروی ہے کہ پیشما ز کے لئے افغل یہ ہے کہ تشبیح مخصر کرے اور مقتدیوں میں سے کمزور ترین آ دمی کی نماز کے مطابق نماز پر حائے۔ (الفروع)
- ان ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین طیجا السلام میں سے ایک امام ) سے رکوع و تجود کے متعلق سوال کیا کہ آیا ان
  کے بارے میں قرآن میں پچھ تازل ہوا ہے؟ فرمایا: بال ۔۔۔فرمایا: جو تنفی رکوع و تجود کو طول دینے کی طاقت رکھ تا ہے اسے
  عابیے کہ حسب طاقت انہیں طول دے۔ اور (بقدر و سعت طاقت) خدا کی تنبیع ، تقدیس ، اس کی حمد و ثنا اور دعا و پکار اور
  تضرع و زاری کرے۔ کیونکہ انسان بحد و میں سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ بال البتہ بی میماز جب لوگول کو نماز
  پڑھائے تو اسے طول نہیں دینا چاہیے! کیونکہ لوگول بیل کم زور بھی ہوتے ہیں اور حاجب مند و ضرورت مند بھی ، چنا نچہ
  حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آ لہ و سلم جب لوگول کونماز پڑھاتے شے تو مختمر پڑھاتے شے۔ (المجدیہ)
- ۵۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ
  السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ تین چیزیں الی بیں کہ اگر ان کی مؤمن کوتعلیم دی جائے تو بیاس کے لئے
  طول عمراور دوام فعت کا باحث بنتی ہیں۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کمیا کہ دو چیزیں کون می ہیں؟ فرمایا: (۱) نماز کے
  رکوع و جود کوطول دیتا۔ (۲) دستر خوان پر بیٹھنے کوطول دیتا۔ (۳) اور اپنے قرابتداروں سے نیکی اور اچھائی کرتا۔ (الفروع)
- ۲- سعید بن جناح بیان کرتے ہیں کہ بی مدینہ میں حضرت امام محمد با قر علیہ السلام کے کھر ان کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ نے ازخود فرمایا کہ جو شخص رکوع و بچود کو تام کرے گا ہے قبر میں وحشت نہیں ہوگی۔ (الفروع ، قواب الاعمال)
- 2۔ جناب احمد بن محمد بن البرقی "باسنادخود ابو اُسمامہ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمارہ سے کہتم پر تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنا لازم ہے۔۔۔۔۔اور تم پر رکوع و بجود کو طول دینا لازم ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اپنے رکوع و بجود کوطول دیتا ہے تو شیطان میجھے سے بآ واز بلند کہتا ہے: ہائ افسوس کدان لوگوں نے تو اطاحت کی۔ مگر میں نے نافر مانی کی۔۔۔انہوں نے بجدہ کیا اور میں نے انکار کیا۔(المحاس)
- ۸۔ جناب شیخ علی بن ابراہیم تی باسنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدانے ابلیس کو جو پھی عطا کیا (جیسے طول عمر اورلوگوں کو مختلف طریقوں سے مگراہ کرنے کی آزادی وغیرہ) اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: ابلیس نے ایک کام ایسا کیا تھا کہ جس کی سیاس گڑاری کے طور پر خدانے اسے ب

سب کچھ عطا کیا! راوی نے عرض کیا: میں آپ پر فدا ہو جاؤں! وہ کام کیا تھا؟ فرمایا: اس نے آسان میں دور کعت نماز چار ہزار سال کی مت میں پڑھی تھی۔ (تغییر فئی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزر چکی ہیں اور پھھ اس کے بعد (باب ۲۱ اور باب ۲۲ اور باب ۲۰ اور با

# باب کے رکوع و جود میں مطلق ذکر خدا کافی ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه)

- ۲۔ ہشام بن الحكم بيان كرتے بيں كريس نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت يس عرض كيا آياركوع و جود يس تبيع كى بجائے يس سه كه سكا بون: لا إلله إلا اللّه وَ اللّه الْكَبَرُ ؟ فرمايا: بإن! (العبد يب والفروع) مؤلف علام فرماتے بيں كه اس متم كى بعض حديثيں اس سے پہلے (باب، و ۵ و ۲ ميں) گزر چكى بيں اور پچھاس كے بعد (باب ٨ ميں) ذكركى جائينگى انشاء اللہ تعالى۔

## باب ۸ رکوع و بجود میں قرائت ( قرآن ) نہیں ہے۔

(ال باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرد کوچیوژ کر باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سناد خود حلی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمھے (چند چیزوں سے) منع فرمایا ہے۔
فرمایا: میں بینیس کہتا کہ تہمیں (براہ راست) منع فرمایا (۱) سونے کی انگوشی پہننے سے۔ (۲) قسی کیڑے پہننے سے۔
فرمایا: میں بینیس کہتا کہ تہمیں (براہ راست) منع فرمایا (۱) سونے کی انگوشی پہننے سے۔ (۲) قسی کیڑے پہننے سے۔
(۳) سرخ رنگ کے کیڑے سے۔ (۳) ملاحف مقدمہ سے۔ (۵) اور رکوع کی حالت میں قرآت کرنے سے۔
(خصال، محانی الا خبار)

حفرت شیخ صدوق علیدالرحمدفر ماتے ہیں کتسی کیڑے معرے لائے جاتے تھے جن میں ریشم کی آمیزش ہوتی تھی۔

- ۔ ابوعبیدالقاسم بن سلام ان سلسلہ ہائے سند ہے جو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے متصل ہیں روایت کرتے ہیں فر عایا: جھے رکوع و جود میں قرآن کی تلاوت ہے منع کیا گیا ہے جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں تو خدا کی عظمت و جلالت بیان کرو۔ اور جہاں تک بجود کا تعلق ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعا ماگو کیونکہ یہ (سجدہ) اس قابل ہے کہ اس میں تہباری دعا قبول کی جائے۔ (معانی اللہ خبار)
- س۔ قبل ازیں (باب، ۱۰۰۰ از قر اُت میں) بیحدیث بروایت عمار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گزر چکی ہے جس میں امام سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص قر اُت میں قر آن کا کوئی حرف بھول جاتا ہے اور وہ اسے رکوع میں یاد آتا ہے آیا جائز ہے کہ اے رکوع میں پڑھے؟ فرمایا: ندا ہاں البتہ جب بحدہ کرے تو اسے پڑھے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے: ہجود سے فارغ ہوکر وہ حرف پڑھے! یا ذکر ہجود کر چکنے کے بعد اس کے پڑھنے کی رخصت پرمحول ہے۔ نیز قبل ازیں قرائت قرآن اور سونے کی انگوشی کے بیان میں اس مطلب پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں۔

م۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود ابوالبیشر ک سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے سے کہ رکوع و جود میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے بلکہ ان میں صرف خدا کی مدح و ثنا اور دعا ہے بس تم دعاوسوال سے پہلے مدح و ثنا سے ابتداء کرواور اس کے بعد سوال کرو۔

میں صرف خدا کی مدح و ثنا اور دعا ہے بس تم دعاوسوال سے پہلے مدح و ثنا سے ابتداء کرواور اس کے بعد سوال کرو۔

(قرب الاسناد)

ے۔ جناب علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کون فخص وہ سورہ چھوڑ کر جسے وہ پہلے پڑھا کرتا تھا کوئی اور سورہ پڑھ لے تو آیارکو عیا جود میں اس سورہ کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فرمایا سجدہ میں تو کوئی مضا نقہ نہیں ہے مگر رکوع میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ (ایساً)

> مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بینماز نافلہ پرمحمول ہے کہ اس کے تجدہ قرائت کرنے میں کوئی مضا نقتہیں ہے۔ باب ۹

> > رکوع اور بچود کے واجب ہونے کابیان۔

(اس باب ميس كل سات حديثين بين جن كاتر جمه حاضر ب)- (احقر مترجم عفي عنه)

حضرت بیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود حلبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز کے تین نگث ہیں۔ایک تہائی طہارت،ایک تہائی رکوع اور ایک تہائی مجود ہے۔ (الغروع، المتهذیب)

- ٢- محمر بن سلم المين طبحاالسلام من ساليك المام سروايت كرت بين فر مليا: خداوند عالم في ركوع و محود كوفرض كيا ب- (ايسنا)
- س- حضرت بی طوی علیدالرحمه باسنادخود عبدالله بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ خدانے نماز میں رکوع دمجود کوفرض قرار دیا ہے۔ (العبذیب والاستبصار)
- سم حضرت بیخ صدوق طیدالرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ اما بین طیما السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
  خدانے تو رکوع و تحود کو (قرآن میں ) فرض کیا ہے اور قرائت سنت ہے ( ایمنی اس کا وجوب بطریق سنت معلوم ہوا ہے )۔
  (المفتیہ)
- ۵ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود زراره سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمر با قر علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز میں فرض چیزیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا: (۱) وقت ۔ (۲) طبدارت ۔ (۳) قبلہ ۔ (۵) رکوع ۔
   (۲) ہجود ۔ (۷) دعا۔ راوی نے عرض کیا: ان کے علاوہ جو پکھ ہے وہ؟ فرمایا: وہ فریضہ میں سنت ہے۔ (المجہذیب)
- ۲- محدین قیس حفرت امام محمد با قر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حفرت امیر علیدالسلام فر مایا کرتے تھے: تہاری نماز
  کا پہلا (بروا فریف،) رکوع ہے۔ (ایفا)
- 2- قبل ازیں (باب میں) سام کی بیر مدیث گزر چکی ہے کہ انہوں نے امام سے سوال کیا کہ آیار کوع و جود کے متعلق قرآن میں چھنازل ہوا ہے؟ فرمایا: ہاں بیآیت (بیآئیا الّلِائِنَ الْمَنُو الرّ کَعُوْا وَاسْتُجَدُو اللهِ (بالبَّهِ اللهِ بِينَ البَّهِ اللهِ بَينَ المَنُو الرّ کَعُوْا وَاسْتُجَدُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُمِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### باب١٠

- اگر عمد أياس بو أركوع ترك موجائے بهاں تك كمآ دمى بحده ميں چلا جائے تو اس سے نماز باطل موجاتی ہے اور اس كا اعاده واجب ہے۔ (اس باب من كل بانج مديثيں بيں جن كارتر جمه عاضر ہے)۔ (احتر مترجم على عنه)
- ا- حضرت شیخ طوی علیدالرحمه با سناه خود رفاعه سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
  السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص رکوع کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ ب تک کہ مجدہ میں چلا جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو؟ فرمایا:
  السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص رکوع کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ ب تک کہ مجدہ میں چلا جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو؟ فرمایا:
  از سرنونماز پڑھے۔ (العہذیب والاستبصار، الفروع)

- ا۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص رکوع کرنا مجول گیا تو؟ فرمایا: پھر نماز پڑھے تا کہ ہر چیز کواس کے کل و مقام پر رکھ سکے۔ (ایساً)
- س- ابوبھیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی مخض کو یقین ہوجائے کہ اس نے نماز کی

  ایک رکھت ترک کر دی ہے تو اس کی نماز باطل ہے ادراگر اسے دو مجدے کرنے کے بعد یاد آئے کہ وہ رکوع ترک کر آیا ہے

  تو وہ از سر نونماز پڑھے۔(ایپنا)
- ۳- ابوبھیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی محض رکوع کرنا مجول جائے تو؟ فرمایا: نماز کا اعادہ کرے۔ (ایسناً)
- ۵- زراره معزت امام محمه باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز کا اعادہ نہ کیا جائے گر پانچ چیزوں کی وجہ سے۔(۱) طہارت۔(۲) وقت۔(۳) قبلہ۔(۴) رکوع۔(۵) رکوع و بچود۔(العبدیب والفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۹ میں) گزر چکی ہیں اور اس کے بعد پھھ ایک حدیثیں بھی آئیں گی جو بظاہراس کے منافی ہیں اور وہ ناظلہ پرمحول ہیں۔

#### بإباا

جس محض سے نماز نافلہ میں رکوع ترک ہو جائے اور دونوں مجدول کے بعد یاد آئے تو ان مجدول کو نظر انداز کرکے رکوع بجالائے اور اگر نماز سے فراغت کے بعد یاد آئے تو ایک رکعت کی قضا کر ہےاور مجدہ مہو بجالائے۔ فراغت کے بعد یاد آئے تو ایک رکعت کی قضا کر ہےاور مجدہ من عنی عند)
(اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر مترج عنی عند)

- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ با سادخود کلم بن کیم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے معز سام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اپنی نماز ہیں سے ایک رکھت یا ایک مجدہ یا کوئی چیز بحول جاتا ہے اور بعد از ان اسے یاد آتی ہے تو؟ فر مایا: اس کا اعادہ کرتا چاہیے ۔ راوی نے عرض کیا آیا نماز کا اعادہ کرے؟ فر مایا: نہ ۔ (المتبذیب والاستبصار) اسے محمد بن مسلم مصرت امام محمد با قر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو سجدہ کرنے کے بعد شک پڑئی کہ شاید اس نے رکوع نہیں کیا تو؟ (شک کا تو کوئی اعتبار نہیں ہاں البتہ) آگر اس کو اس کا لیقین ہوجائے تو پھر ان دونوں مجدوں کو ساقط کر دے جن کی کوئی رکھت (بوجہ رکوع کے نہ ہونے کے) نہیں ہے اور رکوع کر کے پھر مجدہ ادا کرے اور نماز تمام کرے اور اگر نماز کر خوبہ کا فراغت کے بعد یہ (ترک رکوع کا) یقین ہوتو ایک رکھت نماز پڑھے اور دو مجدۂ ہوادا کرے مزید اس پر پھر نہیں نماز سے فراغت کے بعد یہ (ترک رکوع کا) یقین ہوتو ایک رکھت نماز پڑھے اور دو مجدۂ ہوادا کرے مزید اس پر پھر نہیں

-- (التهذيب والاستبصار، الفنيه ، السرائر)

سو عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کیا کدا کی مخص نماز کی ایک رکعت بحول گیا اور فراغت کے بعد یاد آیا کہ اس نے رکوع نہیں کیا تو؟ فرمایا: کمڑا ہوکررکوع بجالائے اور دو بحد ہسہوادا کرے۔ (العہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیر حدیثیں نماز نافلہ پر محمول ہیں (ورندواجی نماز میں ایسانہیں کیا جاسکا) اور بعض حدیثیں اس صورت پر محمول ہیں کہ جب کوئی محف پوری رکعت بھول جائے۔۔۔۔ مگر اکثر اصحاب نے ان کی مخالفت کی ہے اور هکیات کی دوسری حدیثوں پر عمل کیا ہے جواکثر واوضح واوثق اور احوط ہیں اور ان کے مطابق کل کرنا اشہر ہے۔

#### بإباا

جب آ دمی ابھی سجدہ میں نہ گیا ہواور رکوع کرنے میں شک پڑجائے یا اس کا بجالانا مجول جائے تو اس پر واجب ہے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ر حصرت بیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود عمران حلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے (امام جعفر صادق علیہ السلام کی غدمت میں) عرض کیا کہ ایک محض کو تیام کی حالت میں شک پڑجائے کہ اس نے رکوع کیا ہے یا نہ؟ فرمایا: وہ رکوع کرے۔(التبذیب والاستبصار)
- ۲ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک محض کوشک پڑ گیا جبکہ وہ ابھی کھڑا تھا کہ آیا اس نے رکوع کیا ہے یا نہ؟ فرمایا: (پہلے) رکوع (اوراس کے بعد) ہجود بجالائے۔(ایشاً والفروع)
- س۔ عبداللہ بن سنان حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب سمبی نمازی کی چیز ہیں جیسے رکوئ، جودیا تکبیر میں شک پز جائے اور پھریاو آجائے (کہ یہ چیزیں تاک ہوگئی ہیں) تو اس چیز کو بچالا وُجوفوت ہوئی ہے! (التہذیب)
- س۔ ابوبصیر مرادی اور طبی پیچان کرتے ہیں کہ ہم نے امام سے سوال کیا کہ ایک مختص نہیں جانتا کہ اس نے رکوع کیا ہے یا نہ وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ رکوع بجالائے۔(ایشاً)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس تم کی بعض مدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء الله تعالی -

#### بالساا

# اگر سجدہ کے بعد رکوع میں شک پڑجائے تو اس سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ ہی رکوع کی طرف رجوع کرنا (اوراسے بجالانا واجب ہے)۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت بیٹے طوی علیدالرحمہ باسنادخود حماد بن عثان سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مجدہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جھے شک پڑجاتا ہے کہ آبا میں نے رکوع کیا تھایا نہ؟ فر مایا:
(اس شک کی پروانہ کرو) اور نماز کو جاری رکھو۔(المتہذیب والاستبصار)

دوسری روایت میں وارد ہے کہ یوں مجھو کہتم نے رکوع کیا ہے۔ (ایشاً)

ا۔ نفنیل بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پوری طرح کھڑا ہو جاتا ہوں اور شک پڑ جاتا ہے کہ آیا رکوع کیا ہے یا نہ؟ فرمایا: یوں سمجھو کہتم نے رکوع کیا ہے اور نماز میں مشغول رہو۔۔۔یہ (شک) شیطان کی طرف سے ہے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب آ دی دونوں سجدے کرکے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا ہوتو یہ شک چونکہ بعد از تجاوز محل ہااور دوسری حالت میں داخل ہونے کے بعد لاحق ہوا ہے اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیز اسے کثیر السہو پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔

- ۳- اساعیل بن جابر حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس شخص کو سجد و میں جا کر رکوع میں شک پڑ
  جائے ('کد کیا ہے یا نہ؟) تو وہ (اس کی پروانہ کرے) اور نماز میں مشغول رہے۔ اور اگر کھڑا ہو جانے کے بعد سجد و میں
  شک پڑ جائے ( کہ کیا ہے یا نہ؟) تو بھی نماز کو جاری رکھے۔ (الغرض) ہروہ چیز جس سے آ دی تجاوز کرکے دوسر فے طل
  میں واغل ہو جائے تو (اس شک کی پروانہ کی جائے) اور نماز کو جاری رکھا جائے۔ (الیشاً)
- ۳۔ عبدالرحلٰ بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین علیما السلام میں سے ایک امامؓ سے سوال کیا کہ ایک مخف سجدہ کرنے کے جمک رہا تھا کہ شک پڑگیا کہ رکوع کیا ہے یانہ؟ فرمایا: یوں سمجے کہ کیا ہے۔ (ابیناً)
- حضرت شخصد وق علیدالرحمہ باساد خودمحر بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس خض کے بارے میں جے بحدہ کرنے کے بعد شک پڑجائے کہ آیا اس نے رکوع کیا ہے یا نہ؟ فرمایا: نماز میں مشخول رہے اور جب تک رکوع کے ترک ہوجائے کا یقین نہ ہوجائے اس وقت تک اس شک کی کوئی پروانہ کرے۔ مشخول رہے اور جب تک رکوع کے ترک ہوجائے کا یقین نہ ہوجائے اس وقت تک اس شک کی کوئی پروانہ کرے۔
   (الفقیہ ،السرائر)

مؤلف علام فرماتے ہیں کماس منتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (خلل نماز، باب ۲۲ میں) ذکر کی جائی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بإب

# رکوع کی زیادتی ہے آگر چہ سہواُ ہونماز باطل ہو جاتی ہے مگر سہواُ ایک سجدہ ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ (اس باب میں کل تمن مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ ہے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کسی ، مخص کو بیقین ہو جائے کہ اس نے واجبی نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھ دی ہے تو اس نماز کی پروانہ کرے اور نماز کا ازسرنو اعادہ کرے جبکہ اس زیادتی کا بیقین ہو۔ (الغروع)
- ا۔ حضرت شخ طوی علید الرحمہ با سادخود منصور بن حازم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بجدہ زائد ادا کیا ہے تو؟ فرمایا:
  اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ نہ کرے ہاں ایک پوری رکعت کی (کی یا بیشی کی) وجہ سے اعادہ کرے (المتبذیب والمفقیہ)
- ا۔ عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص کوشک لائن ہوا کہ

  اس نے دو بجدے اوا کے ہیں یا ایک؟ لہٰذااس نے ایک اور بجدہ اوا کیا۔ جب بی بجدہ کرچکا تو اسے یقین ہوگیا کہ اس نے

  بی بجدہ زائد کیا ہے (وہ پہلے دو بجدے اوا کر چکا تھا) تو؟ فرمایا: ند۔ بخدا ایک بجدہ کی زیادتی سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر

  فرمایا: ایک بجدہ کی زیادتی (یا کمی) کی وجہ سے نماز کا اعادہ نہ کرے۔ ہاں البتہ ایک رکھت (کی کی یا زیادتی) کی وجہ سے اعادہ کرے۔ (ماہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۱۹، از خلل، باب ۱۵، از بحودیں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### باب ١٥

اگرسہوا ذکر رکوع و بجودترک ہوجائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہاں البتہ اگریہ دونوں یا ان میں سے ایک ذکر کوعمراً ترک کیا جائے تو اسے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حصرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود عبدالله بن القذ اح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیہ السلام سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے رکوع کیا مگر اس می بمول کرتیج نہیں پڑھی؟ فرمایا: اس کی نماز درست ہے۔ (امتہذیب)

- ا۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علید السلام سے سوال کیا کدایک مخض رکوع و جود میں تبیع پڑھنا بحول گیا تو؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا تقذیبیں ہے۔ (ایسنا)
- س۔ اس سے پہلے (باب میں) ابو بر حصری از حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا:

  رکوئ و جوو میں تین تین بار تبع پڑھو۔ پس جو فض ایک بار تبع کم کرے اس کی نماز کا ایک ثلث کم ہو جاتا ہے جو دو بار کم

  کرے اس کے دو ثلث کم ہو جاتے ہیں اور جو سرے سے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ (الفروع، المجہذیب والاستبصار)

  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب مود و و و و میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد

  طلل باب ۲۳ میں) بیان کی جا تھی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب١٦

# رکوع سے سمراٹھانا اور آ رام سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوبھیر مرادی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جوشخص نماز میں پشت سیدھی نہ کرے تو اس کی نمازنہیں ہے۔ (الفروع)
- ابوبصیر حفرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب رکوع ہے سراٹھا ؤ تو پشت کوسید ھا کرو کیونکہ جو شخص اپنی پشت کوسید ھانہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ (الفروع، العبندیب)
- ۳ قبل ازی (باب ۱، از افعال نمازیس) بروایت ابوبصیر حضرت امام جعفر صادت علیه السلام کی بیدهدیث گزرچکی بین جسیس
   ۱ مام فرماتے بین: جب رکوع سے سربلند کروتو اپنی پشت کواس طرح سیدها کرو که تنهارے مفاصل (جوڑ) اپنی جگه پرلوث جا کیں۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب او باب ۸، از اعداد الفرائض و باب ۱، از افعال نماز وغیر ہیں ) اس متم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### باب ١٤

ركوع سے سرا تھانے كے بعد سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پرُ هنامستحب بے اوراس كے علاوہ اس وقت كيا پرُ هنا جاہيے؟

(اس باب مس كل جار صديثين بين جن كاتر جمه حاضر ب)\_(احتر مترجم على عنه)

حضرت فيخ كليني عليد الرحمد باستاد خود جميل بن ورّاج سے روايت كرتے جي فرمايا: ميس في عفرت امام جعفر صادق الظيلا

- ے سوال کیا کہ جب پیھنماز ﴿ سَسِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ کھن مقتری کوکیا کہنا جا پیے؟ فرمایا: آ ہنگی سے کے: ﴿ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ \_ (الفروع)
- ۲۔ منفنل (ابن عمر) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی جامح دعاتعلیم دیں! فرمایا: خدا کی حمد وثنا کر۔اگراییا کرے گاتو کوئی اییا نمازی نہیں ہوگا جو ﴿سَدِمِعَ الْسَلْمُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ کہہ کر تیرے لئے دعانہیں کرے گا۔ (الاصول من الکانی)
- ٣- جناب فَيْ محربن كَى (شهيداولٌ) بحوالد كتاب حسين بن سعيدابوب عبر سدوايت كرتے بيں ان كابيان بے كه حضرت الما جعفر صادق عليه السلام ركوع سرا تھانے كے بعد بيدعا پڑھتے سے ﴿ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلرَّحُمٰنِ السَّرِّحِيْمِ بِحَوْلِ السَّلْهِ وَقُوتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ اَهُلَ الْكِبُويَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْعَظَمَةُ وَ الْعَلْمَةِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْعَلَى اللَّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمَدُ وَ الْعَمْدُ اللّهِ اللّهُ اللّه
- سر فیز شہید اول یان کرتے ہیں: بد مصیح محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صافق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب
  پیشماز ﴿سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ کہتو مقتری کہ ﴿ ربنا لک الحمد ﴾ ۔ اور اگر نمازی تہا ہوخواہ ام ہویا
  ما موم تو پھر اس مقام پر کہ ﴿ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۔ (ایسنا)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس می کہ بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایمی اور افعال نماز کے باب ایمی ) گزر چی ہیں
  جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

مرد کے لئے بغیر افراط کے رکوع میں قدر بے زیادہ جھکنا اور اس حال میں ہاتھوں کا پروں کی مانند بنانامستحب ہے گرعورت کے لئے ایسا کرنامستحب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عنی عند)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخوداساعیل بن بزلیع بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام کورکوع کرتے ہوئے دیکھا جوان تمام لوگوں سے زیادہ جمک کررکوع کررہے تھے جن کو میں نے رکوع کرتے ہوئے دیکھا تھا اور جب رکوع کرتے تھاتو اپنے ہاتھوں کو (پرندہ کے ) کہ کی مانند بناتے تھے۔ (الفروع، عیون الاخبار)
- ۲۔ قبل ازیں (باب ا، از افعال نمازیں) بروایت زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی بیرصدیث گزر پکی ہے۔فرمایا: عورت جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہوتو دونوں قدم ملاکرر کھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سیند (پتانوں) پر کھے۔اور جب رکوع میں جائے تو اپنے ہاتھوں کواپنے رانوں کے اوپر سے اپنے گھٹنوں پر کھے۔تاکہ اس طرح زیادہ نہ جھے کہ اس

کے سرین بلند ہوجا کیں۔

- س۔ حضرت شخصدوق علیہ الرحمہ قاسم بن سلام سے اور وہ مرفوعاً حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

  کرآپ نے اس بات کی ممانعت فر مائی کہ کوئی شخص نماز میں اس طرح ذرج ہوجس طرح گدھا ذرج کیا جاتا ہے (جناب شخ

  فرماتے ہیں کہ ) اس کے معنی ہے ہیں کہ اس طرح سرنہ جھکائے کہ وہ اس کی پشت سے زیادہ نیچے جھکا ہوا نظر آئے (بلکہ سر
  پشت کے برابر ہو)۔ (معانی الا خیار)
- ای سلسلهٔ سند سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو ندسر کو (پشت ہے) سے پنچے جھکاتے تھے اور ندہی باتی جسم سے اوپر اٹھاتے تھے (بلکہ اس کے برابر رکھتے تھے)۔ (ایساً)
- ۵۔ دوسری روایت میں آنخضر ت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے متعلق بوں وارد ہے کہ آپ جب رکوع میں جاتے تھے تو (اس طرح کمر جھکاتے تھے کہ) اگر ان کی پشت مقدس پر پانی انٹریلا جاتا تو وہیں قرار پکڑ جاتا۔ (الیمناً)
- ٧۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مخص نماز کے رکوع و بجود میں پشت سید ھی نہیں کرتا اس کی کوئی (کال) نماز نہیں ہے۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۱۹ میں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ باب 19

سراور کا ندھوں کو بہت نیجے جھکانا مکروہ ہے ہاں گردن کا دراز کرنا اور پشت کو برابر رکھنا اور گھٹنوں کو پیچھے دبانا اور دونوں قدموں کے درمیان نگاہ کرنا اور پاؤں کے درمیان ایک بالشت یا جارانگشت کا فاصلہ رکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

- ا۔ حطرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودعلی بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام (یا حضرت امام علی رضاعلیہ السلام) نے مجھے مدینہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ میں نے سربہت نیچے جھکایا ہوا اور بدن کی سیلایا ہوا تھا۔امامؓ نے مجھے پیغام بھیجا کہ ایسانہ کیا کر۔ (الفروع)
- ا۔ حضرت بیخ مدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے خیر الخلائق کے ابن عم! آپ رکوع میں گردن کیوں دراز کرتے ہیں؟ فر مایا: اس کی تاویل ہے ہے کہ میں خدا پر ایمان لایا ہوں اگر چہ اس سلسلہ میں میری گردن بھی اڑادی جائے (تو یبھی حاضر ہے)۔(الفقیہ)
- ٣- جناب في محد بن كى عليه الرحمه اسحاق بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا:

حفزت امیر علیه السلام رکوع کرتے وقت اس طرح اعتدال کے ساتھ بھکتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ اگر ان کی پشت پر پانی ڈالا جائے تو وہ وہ ہیں تھبر جائے گا اور آپ اس بات کو تا پہند کرتے تھے کہ سراور کا ندھوں کورکوع میں بہت نیچے جھکا کیں۔ بلکہ وہ اعتدال سے کام لیتے تھے۔ (کتاب الذکریٰ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب او ۱۸ میں) اس متم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں۔

باب ۲۰

رکوع و بچود میں سرکار محمد و آل محمد علیم السلام پر درود وسلام بھیجنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ (اس باب میں کل جارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت بیخ طوی علیه الرجمه با سادخود عبد الله بن سان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه والسلام سے سوال کیا کہ ایک محض نماز فریضہ پڑھر ہاہے اور رکوع یا بجود میں حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کو یاد کرتا ہے اور وہ اس حالت میں ان پر درود بھیجتا ہے تو؟ فرمایا بال جعفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم پر درود بھیجنا ہے تو؟ فرمایا بال جعفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم پر درود بھیجنا ہے تو؟ فرمایا بال جعفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم پر درود بھیجنا بمزل کہ تکھیر و تبع کے ہے۔ اور اس پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ (جب آدی درود پڑھتا ہے) تو اخد رو فرت ہیں دوڑتے ہیں کہون کہلے بہتیا ہے؟ (اور اکھتا ہے)۔ (المبند یب والغروع)
- ۲ ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں بحدہ کی حالت میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ و کہ میں جو رود ر بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں وہ شل سجان اللہ اور اللہ اکبر کے ہے!
- (العہذیب)

   حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود محمہ بن ابوعز وسے اور و و اپنے باپ (ابوعز و) سے اور و و حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام

   حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود محمہ بن ابوعز و سے اور و و ابوعز و) سے اور و و حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام

   حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود محمہ باسناد کے دروج و جود اور قیام میں کہا درج کرتا ہے۔ (الفروع، او اب الاعمال)

  مُحَمَّدِ که تو خدا اس کے لئے دروج و بحود اور قیام کے برابر او اب درج کرتا ہے۔ (الفروع، او اب الاعمال)

  (نوٹ) او اب الاعمال میں حصلی اللّه کھی بجائے حاللہ مُحمَّد و آلِ مُحَمَّد که وارد ہے۔
- سم۔ حلبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب بھی تم (نماز میں) خدا ورسول کا ذکر کرو۔ تو وہ مجھی نماز میں سے شار ہوتا ہے۔ (الفروع، العہذیب)

مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد اس قتم کی بعض حدیثیں بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بإب

## مستحب ہے کہ رکوع میں منبئ حان رَبِّی الْعَظِیْم وَبِحَمْدِهِ اور چود میں سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعُلْی وَ بِحَمْدِه پِرُهَا جائے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

معزت فيخ طوى عليه الرحمه با مناه خود عقبه بن عامر جنى سروايت كرتے بي ان كابيان به كه جب آيت ﴿ فَسَبِّسِ خُ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ تازل بوئى تو حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے بم سے فرمايا: اسے اپنے ركوع ميں قرار دواور جب سورة سبسے اسم ربك الاعملٰى نازل بوئى تو آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے بم سے فرمايا: اسے
این بجود ميں قرار دو۔ (العبديب، المقيه علل الشرائع)

حضرت شخ صدوق عليه الرحمه با مناوخود بشام بن الحكم سے روايت كرتے ہيں اور و واك حديث كے حمن ميں بيان كرتے ہيں كہ بيں كہ بيں نے حضرت امام موئ كاظم عليه السلام كى خدمت ميں عرض كيا كركس وجہ سے ركوع ميں ﴿ الْعَجْلَيٰ وَ بِحَمْدِه ﴾ پرُحاجاتا ہے؟ فرمايا: السے بشام! جب الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه ﴾ پرُحاجاتا ہے؟ فرمايا: السے بروردگار كی حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كومعراج پر لے جايا گيا اور آپ نے وہاں نماز پڑھى اور وہاں اپنے پروردگار كی عظمت وجلالت کے جومناظر و كھے تھے جب ان كو يادكياتو ان كے بند ہائے بدن كا بینے گے اور دوزانو ہوكر بیٹھ گئے اور كہنا شروع كيا ﴿ اللهُ عَلَى وَبِحَمْدِه ﴾ اور جب ركوع سيد سے كمڑے ہوئے اور پہلے مقام ہے بحی شروع كيا ﴿ اللهُ عَلَى وَ بِحَمْدِه ﴾ جب اسے بند تر مقام كامشام و كياتو سجد ہے ہيں كر گئے اور بر بہنا شروع كيا: ﴿ اللهُ عَلَى وَ بِحَمْدِه ﴾ جب اسے بار پڑھا تو وہ رعب و وہشت دور ہوگئی۔ اس لئے (ركوع و بحود ميں) اس تبيع كا پڑھنا سنت قرار پاگيا۔

(علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اوس میں اور افعال نماز کے باب امیں)گزر چکل ہیں۔ ہیں۔

#### بإب٢٢

رکوع میں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنامتحب ہے مگر واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی صنہ)

حضرت بیخ طوی علید الرحمد با سنادخود ابوبصیر سے اور وہ ایک مدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اور جب بجدہ کروتو ہتھیلیوں کوزین پر پھیلا کرر کھواور جب رکوع کروتو اپنی ہتھیلیوں کولقمہ کی طرح

بنا كرايخ محتنول كاندر داخل كرو\_ (التهذيب)

۲- جناب عبداللد بن جعفر حمير گياسنادخود على بن جعفر سے روايت كرتے ہيں ان كابيان ہے كہ ميں نے اپنے بھائی حضرت امام موئی كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه آيا ركوع ميں الكيوں كا كھلا ركھنا سنت ہے؟ فرمایا: جو چاہے ايسا كرے اور جو چاہے ايسانہ كرے۔ (قرب الاسناد، بحار الانوار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (افعال نماز باب ایس) اس قتم کی بعض عدیثیں گزر چکی ہیں۔ بایس ۲۲۳

رکوع و سجود میں بوقت ضرورت ہاتھوں کا اٹھانا اور پھراپی جگہ پرلوٹانا جائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

جناب عبداللد بن جعفر حميرى باسناد خود على بن جعفر سے روایت كرتے ہيں ان كابيان ہے كہ بيں نے اپنے بھائى حصرت امام موكى كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه ايك فحض ركوع يا جودكى حالت ميں (باتھ سے) اپنے بدن كے بعض حصے كو تھجلنا چاہتا ہوتو آيا ركوع و جود سے ہاتھ اٹھا كر بدن كو تھجل سكتا ہے؟ فرمايا: اگر اس كے لئے ركنا شاق ہوتو پھركوئى مضا كقة نبيں ہے اور اگر نماز سے فراغت تك صبر كر سكے تو يہ افضل ہے۔ (قرب الاسناد)

#### باب

ہررکعت میں ایک رکوع اور دوسجدے واجب ہیں سوائے نماز کسوف وخسوف کے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود فضل بن شاذان سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز کسوف (سورج گربن) کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: اس میں بجدہ اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں رکوع ہے اور جس نماز میں بی رکوع ہواس میں بجدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اس میں چار بجدے اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کیونکہ ہروہ (دورکعت) نماز جس کے بجدے چار سے کم ہوں وہ نماز نہیں ہے کیونکہ ہرنماز میں کم از کم چار بجدے فرض ہیں۔ (المفقید)
- ا۔ علل الشرائع وعیون الا خبار میں بھی بیردایت نہ کور ہے اوران میں بیاضا فی بھی ہے۔ ہررکھت میں ایک رکوع اور دو تجدے

  اس کے فرض ہیں کہ رکوع قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور تجدہ قعود کی حالت میں ۔ اور قعود والے کی نماز کا
  نصف ہوتی ہے۔ اس کئے تجدے دومقرر کئے گئے تا کہ وہ ایک رکوع کے برابر ہوسکیں۔ اور ان میں کوئی کی بیشی نہ رہے
  کیونکہ نماز نام ہی رکوع و تجود کا ہے۔ (علل الشرائع ، عیون الا خبار)

۔ جناب شخ فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت امیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ پہلے ہجدہ کامنہوم کیا ہے؟ فرمایا: اس ک تاویل ہے ہے: ﴿الْسَلَهُم منها حلقتنا ﴾ (اے اللہ! تو نے ہمیں اس (زمین) سے پیدا کیا ہے) اور اس سے سرا شمانے کتاویل ہے ہے کہ ﴿وصنها اخو جتنا ﴾ (کرتو نے بی ہمیں اس (زمین) سے نکالا ہے)۔ اور دوسرے بجدہ کی تاویل یہے کہ ﴿و الْمَیْهَا تعید لمنا ﴾ (اور پھرتو ہمیں ای (زمین) کی طرف لوٹائے گا)۔ اور اس سے سرا شمانے کی تاویل ہے ہے کہ ﴿و منها تخر جنا تارةً اخوای ﴾ (کرتو پھر (بروز قیامت) اس سے ہمیں اٹھائے گا)۔ (الفقیہ ،العلل)

۔ ابوبصیر حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کرتے ہیں کہ دور کھت نماز میں تجدے چار کیوں ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ تیام دالی ہے کہ ایس کے کہ تیام دالی ہوتی ہے۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (ہاب۲،اورافعال نماز باب ایس)اس تنم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پھی اس کے بعد (باب ابچود۱۴ و ۱۵ میس) ذکر کی جائیگی انشاءاللہ تعالی۔

#### باب۲۵

رکوع و بجود کے اذ کار میں جہر واخفات ہر دو جائز ہیں ہاں البتہ پیشنماز کے لئے جہرمتحب اور ماموم کے لئے مکروہ ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیدالرحمد باسنادخودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موک کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ آیا آ دمی تشہد، ذکر رکوع و تجود اور تنوت میں جمرکر سکتا ہے؟ فر مایا: اگر چاہے تو جمر کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ (المتہذیب، قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے قنوت وغیرہ (باب اء از افعال نماز میں) گزر چکی ہیں اور کچھاس کے بعد (تشہد و جماعت کے باب میں) ذکر کی جائیگئی انشاء اللہ۔

#### باب۲۲

رکوع و بچود کوطول دینا اور بفتر رقر اُت یا اس سے بھی زیادہ دیر تک ان میں دعا پڑھنا مستحب ہے اور قر اُت کوطول دینے کی بجائے رکوع و بچود کوطول دینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجعے عاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ \* حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود ابوحمزہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم (نمانو نافلہ کی) ہر رکعت میں پندرہ آیتیں پڑھا کرتے تھے اور ان کارکوع ان کے

قیام کے برابر اور ان کا مجدہ ان کے رکوع کے برابر ہوتا تھا اور ان کا رکوع و تحود سے سرا ٹھانا برابر ہوتا تھا۔ (المعبذيب)

- ا۔ معاویہ بن وهب ایک عدیث کے شمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اٹھتے تھے اور چار رکھت نماز پڑھتے تھے ان کا رکوع بفذر ان کی قرائت کے اور بجود (اس قدر بفتر رکوع کے ہوتا تھا وہ رکوع (اس قدر طویل) کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ وہ کب سر بلند کریں گے؟ اور بجود (اس قدر طویل) کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ وہ کب سر بلند کریں گے؟ اور بجود (اس قدر طویل) کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ وہ کب سر بلند کریں گے؟ اور بجود (اس قدر طویل) کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ کب سراٹھا کیں گے؟ (ایسناً)
- ۳- جناب این اورلین می حسن بن مجوب کی کتاب المشیخه سے قل کرتے ہوئے پر بدجی سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا نماز میں قرات کوطول و بنا افضل ہے یا رکوع و بجود کوطول و بنا افضل ہے! (پھر فرمایا) آیا تم بیدار شاد خداو تدی نہیں سنتے کہ فرما تا ہے:

  ﴿ فَاقُورَ اُو اُ مَا تَیْسُو مِنْهُ وَ اَقِیْهُو الصّلوٰةَ ﴾ (قرآن اس قدر پر حوجس قدر میتر ہواور نماز کوقائم کرو)۔ فرمایا:

  خدانے نماز کوقائم کرنے سے رکوع و بجود کوطول و بنا مرادلیا ہے۔ پھر سوال کیا کہ آیا بھڑت قرائت کرنا افضل ہے یا بھڑت دعا کرنا؟ فرمایا: ﴿ قُلُ مَ اَ اِیمُ خدا کا یہ کام نیس سنتے جوال نے ایٹ نی سے فرمایا: ﴿ قُلُ مَا یَعْبُوا اللّٰ اِیمُ کُمُ وَ اِیْ کُمُ ﴾ (کہدو کہ اگر تہاری دعا و پکار نہ ہو۔ تو میر اپر وردگار تمہاری پروائی نہ کرے)۔

  ہے کہ وَ بِنِی لَوْ لَا دُعَاوُ کُمْ ﴾ (کہدو کہ اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو۔ تو میر اپر وردگار تمہاری پروائی نہ کرے)۔

(السراز)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲ ،اور باب ۵۹،ازمواقیت میں) گزر پھی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب ۲۷ میں) بیان کی جائینگی انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### باب ۲۷

جب پیشماز (رکوع میں) میمسوں کرے کہ کوئی شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ہوتا سے اس کے لئے مستحب ہے کہ اپنے عادی رکوع سے دو برابر رکوع کوطول دے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث دارد ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود مردک بن عبید سے اور وہ بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیک صدیث کے خمن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک قبیلہ کا پیضماز ہوں اور میں ان کونماز پڑھار ہا ہوتا ہوں کہ رکوع کی حالت میں ان کے جوتوں کی کھڑ کھڑ اہٹ محسوں کرتا ہوں ( کہ جماعت میں شامل ہونے کے لئے دوڑ ہے ہوئے آرہے ہیں) تو؟ فرمایا: اپنے عام عادی رکوع کے دو برابر تک مبر کرو۔ پس اگر وہ ( کھڑ کھڑ اہٹ) ختم ہوجائے (وہ لوگ جماعت میں شامل ہوجائے رہ فہاور نسید ھے کھڑے ہوجاؤ۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس شم کی بعض مدیثیں اس کے بعد باب الجماعہ میں بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔ باب ۲۸

رکوع میں اس قدر جھکنا واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں تک پہنچ جا ئیں اور ان کا اُن پررکھنا اور دا ئیں ہتھیلی کا پہلے دائیں گھٹنے پررکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب رکوع کروتو اپنے قدموں کوصف بستہ کرو اور اپنی ہضیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر دبا کر رکھواور داکیں ہفتی کا اکیس گھٹنے پر باکیس سے پہلےرکھو۔اورانگلیوں کے سروں کو گھٹنے کی آ کھے تک پہنچاؤ۔ پس اگر رکوع میں تمہاری انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جاکیس تو یہ تمہارے لئے کانی ہے گر مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اپنی ہضیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر دباکر رکھو۔ (الفروع)

۲ جناب محقق حلی نے المعتمر اور علامہ حلی نے المعظمی میں معاویہ بن وھب، محمد بن مسلم اور حلبی سے روایت کی ہے ان کا بیان
 ہے کہ اپنی اٹکلیوں کے سروں کو گھٹنوں کی آٹکھوں تک پہنچاؤ۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب اور افعال نماز باب اس میں) اس قتم کی کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں۔

## ﴿ الوابِ سَجُودٍ ﴾

## (اس سلسله مین کل اٹھائیس باب ہیں)

#### بإبا

مرد کے لئے متحب ہے کہ تجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے اور اٹھتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنے اٹھائے مگر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مکررکوچھوڑ کر باقی چھکا تر جمہ پیش خدمت ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با ساد خودمحمد (بن مسلم) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب بجدہ میں جاتے تھے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور جب اٹھنے کا ارادہ کرتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے اٹھاتے تھے۔ (التہذیبین)
- ۲۔ محمد بن مسلم نے امامین علیجاالسلام میں سے ایک امامؓ سے دریافت کیا کہ آیا مرد نماز میں (سجدہ میں جھکتے وقت) گھنوں سے پہلے ہاتھ زمین پررکھے؟ فرمایا: ہاں!۔(ابیشاً)
- س۔ عبد الرحن بن ابوعبد الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کیا کہ جب آ دی رکوع کرے اور اس سے سر اٹھائے تو (سجدہ میں جاتے ہوئے) آیا پہلے ہاتھ زمین پر رکھے یا گھٹے؟ فرمایا: جس سے ابتداء کرے وہی مقبول ہے اور اس کے لئے ضرر رسال نہیں ہے۔ (ایشاً)
- ۷۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر آ دمی نماز میں ہاتھوں ہے پہلے محضنے زمین پر رکھے تو اس میں بھی کوئی مضا نَقیز نہیں ہے۔ (ابیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخ طویؒ نے اسے ضرورت برمحمول کیا ہے گر اقرب یہ ہے کہ بید وجوب کی فعی برمحمول ہے ( کہ

ہاتھوں کا گھٹنوں سے پہلے) زمین پررکھناواجب نہیں ہے۔

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود طلح ملمی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹوں سے پہلے ہاتھ کیوں زمین پر رکھے جاتے ہیں؟ فریا: اس لئے کہ ہاتھ نماز کی نجی ہیں۔ (الفقید علل الشرائع)\*

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ کقبل ازیں میہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ میتھم مرد کے ساتھ مخصوص ہے اور عورت کے لئے اس کا پرعکس مستحب ہے۔

۱- جناب عبدالله بن جعفر حميرى باسنادخود على بن جعفر سے روایت کرے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حصرت امام موک کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کوئی آ دی پہلی دور کعتوں یا آخری دور کعتوں میں اٹھنا چاہے تو کیا کرے؟ آیا اپنے مجھنے اور ہاتھ ذمین پرر کھے اور پھر اٹھے یا کس طرح کرے؟ فرمایا: جس طرح چاہے رکھے کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ اپنے مجھنے اور ہاتھ ذمین پرر کھے اور پھر اٹھے یا کس طرح کرے؟ فرمایا: جس طرح چاہے رکھے کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ السادہ بحاد اللانوار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں (باب اءاز افعال نماز میں) یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ تھم مرد کے ساتھ مخصوص ہے اور عورت کے لئے اس کے برعکس کرنامتحب ہے۔

#### باب۲

## سجدہ کے اندراور دو سجد دل کے درمیان منقولہ دعا کا پڑھنامستحب ہے۔ اور ذکر رکوع و سجود میں جہروا خفات جائز ہے۔

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- حضرت شَىٰ كَلِينَ عليه الرحمه با سناد خود على سے اور وه حضرت امام بعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: جب سجده كروتو تكبير كے بعد يد عاپر حود ﴿ السَّلْهُ مَ لَكَ سَجَدُتُ وَ بِكَ آمَنَتُ وَلَكَ أَسُلَمَتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلَتُ وَ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجُهى لَلَّذِي حَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالِمِينَ تَوَكَّلَتُ وَ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجُهى لَلَّذِي حَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالِمِينَ تَوَكَّلَتُ وَ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجُهى لَلَّذِي حَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالِمِينَ تَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾ پهرتين باركبو: ﴿ سُبُحانَ رَبِّى الْاَعْلَى وَ بِحَمْدِهٖ ﴾ جب بجده سر المحادث و وَبِحدول كورميان پرجو: ﴿ اللّهُ مَنْ خَيْدٍ فَقِيرٌ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴾ و ارْحَمُنِي وَ اجْورُنِي وَ ادْوَعَهُ عَبِي وَ وَعَافِنِي ) إِبِي لِمَا أَنْوَلُتَ إِلَى مِنْ خَيْدٍ فَقِيرٌ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴾ و الرّحَمُنِي وَ اجْورُنِي وَ ادْوَعَهُ عَبِي وَ عَافِنِي ) إِبِي لِمَا أَنْوَلُتَ إِلَى مِنْ خَيْدٍ فَقِيرٌ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴾ و (القروع، الته ديب)
- ا- ابوعبده الحدّاء بيان كرت بين كدين ف حضرت الم محد باقر عليه السلام كوتجده كى حالت من بيده الرفي من المراحة بوع منات و والم المستعلق من المراحة عنه المراحة عليه و الله الله المراحة المراحة عنه المراحة عنه المراحة عنه المراحة عنه المراحة 
حَاسَبُتَنِي حِسَابًا يَسِيُرًا ﴾ پر دوبر عَبِده بن يدها پرض: ﴿ اَسْفَلُکَ بِحَقِّ حَبِيبِکَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَّهُ كَفَيْتَنِي مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَ كُلَّ هَوُلٍ دُونَ الْجَنَّةِ ﴾ اور تير ع بحده من يدها پرض: ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا غَفَرُتَ لِى الْكَثِيرَ مِنَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا غَفَرُتَ لِى الْكَثِيرَ مِنَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا غَفَرُتَ لِى الْكَثِيرَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا غَفَرُتَ لِى الْكَثِيرَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا اَدْحَلُتَنِي الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِي مِنْ سُكَانِهَا وَلَمَّا نَجُيتَنِي مِنْ سُكَانِهَا وَلَمَّا نَجُيتَنِي الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِي مِنْ سُكَانِهَا وَلَمَّا نَجُيتَنِي مِنْ سُكَانِهَا وَلَمَّا نَجُيتَنِي مِنْ سُكَانِهَا وَلَمَّا نَجُيتَنِي مِنْ سُكَانِهَا وَلَمَّا نَجُيتَنِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ﴾ و الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ و الله عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ و الله و الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ و الله و الله عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ و الله و الله عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ﴾ و اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ و اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

سر جیل بن در اج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سب حالات سے زیادہ بندہ اپنے پروردگار کے اس وقت قریب تر ہوتا ہے جب وہ حالت بحدہ میں دعا کرتا ہے پس تم بحدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا: میں آپ پرقربان ہوجاؤں آپ جھے کوئی دعا تعلیم ویں جو پڑھوں! فرمایا: پڑھو ﴿ اللّٰ ا

م۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) کو بحدہ میں یہ وعارِ معت ہوئے تنا: ﴿ مُسَبُّ حَالَاتُكَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّی حَقًّا حَقًّا مَقًّا حَقًّا مَسَّجَدَتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَ رِقًّا اَللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیْفٌ فَضَاعِفُهُ لِی اللّٰهُمَّ قِبْی عَذَابَکَ مَسَجَدَتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَ رِقًّا اَللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیْفٌ فَضَاعِفُهُ لِی اللّٰهُمَّ قِبْی عَذَابَکَ يَوْمَ تَبُعَتُ عِبَادَکَ وَ تُبُ عَلَی إِنَّکَ اَنْتَ التَّوْابُ الرَّحِیْمُ ﴾ (ایناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بل آزیں (باب ۲۹، از احکام مسلجد، باب ۱، از افعال نماز، باب ۲۰، از قنوت و باب ۲۵، رکوع میں ) یہ بات گزر چکی ہے کہ (سجدہ کے علاوہ) رکوع و قنوت کا جمروا خفات سے پڑھنا جائز ہے۔

#### باب

مرد کے لئے سجدہ میں تجافی مستحب ہے لینی (اعضاء سبعہ کے سوا) بدن کا کوئی صند زمین پر ندر کھے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود حفص الاعور سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت علی علیہ السلام جب بحدہ کرتے تھے تو اس طرح کو کیس پھیلا کر کرتے تھے جس طرح دبلا بتلا اونٹ کو کیس پھیلا کر

بيمتا ب\_ (الفروع، التبذيب)

- ۲۔ ابن الی یعفور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب عورت مجدہ کریتو اپنے باز دک کو پھیلا دے۔ (ایسنا)
- ۳۔ ابن بکیربعض امحاب سے (اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ) روایت کرتے ہیں فرمایا: جب عورت بجد ہ کرے تو وہ سکڑ جائے اور جب مرد بحد ہ کرے تو وہ پھیل جائے ۔ (ایپناً)
- م۔ حریز ایک آ دمی سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے ضمن میں فرمایا: (نماز میں) مند پر کپڑانہ لپیٹو، نہ بی سکڑو، نہ بطورا قعاقد موں پر بیٹھواور نہ بی (سجدہ میں) بازوؤں کو پھیلاؤ۔ (ایسنا)
- ۵۔ جوہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا:عورت جب نماز پڑھے تو اسے چاہیئے کہ جب
  بیٹھے اور سجد ہ کرے تو سکڑ کر بیٹھے۔(اور مردی طرح کو کیس پھیلا کرنہ بیٹھے۔(صحاح جوہریؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ا، از افعال نماز میں)گزر چکی ہیں۔

#### بابهم

۔ اعضاءسبعہ یعنی پییثانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر مجدہ کرنا واجب ہےاور ناک کا خاک پررگڑ نامستحب ہے۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے دو مکررات کو تلکز دکر کے باقی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخودمحمہ بن مصادف (مضارب) ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تجدہ صرف پیشانی پر ہے۔ ناک پر تجدہ نہیں ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- ا۔ زرارہ حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحدہ سات بڈیوں پر واجب ہے (۱) پیشانی پر۔ (۳،۲) دونوں ہضیلیوں پر۔ (۵،۳) دونوں ہضیلیوں پر۔ (۵،۳) دونوں انگوشوں پر اور ناک کو بھی خاک پر رگڑ و ہاں البتہ واجب یہی اعضاء سبعہ ہیں لیکن ناک کو خاک پر رگڑ نا سنت ہے۔ (العبنہ یب والاستیصار)
- ۳- طلح بن زید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت علی علیه السلام نماز میں کنگریوں کو جمع کرنا اور جوڑنا مکروہ جانتے تھے اور جہاں بال اگتے ہیں اس جگہ پر بحدہ کرنا بھی مکروہ جانتے تھے۔ (ایساً)
- سم- مارحفرت امام جعفر صادق عليه السلام ساوروه اب والد ماجد سوروايت كرت بي فرمايا: حضرت على عليه السلام فرمات

میں وہ نماز کافی نہیں ہے جس میں ناک کواس چیز پر ندر کھا جائے جس پر پیشانی کور کھا جاتا ہے۔(ایضاً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے کراہت پر محمول کیا ہے (یعنی ناک کا خاک پرندر کھنا کروہ ہے گر) رکھنا فرض نہیں ہے۔

- ۔ ہارون بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بجدہ کی حالت میں اس طرح دیکھا کہ
  انہوں نے اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے ہوئے تضاوران کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر تھا۔ (ایسناً)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے کی ضرورت پرجمول کیا ہے اور بیعی مکن نے اسے تقیہ پرجمول کیا
  ہے اور بیعی احتمال ہے کہ اسے سنتی سجدہ جسے سجدہ شکر وغیرہ پرجمول کیا جائے۔ اور بیعی ممکن ہے کہ اسے اس بات پرجمول
  کیا جائے کہ اگوٹھوں کے سواباتی یاؤں اٹھائے ہوئے تھے۔ (واللہ العالم)
- ۲ حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخودا ساعیل بن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم میں سے کوئی محض مجدہ کرے تو اپنی ہضیلیوں کو زمین برر کھے۔ شاید ایسا کرنے سے خدا بروز قیامت اس سے تھکڑیوں کو دور کردے۔ (النقیہ)
- 2۔ جناب شخ فضل بن الحن الطمرى روایت كرتے ہیں كمعتصم عباى نے حضرت امام محمد تقى علیدالسلام سے ارشاد خداو مدى حو ﴿ وَ أَنَّ الْمَسْلَ جِدَ لِللَّهِ قَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا ﴾ كے بارے میں سوال كيا (كديبال مساجد سے كيامراد هے؟) فرمايا: ان سے مراد و واعضاء سبعہ ہيں جن پر بجده كيا جاتا ہے۔ (مجمع البيان)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے بجدہ کے بعض احکام رکوع اور کیفیت نماز کی بحث میں (باب ۸، از اعداد الفرائض، باب ۱۱، از مایسے اسچو دعلیہ، باب ۱، از افعال نماز میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (جیاد النفس میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۵

پہلی اور تیسری رکعت میں دوسر ہے بحدہ کے بعدا پنی بائیں جانب پرزورد ہے کر باطمینان بیٹھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چہعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد الحمید بن عواض سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب پہلی رکھت کے دوسرے سجدہ سے سراٹھاتے تھے تو پوری طرح اطمینان سے بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ (العبذیب، الاستبصار)

- ۱- زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ
   دوسرے بحدہ سے سراٹھاتے تھے تو بیٹھے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ (ایساً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ اور دیگر علاء کرام نے اسے نفی وجوب برجمول کیا ہے اور تقیہ برجمول کرنا بھی ممکن ہے۔
- سا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب پہلی رکعت کے دوسرے مجدہ سے سرا تھاؤاور اٹھنا جا ہوتو پہلے آرام سے بیٹھواور پھراٹھو۔ (ایعناً)
- ۳- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز میں بیٹھوتو اپنی وائمیں جانب نہ بیٹھو بلکه بائمیں جانب بیٹھو۔ (ایصاً)
- ۵۔ اصبح بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام جب بجدہ سے سرا تھاتے تھے تو پہلے مطمئن ہو کر بیٹھتے تھے پھر کھڑے

  ہوتے تھے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ سے پہلے ابو بکر وعمر گزرے ہیں وہ جب بجدہ سے سرا تھاتے تھے تو

  سید ھے قدموں پر کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح اونٹ کھڑا ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا: ایساوہ لوگ کرتے

  ہیں جوائل جورو جھا ہوتے ہیں۔ اس طرح اطمینان سے بیٹے کر اٹھنا نماز کی تو قیر و تعظیم میں سے ہے۔ (ایسناً)
- ۲- رجیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بحرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پہلی اور تیسری رکعت کے بحدہ ہے سراٹھاتے ہیں تو پہلے آپ سید ھے ہیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں تو آیا ہم بھی ای طرح کریں جس طرح آپ کرتے ہیں؟ فرمایا: تم اُدھر نگاہ نہ کرد کہ میں کیا کرتا ہوں تم اس طرح کروجس طرح تمہیں تھم دیا گیا ہے۔ (ایضا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ ایسا کرنے کے متحب ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا آخری حصہ ایسا کرنے کے وجوب کی نفی کرتا ہے نیز اس میں تقدیم بھی احتمال ہے۔

#### باب٢

دو تحدول کے درمیان اوران کے بعد بطوز اقعاء بیٹھنا مکروہ ہے مگر ہے جائز۔

(اس باب میں کل سات صدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی چھکا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عند)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود ابوبصیر ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: دو سجدوں کے درمیان بطور اقعانہ بیٹھو۔ (المتہذ لآب والاستبصار والفروع)
- ا۔ معاویہ بن ممار، ابن مسلم اور حلی سب بیان کرتے ہیں کدو جدوں کے درمیان اس طرح ایر یوں پر نہ بیٹھوجس طرح کا

- (ایر یوں کے اویر) بیٹھتا ہے۔ (العبذیب والاستبصار)
- ۔ عبید اللہ بن علی الحلمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: دو مجدوں کے درمیان بطور اقعاء بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے (ایمائی) میں کوئی حرج نہیں ہے (ایمائی)
- م۔ سعید بن عبداللہ نے مصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہوں اور چونکہ دہاں تری ہے اس لئے میں اپنے بائیں پاؤل پر بیٹھتا ہوں؟ فرمایا: اپنی سرینوں پر بیٹھوا کر چہ کیلی مٹی میں بھی ہو۔ (العہذیب)
- ۵ حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود حریز سے اور وہ ایک آ دی سے اور وہ حضرت امام محمد با قرعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مند پر کپڑانہ لییٹو، سکڑ کے نہ بیٹھو اور ایپ قدموں پر بطور اقعاء نہ بیٹھو۔ (الفروع ، المتہذیب)
- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود عمر و بن جمیع سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دو بحدول کے درمیان اور پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان اور تیسری و چوتھی رکعت کے درمیان بطورا قعاء بیضنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب امام تہمیں کسی جگہ پر بٹھائے جہاں بیٹھنا واجب ہوتو بطور تجانی بیٹھنو (اس طرح بیٹھو جس طرح کوئی اٹھنے کے لئے پرتول رہا ہو) اور کسی علت کے بغیرتشہد کے مقام پر بطورا تعاء بیٹھنا با زنہیں ہے ( بخت مکروہ ہے ) کوئی اٹھنے کے لئے پرتول رہا ہو) اور کسی علت کے بغیرتشہد کے مقام پر بطورا تعاء بیٹھنا با زنہیں ہے ( بخت مکروہ ہے ) کوئی اٹھنے کے لئے جوٹھی بطور '' اقعاء'' بیٹھنا ہے وہ ( زبین پر ) نہیں بیٹھنا بلکہ اس کے لئے جسم کا بعض حصد دوسر بیٹھن پر بیٹھنا ہے اور اقعاء بیے کہ کوئی شخص اپنی سرینوں کواپنی کھڑی ہوئی ایڑیوں پر رکھ دے ہاں البتہ کھانا کھاتے وقت اس طرح بیٹھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے جبیا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ لہوسلم نے بعض اوقات اس طرح بیٹھ کھانا کھایا ہے۔

نماز میں مقام تحدہ وغیرہ پر پھونک مارنا مکروہ ہے مگرحرام نہیں ہے نیز تعویذات پر اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پھونک مارنا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

- ا۔ کل با ساد خودمحر بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا کوئی شخص سجد ہ والی جگہ پر پھونک مارسکتا ہے؟ فرمایا: ند۔ (الفروع، التہذیب والاستبصار)
- ٧\_ حضرت بي طوى عليه الرحمه بإسناد خود ابو بكر معفرى سے اور و و مفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہي فر مايا:

- نماز میں مقام مجدہ پر پھونک مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے ( مینی حرام نہیں ہے ) جب تک ایسا کر کے کسی دوسر یے خص کو اذیت نہ پنجائے۔ ( العبدیب والاستبصار )
- سا۔ اسحاق بن جارائیک محف سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کیا کہ ایک جگار ایک محفر کے دور ایک اس کوئی حرج نہیں کہ ایک جگار موجود ہے آیا جب میں وہاں بجدہ کروں تو دہاں بجو تک مارسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایعنا والفقیہ)
- ۳۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ یہ پھونک مارنا اس اندیشہ کے تحت مکروہ ہے کہ اس سے کسی ابسے شخص کواذیت نہ پہنچ جواس کے پہلو میں نماز پڑھ رہا ہے۔ (الفقیہ )
- ۵۔ حسین بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث مناہی میں کھانے، پینے اور سجدہ کے مقام پر پھونک مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (ایضاً)
- ۲- حسین بن زیداین والد به اور وه دهزت امام جعفر صادق علیه السلام به اور وه این آباء طاهرین علیم السلام کے سلسائه سند به دوسل محدال الله علیه وآله و کلم به دوایت کرتے بین فرمایا: اے امت (محمدیہ) خدا نے چوبین خصلتوں کو مکروه قرار دیا ہے اور تمہیں ان کی ممانعت کی ہے۔۔۔ان میں سے ایک نماز کی حالت میں چھونک مارنا بھی ہے۔
   کومکروه قرار دیا ہے اور تمہیں ان کی ممانعت کی ہے۔۔۔ان میں سے ایک نماز کی حالت میں چھونک مارنا بھی ہے۔
   آمالی، الفقیه ، الخصال)
- ے۔ حبیب بن مصعب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: منٹروں پر طعام پر اور تجدہ کی جگہ پر پھونک مارنا مکروہ ہے۔ (الخصال)
- ۸۔ حضرت بیٹنے صدوق علیہ الرحمہ با سادخود حضرت امیر علیہ الساام روایت کرتے ہیں فرمایا: مؤمن کو چاہیئے کہ روبھبلہ ہوکر نہ تعوے اور اگر بھول کر ایسا کرت تو ضدا ہے مغفرت طاب کرے (پھر فرمایا) آ دمی کو چاہیئے کہ اپنی جائے بجدہ پر، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں پراور تعویز گنڈ اپر پھونک نہ مارے لیے (ایسا)

ا حطرت طامریکس علیدالرمدے اپنے رسالہ المحدود و العزیرات مرس بنات قرآن و دعائے که برائے مطلبے بخوانند خوب الست اسا ندمند برهان که دران د غرغهٔ جادو می شود "ین قرآن اوروعا کوجس مطلب کے لئے پر حاجات توب ب مرس کے مداد کے بیاد کا اندیشہوں ہے'۔ (احتر مترج مخل مند)

جو خص اپی بیٹانی ناہموارز مین میں کسی ایسی جگہ پررکھے جہاں بجدہ جائز نہیں ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ کسی اور مناسب جگہ کی طرف بیٹانی کو کھنچے اور اگر بیٹانی اچھی طرح نہ جم سکے تو جائز ہے کہ اسے تعوز اسا اٹھا کر پھر رکھے۔

(اس باب میں کل چه حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی یا بچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود معاویه بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگرتم (نماز میں اپنی) پیشانی کسی ٹیلہ پر رکھ بیٹھوتو وہاں سے سرندا تھا وَ المبتہ پیشانی کھینچ کر ہموار زمین کی طرف لے حاؤ۔ (الفروع، المجہذیب والاستبصار)
- ۲۔ حسین بن جماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سجدہ میں بیشانی رکھتا ہوں گروہ کسی سخت پھر یا کسی بلند ٹیلہ پر پڑ جاتی ہے۔ تو آیا اے کسی ہموار جگہ کی طرف تھسیٹ سکتا ہوں؟ فرمایا: باں پیشانی او پراٹھائے بغیراُدھر تھنج سکتے ہو۔ (المتبذیب والاستبصار)
- س۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مختص کنکریوں پر سجدہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیشانی زمین پر جمتی نہیں ہے تو؟ فرمایا: سر بلند نہ کرے ہاں البتہ پیشانی کو وہاں سے تھسیطے تو کنکریوں کو پیشانی سے دورکر دے تا کہ پیشانی زمین پر جم جائے۔ (ایعنا وقرب الاسناد)
- ۲۰ حسین بن حماد بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: ایک شخص مجدہ کرتا ہے اور اس کی پیشانی کنگر یوں پر جا پڑتی ہے (یا کسی بلند جگہ پر) تو؟ فرمایا: سرکواٹھا کر (مناسب جگہ پر رکھے)۔ (امہذیب والاستبصار) مؤلف علام فرماتے بیں کہ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے اضطرار پرمحمول کیا ہے جبکہ سراٹھائے بینیر مطلب برآ وری نہ ہو کتی ہو۔
- ۔ جناب شیخ احمد بن علی بن ابطالب الطبر ی با سناد خود محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں خط لکھا جس میں بیسوال کیا تھا کہ ایک نماز گزار ان عجر سے میں نماز شب پڑھ رہا تھا تو جب مجدہ میں گیا تو غلطی سے اس نے اپنی پیشانی اونی کپڑے یا چڑے پر رکھودی اور جب مجدہ سے سرا تھایا تو اسے معلی مل گیا۔ آیا اس مجدہ کی پرواہ کرے یا نہ؟ امام نے جواب میں لکھا کہ جب تک بالکل اٹھ کرنہ بیٹے جائے اس وقت تک صرف مجدہ گاہ کی تلاش میں معمولی ساسرا تھانے کی وجہ سے اس پر پچھے عائم نہیں ہوتا۔

  کرنہ بیٹے جائے اس وقت تک صرف مجدہ گاہ کی تلاش میں معمولی ساسرا تھانے کی وجہ سے اس پر پچھے عائم نہیں ہوتا۔

  (اللحتی جم نے میں اللہ تھی کی خیمہ طوی گ

سر کے بالوں کے اگنے سے لے کر ابروؤں تک اس قدر پیشانی کا سجدہ گاہ پررکھنا کافی ہے کہ اس پر سجدہ کا نام صادق آ جائے گرمتحب ہے کہ پوری پیشانی یا بقدر ایک درہم کے پیشانی زمین پررکھی جائے اور اگر عمامہ یا ٹو پی درمیان میں حاکل ہوتو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے۔
(اس باب میں کل یائج عدیثیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص سجدہ کرتا ہے جبکہ اس کے سر پر عمامہ یا ٹو پی ہے تو؟ فرمایا: سرکے بالون کے اگنے سے لے کراس کے ابرووں تک اگر پیشانی کا کچھ حصہ بھی زمین کے اوپرلگ جائے تو اس کے لئے کافی ہے۔ (المتہذیب والفقیہ)
- ۲۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مجدہ کی صد کیا ہے؟ فرمایا: بالوں کے اگف سے لے کرابردؤں
   کک (پیٹانی کا) جس قدر حصہ مجدہ گاہ پر رکھ دووہ کافی ہے۔ (المجندیب)
- ۔ برید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: پیشانی سے لے کرناک ( کے ہالائی حصہ ) تک اس می ہے جس قد ربھی زمین کولگ جائے وہ کافی ہے۔ ہاں البتہ پوری پیشانی پر بحدہ کرنا افضل ہے۔ (المتبذیبین )
- س۔ مروان بن مسلم اور عمار ساباطی (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے) روایت کرتے ہیں فرمایا: بالوں کے اگنے سے لے کرناک کے (بالا کی) سرے تک بجدہ گاہ ہے۔ اس میں سے جتنی مقدار زمین کولگ جائے کافی ہے۔

(التهذيب والاستبصار،الفقيه)

۵۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با شادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بالوں
 کے اگنے سے لے کر دونوں ابروؤں تک تمام پیشانی سجدہ گاہ ہے لہٰذا اس میں سے جتنی مقدار بھی زمین کولگ جائے بقدر
 ایک درہم کے ہویا انگل کے کنارے کے برابروہی کانی ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس شم کی بعض صدیثیں اس سے پہلے 'مایسجد علیہ'' (کے باب ۱۲ میں) گزر چکی ہیں۔ باب ا

> مقام سجدہ کا کھڑے ہونے اور ہاتھ رکھنے کے مقام کے (بلندی وپستی میں) برابر ہونامستحب ہے اور جائے سجدہ کا ان مقامات سے بلند تر ہونا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودعبد اللہ بن سنان ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر

- صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ آیا سجدہ گزار کا مقام مجدہ اس کے کھڑا ہونے کے مقام سے بلند تر ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ندر بلکداس کے برابر ہونا چاہئے۔(المجندیب،الفروع)
- ۲- حضرت بیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود ابوبصیر مرادی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی شخص معجد میں اپنی تجدہ کی جگہ کو بلند کرسکتا ہے؟ فرمایا: میں اس بات کو پند کرتا ہوں کا پی پیشانی کوالی جگہ پر رکھوں جومیرے قدم گاہ کے برابر ہو۔ (العہذیب)
- س- اساعیل بن مسلم شعیری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (سجدہ میں) دونوں، پاتھوں کو وہاں رکھو جہاں پیشانی کور کھتے ہو کیونکہ جس طرح چرہ مجدہ کرتا ہے ای طرح ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ (ایصاً)
- سمر محمد بن عبداللد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص تنہا نماز پڑھتا ہے اور اس کا مقام بچوداس کے قیام کے مقام سے پست تر ہوتا ہے تو؟ فرمایا: جب فرادی ہوتو کوئی مضا نَصْنہیں ہے۔ (ایسَاً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب اا میں) بیان کی جائیٹی انشاء اللہ تعالی۔

## جائے سجدہ کا کھڑے ہونے کی جگہ سے بقدرایک اینٹ کے بلندیا پست ہونا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تمن حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت بیٹنے طوی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد اللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا میں بلند جگہ پرسجدہ کرسکتا ہوں؟ فرمایا: جب تمہاری پیشانی والی جگہ تمہارے بدن والی جگہ سے بغذرایک اینٹ بلند ہوتو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (العہذیب)
- 1- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود ممار سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
  السلام سے سوال کیا کہ آیا ایک بیار شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بستر پر کھڑ اہو کر تجدہ زمین پر کرے؟ فرمایا: اگر بست
  بعدر ایک اینٹ کے موٹا ہو یا اس سے بچھ کم تو پھر درست ہے کہ اس پر کھڑے ہوکر (بعدر ایک اینٹ پست) زمین پر تجدہ
  کرے اور اگر بستر اس سے ذیادہ موٹا ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔ (الفروع)
- ۳- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث میں بلندز مین پرسجدہ کرنے کے متعلق یوں دارد ہے کہ اگر تمہاری پیشانی والی جگه تمہارے قدموں والی جگہ سے بقدرایک اینٹ بلند ہوتو پھر کوئی مضا نقه نہیں ہے۔ (الفروع)

#### بإباا

جس آ دمی کی پیشانی پرکوئی پھوڑاوغیرہ ہواس پر واجب ہے کہ چھوٹا ساگڑھا کھودے(تا کہ پھوڑااس کے اندر چلا جائے اور) پیشانی کا سالم حصہ زمین پرلگ جائے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر پیشانی کی ایک جانب پر سجدہ کرنا واجب ہے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھراپی ٹھوڑی پر سجدہ کرے۔

(اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت بیخ طوی علیدالرحمہ با سادخود مصادف سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میری (پیٹانی پر) دل لکل آیا اس لئے میں پیٹانی کی ایک جانب پر مجدہ کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے جب اس کا نشان دیکھا تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نیٹانی کی ایک جانب پر مجدہ کی وجہ سے (سیدھا) سجدہ نہیں کرسکتا۔ اس لئے میں پیٹانی کے ایک کنارے پر مجدہ کرتا ہوں؟ فرمایا: ایسانہ کر۔ بلکہ زمین میں ایک گڑھا کھودتا کہ دل اس میں چلاجائے۔ اور پیٹانی کا سالم حصہ زمین پرلگ جائے۔ (التہذیب، الفروع)
- ا۔ علی بن محمد با سادخود بیان کرتے ہیں کے بعضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک آدی کی پیٹائی پرکوئی
  ایک تکلیف ہے کہ وہ اس کے اوپر بجدہ نہیں کر سکتا تو؟ فر بایا: اپنی شوڑی زمین پر رکھ دے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے:
  ﴿ وَ يَخِوُّ وُ نَ لِلْا ذَقَانِ سُنجَدًا ﴾ (کروہ بحدہ کرتے ہوئے شوڑ یوں کے بل کر پڑتے ہیں)۔ (ایمناً)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شخ طوی علیدالرحمہ نے اس صدیف کواس صورت پرمحمول کیا ہے کہ ایسا کرنا اس وقت جائز ہے جب فہ کورہ بالاطریقہ برگڑ ھاکھودنا ممکن نہو۔
- ۳- جناب کی بن ابراہیم فئی با سناد خود عبداللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فض کی دونوں آ تھوں کے درمیان زخم ہے جس کی دجہ ہے وہ بحدہ نہیں کر سکتا تو؟

  فر مایا: بالوں کے اگنے سے لے کر (ابرو ڈس تک) کسی مقام پر بجدہ کرے! اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھرا پنے وائیں ابرو پر کرے! اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھرا پنے وائیں ابرو پر کرے! اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھرا پنی ٹھوڑی پر کرے۔ راوی نے کر ازراو تجب ) کہا: ٹھوڑی پر؟ فر مایا: ہاں! (پھر فر مایا) آیا تم خدا کی کتاب نہیں پڑھے جہاں وہ فر ما تا ہے: ﴿ اِسْ بِحُس وَ وُنَ لَا لَا فَقَانِ سُنجَدًا ﴾ (کروہ بحدہ کر تے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں)۔ (تفسیر فی کے ایس کے بل گر پڑتے ہیں)۔ (تفسیر فی کے کہ بیٹائی کی ایک جانب بر بحدہ کرنا کا فی ہے۔ مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ قبل اذیں ہے بات گزر چکی ہے کہ بیٹائی کی ایک جانب بر بحدہ کرنا کا فی ہے۔

#### باسساا

# سجده ياتشهد سے المحت وقت بِحُولِ اللهِ وَ قُوتِهِ اَقُومُ وَ اَقَعُدُ وَ اَرْ كَعُ وَاسْجُدُ كَالَّهِ وَ اللهِ وَ قُوتِهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 

(اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ طوی علیدالرحمد با سناد خود عبداللدین سنان سے اور وه حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب بحده سے سرا تھا و (اور اٹھنا چاہو) تو کہو: ﴿اللهم ربی بحولک و قوتک اقوم و اقعد ﴾اوراگر چاہواس کے ساتھ یہ بھی کہو: ﴿و ارکع و اسجد﴾۔ (التہذیب)
- ٢- محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا جب كوئى آ دى بجده كرك كفر إبون كي تو كج وبحول الله و قُوتِه اَقُومُ و اَقْعُدُ ﴾ (ايعنا)
- سـ محد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جب بہلى دوركعتيس برده كرتشهد بردمواور پھر (تيسرى ياچوتقى ركعت كيليے) المعنا عِامِوتو كهو: ﴿ بِحَوْلِ اللّهِ وَ قُوتِهِ اَقُوْمُ وَ اَقْعُدُ ﴾ ـ (العهذيب والفروع)
- م ۔ رفاعہ بن موی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کرفر مارہ سے کہ حضرت علی علیدالسلام جب پہلی دور کعت پڑھ کرا ٹھتے تھے و پڑھتے تھے وبحولک و قوتک اقوم و اقعد کے۔ (التہذیب)
- ۵۔ ابو بکر حضر می حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب پہلی رکعتوں سے اٹھنے لگو۔ (بروایت فروع کافی فرمایا: جب رکعت سے اٹھنے لگو) تو اپنی ہضیلیوں پر ٹیک لگا دَاور کہو: ﴿ بِحَدُولِ السَلْمِ اللَّهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ ﴾ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ایبا ہی کرتے تھے۔ (المتہذیب والفروع)
- ۲۔ جناب شخ ابن اور لین محمد بن علی بن محبوب کی کتاب سے بسندِ خود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب مجدہ کرکے اٹھے لگوتو کہو: ﴿الله سم بحولک و قوتک اقوم و اقعد و ارکع و استجد کھ۔ (السرائز)
- عدائعلاً ب معزت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا كه معزت امير عليه السلام برركعت مين فرقة كلا مدرية عليه السلام عليه السلام أفوم و اَقْعُدُ ﴾ ـ (ايساً)
- ۸۔ جناب شیخ احمد بن علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن جعفر الحمیر ی نے حضرت صاحب الزمان عجل اللہ
   تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا جس میں بیسوال کیا تھا کہ بعض فقہاء مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نماز گزار

جب دوسری رکعت کا تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا چا ہے تو آیا اس کے لئے تکبیر کہنا واجب ہے؟ کونکہ بعض اصحاب یہ کہتے ہیں کداس کے لئے تکبیر واجب نہیں ہے بلکہ وہ بحث ول السلّه و قُوتِه اَقُوهُ و اَقْعُدُ کَهُ کہنا کائی ہے؟ امام نے جواب میں لکھا: اس سلسلہ میں دو حدیثیں وارد ہیں۔ ایک ہیے ہے کہ جب نماز گزار (نماز میں) ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نعقل ہوتو اس پر تکبیر کہنا لازم ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب دوسرے تجدہ سے سراٹھائے دوسری حالت کے لئے دوسرے تجدہ سے راٹھائے اور تجبیر کہر اٹھنا چا ہے تو اس قیام کے وقت تکبیر نہیں ہے اور پہلے تشہد کے بعد (تیسری رکھت کے لئے اور تجبیر کہر اٹھنا چا ہے تو اس قیام کے وقت تکبیر نہیں ہے اور پہلے تشہد کے بعد (تیسری رکھت کے لئے کھڑا ہوتے وقت بھی) میں صورت حال ہے۔ اور تم من باب التسلیم ان حدیثوں میں سے جس پر بھی عمل کر لو۔۔۔درست ہوگا۔ (الاحتیاج ، الغیمہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کی بیازی کیفیت نماز (باباء از افعال نماز میں) اس متم کی بعض صدیثیں گزر پھی ہیں۔ باب ۱۳

جو شخص تجدہ کرنا بھول جائے اور رکوع سے پہلے یا د آجائے تو پلیٹ کر اس کا بجالا نا واجب ہے اور اگر رکوع میں جانے کے بعد یا د آئے تو پھر نماز کو جاری رکھے اور سلام کے بعد اس کی قضا کر ہے۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با خاد خود اساعیل بن جابر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کیا کہ آپ نے اس فخص کے متعلق جود وسر اسجدہ کرنا بھول جائے اور قیام کی حالت میں اسے یاد آئے کہ اس نے بحد ہیں کیا تو ؟ فرمایا: جب تک رکوع میں چلا نہیں گیا بجدہ بجالائے اور اگر رکوع میں جانے کے بعد ربوع میں خاد آئے تو نماز کو جاری رکھے اور سلام پھیر کراس کی قضا کرے۔ امام نے فرمایا: اگر بجدہ میں جانے کے بعد رکوع میں شک کرے تو (تدارک محل سے تجاوز کرج بنے کی وجہ سے اس شک کا کوئی انتہار نہیں ہے) نماز کو جاری رکھے۔ (المتہذیب والاستبصار)

عمار (ساباطی) ایک حدیث کے ممن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آئیک ایسے فض کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایک بحدہ کرنا بحول گیا تھا اور کھڑا ہونے اور رکوع میں جانے کے بعد یا و آیا تو وہ کیا کرے؟ امام نے فرمایا: نماز کو جاری رکھے اور جب تک سلام نہ پھیر لے بحدہ نہ کرے۔ بال جب سلام پھیر چھڑ تھر جس طرح سجدہ فوت ہوا ہے ایسا ہی بحدہ بجا لائے۔ راوی نے عرض کیا: اور اگر یا دہی سلام کے بعد آئے تو؟ فرمایا: جب بھی یا و آئے اس کی قضا بحالائے۔ (ایسنا)

r احمد بن محمد بن ابونصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیه السلام سے سوال کیا کہ ایک مخض دو رکعت نماز

پڑھتا ہے اور دوسری رکعت کے رکوع میں اسے یاد آتا ہے کہ اس نے پہلی رکعت میں بجدہ ترک کردیا ہے تو؟ فرمایا: حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب کی آ دمی سے پہلی رکعت میں بجدہ ترک ہو جائے اور بی معلوم نہ ہو سکے کہ ایک ہے یا دو؟ تو از سرنونماز پڑھے تا کہ دو بجدوں کا یقین ہو جائے اور اگر بیصورت حال تیسری یا چوتھی رکھت میں پیش آئے لینی ایک بجدہ چھوٹ جائے جبکہ رکوع کرنے کا یقین ہوتو اس بحدہ کا اعادہ کرے۔

(العبذيب،الاستبصار،الفروع،قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: شاید مرادیہ ہے کہ اسے پہلی دور کعتوں میں شک پڑجائے ( کہ پہلی ہے یا دوسری؟ ) جبکہ ایک سجدہ بھی ترک کیا ہوتو وہ از سرنونماز پڑھے گا۔اور جب بیمعلوم نہ ہو سکے کہ ایک ہے یا دو؟ سے مرادیہ ہے کہ رکعتوں میں شک پڑجائے نہ کہ مجدوں میں؟اس طرح جمع بین الا حادیث ہوجاتی ہے۔

ابوبصیر (مرادی) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام جعفر صادق علیہ السلام) سے سوال کیا کہ ایک شخص ایک بجدہ ادا کرت بحول گیا اور اسے قیام کی حالت میں یاد آیا تو؟ فرمایا: جب تک رکوع میں نہیں گیا تو جب بھی یاد آئے اسے بجالائے! اور اگر رکوع میں یاس کے بعد یاد آئے تو نماز میں شخول رہے، ہاں البتہ جب سلام پھیر چکے تو اس کی قضا کرے۔ اور اس پر (سجدہ) سہونیس ہے۔ (المتہذیب والاسترصار، الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کد حفرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیرمسئلہ مہو کی حدسے خارج ہے۔اس مخص کوفوت شدہ مجد دیاد آگیا ہے اور اس کی قضا بھی کر دی ہے۔

- معلی بن جنیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے (ان کے بجین میں) سوال کیا کہ اگر کوئی
فض اپنی نماذ میں بجدہ کرنا بھول جائے تو؟ فرمایا کہ اگر اسے رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو اسے بجالائے۔ اور اپنی نماز کو جاری درکھے پھر سلام کے بعد دو بحدہ سہوا داکرے اور اگر رکوع کے بعد یاد آئے تو پھر نماز کا اعادہ کرے پھر فرمایا کہ پہلی دو
رکھتیں اور آخری دورکھتیں اس سلسلہ میں برابر ہیں۔ (المتہذ یبن)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے اس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب دونوں تجدے بھول جائیں (درندایک بحدہ کاریخ منہیں ہے)۔

۲- محمد بن منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام رضاعلیہ السلام) سے سوال کیا کہ ایک بیضی دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ
ادا کرنا بھول جاتا ہے یا اس کی بجا آ دری میں اسے شک پڑجاتا ہے تو؟ فرمایا: اگر تمہیں اندیشہ ہوکہ شاید تم نے اپنا چہرہ
زمین پرصرف ایک باررکھا ہے تو جب سلام پھیر چکو تو ایک بجدہ کی قضا کرواور ایک بارا پناچہرہ زمین پر کھو۔ (الیشا)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جب بجدہ بھول جانے کا یقین ہوجائے تو اس کی قضا واجب ہے اور اگرشک ہوتو مستحب ہے

اور دو تجده سہو کا داجب نہ ہونا شک دالی صورت کے ساتھ مخصوص ہے اور جواب سے سیطا ہر ہوتا ہے کہ وہ شک والی صورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ کے ساتھ مخصوص ہے۔

۔ جناب احمد بن محمد البرقی با سادخود جعفر بن بشیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک امام سے سوال کیا گیا کہ ایک مخص کو تشہد پڑھتے وقت یاد آیا کہ اس نے پہلی دو رکعتوں میں صرف ایک بجدہ کیا ہے تو؟ فرمایا: پہلے بجدہ کرے پھر (تیسری) رکعت کے لئے کھڑا ہو؟ اگر یہی بات اسے دوسرے تشہد میں سلام سے پہلے یاد آئے تو؟ فرمایا: پہلے وہ مجدہ کرے پھرسلام پھیرے۔ بعد ازاں دو بجدہ مہو بجالائے۔ (الحاس للمرتی)

۸۔ جناب عبداللہ بن جعفر تمیری با سادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کورکوع میں یاد آتا ہے کہ اس کے ذمہ ایک بجدہ واجب الاواء ہے تو وہ اس کی قضا کس طرح کرے؟ فرمایا: نماز میں مشغول رہے ہاں جب نماز سے فارغ ہوجائے تو ایک بجدہ بجالائے۔ (قرب الاساو)

ای سلسلئے سند سے انہی جناب سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فریضہ کے آخری بجدہ میں ہواؤر (اسے یاد آئے کہوہ پہلی رکھتوں میں ) کوئی بجدہ بھوں آیا ہے تو؟ فرمایا: سلام کے بعد بجد لائے اور نافلہ کا بھی یکی تھم ہے! (ایسناً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تھم کی بعض حدیثین اسکے بعد (باب ۲۳۰،ازخلل ورنماز میں) ڈکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔ ماس 10

جس شخص کو سجدہ بجالانے میں شک پڑ جائے اور ہنوز اس کا محل باتی ہوتو اس پراس کی بجا آور ی واجب ہے۔

واجب ہے اور قبام نے بعدشک پڑ ہے تو نماز میں مشغول رہے اور اس پر سجدہ سہونہیں ہے۔

(اس ہاب میں کل چے حدیثیں ہیں جن میں سے دو مکررات کو تلمز دکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت شخ کلینی عدیہ رسمہ بانا دخود حلمی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت اہام جعفر صادت علیہ السلام سے

پوچھا گیا کہ ایک شخص کو سہو ہوگیا ہ باسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے ایک سجدہ کیا یا دو؟ فر مایا: دوسرا سجدہ کرے۔ اور نماز ختم کرنے بعداس پرکوئی سجدہ کہ ہوئییں ہے۔ (الفروع، العہذیب، الاستبصار)

ا بوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مخض کے بارے میں سوال کیا جے شک پڑ

گیا تھا کہ آیا اس نے ایک تر ، کیا ہے یا دو؟ فرمایا: ایک اور مجدہ کرے تا کہ اسے بقین ہوجائے کہ دو مجدے کمل کئے ہیں۔

حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ با سناوخود اساعیل بن جابر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے شمن میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ اسلام سے روایت کی ہے فرمایا: اگر مجدہ کر چکنے کے بعد رکوع میں شک کرے کہ کیا ہے یا نہ ؟ تو

ممازیں مشغول رہے! اوراگر کھڑا ہونے کے بعد بجدہ میں شک کرے تو نماز کو جاری رکھے۔(پھر فرمایا) ہروہ چیز جس کامحل گزر جائے اور آ وی دوسرے نعل میں داخل ہو جائے اور پھر اس میں شک پڑے تو نماز کو جاری رکھے (اور اس شک کی پروا نہ کرے)۔(المجہذیب والاستبصار)

۵۔ عبدالرحن بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نے تجدہ سے سراٹھایا اور ابھی پوری طرح سیدھا ہو کر بیٹا بھی نہ تھا کہ اسے جنگ پڑ گیا کہ آیا اس نے تجدہ کیا ہے یا نہ فرمایا: وہ تجدہ کر البیں ہوا تھا کہ اسے شک پڑ گیا کہ آیاں نے تجدہ کیا ہے یا نہ فرمایا: وہ تجدہ کرا نہیں ہوا تھا کہ اسے شک پڑ گیا کہ آیاں نے تجدہ کیا ہے یا نہ فرمایا: وہ تجدہ کرے۔ (ابیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں: بعدازیں (باب ٢٣ ازخلل نماز میں) کچھالی حدیثیں ذکری جائیگی جو بظاہراس موضوع کے منافی ہیں۔ نیز وہاں بتایا جائے گا کہ وہ سہو کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور اس قتم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ١٢ اور باب ٢٠٠١ اور باب ٢٠٠٠) باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) باب ٢٠٠٠) اور باب ٢٠٠٠) باب ۲۰۰۰) 
#### باب١٢

جب محل مد ادک سے تجاوز کر جانے کے بعد بجدہ کرنے میں شک پڑ جائے تو سلام پھیرنے کے بعد اس کی قضا کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

حفرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود حفرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود این انی یعفور سے اور وه وحفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: جب کوئی فض مجده کرنا بحول جائے اور بعد بین یقین ہوجائے کہ نہیں کیا تو سلام سے پہلے جب بیٹھے تو سجده کرے اور اگر کرنے (یا نہ کرنے میں) شک بوتو پھر سلام پھیر کر سجده کرے اور مختصر تشہد پڑھے اور ( تشہدے بغیر ) صرف فونگانہ مارے کوئکہ فونگا مارنا کوے کا کام ہے۔ (المتبذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی (عدم وجوب کی) بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۴ میں) گزر پکی ہیں اور اس میں جوسلام سے پہلے بہا میں) گزر پکی ہیں اور اس میں جوسلام سے پہلے بجدہ کرنے کا تذکرہ ہے تو اس کی چند تاویلیں ممکن ہیں (۱) بیمحول بر تقیہ ہے۔ (۲) بینماز نافلہ پر محول ہے۔ (۳) بیاسلام سے مرادوہ سلام ہے مول ہے۔ (۳) بیاسلام سے مرادوہ سلام ہے کہ جب وہ مشکوک بجدہ آخری رکعت کا ہو۔ (۳) بیاسلام سے مرادوہ سلام ہے کہ جس کے بعد کلام و فیرہ کیا جا سکتا ہے۔

- فریضہ و نافلہ نماز کے بحدہ میں دنیا و آخرت کے لئے دعا کرنا اور اپنی جاجت کا نام اور جس کے لئے دعا کرنا اور اپنی جاجت کا نام اور جس کے لئے دعا کرنا جس کے لئے دعا کرنا جس کے لئے دعا کرنا کے لئے دعا کرنا کہ مکروہ ہے اور اس دعا کا بیان جونا فلۂ مغرب کے آخری بحدہ میں پڑھی جاتی ہے؟

  (اس باب میں کل بانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)
- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باساد خود محمد بن مسلم ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ مکہ کے راستہ میں ہمیں ابولھیر نے نماز پڑھائی جبکہ اس کے شتر بان کی ایک اوغنی کم ہوئی تنی انہوں نے نماز کے جدہ میں کہا: ﴿الملھم وقد عملی فلان ساقت کہ کے حمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ان کو بید واقعہ سنایا۔ امام نے من کر فرمایا: آیا اس نے ایسا کیا ہے؟ من واقعہ سنایا۔ امام نے من کر فرمایا: آیا اس نے ایسا کیا ہے؟ من کیا: باں اپھر فرمایا: آیا اس نے ایسا کیا ہے؟ موض کیا: باں اپھر فرمایا: نہ الراح نے بوالفروع)
- ۲ عبد الرحمٰن بن سیّاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا: آیا میں جدہ کی حالت میں کوئی دعا کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ دنیاو آخرت کے لئے دعا کرو کیونکہ خداد نیاو آخرت کا پروردگار ہے۔ (ایسنا)
- عبداللد بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مال کے تلف ہو جانے اور این اور وارد شدہ دوسرے مصائب کی شکایت کی۔ امام نے فر مایا: تجدہ کی حالت میں لاز ما دعا کرو کیونکہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ تجدہ میں ہوتا ہے! عرض کیا: آیا نماز فریفنہ میں بھی دعا کر سکتا ہوں اور اپنی حاجت کا تام بھی لے سکتا ہوں؟ فر مایا: ہاں! حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے! اور پھے لوگوں کے خلاف ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر بددعا کی ہے۔ اور آپ کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ (الفروع ، السروئز)
- سم زید دی محرست امام محربا قرطیدالسلام سے دوایت کرتے میں فرمایا: نماز فریض کے بجدہ میں وسعت ورزق کے لئے یدوعا پڑھا کرو: ﴿ لَيْسَا خَيْسَ وَ الْسَمْسُنُولِيْنَ وَ يَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ اُوزُقْنِى وَ الْكُورُقْ عِيَالِى مِنْ فَصْلِكَ فَانَدَكَ فَانَدَكُ فَانَدَكُ فَانَدَكُ فَانَدَكُ فَانَدُ فَانْ فَصُلِلَ الْعَظِيمُ ﴾ - (الاصول)
- ۵۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کامیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضر سامام موں کاظم علیدالسلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک مخص نماز میں سے کیے: ﴿ اَلَّ اَلَّهُمْ دُدَّ عَلَى مَالِي وَ وُلُدى ﴾ تو آیا ہے کام اس کی نماز کو باطل کردے گا؟ فرمایا: اگر ایسانہ کرے (دنیوی امور کے متعلق خداسے دعانہ کرے) تو یہ بات مجھے زیادہ

ببندے۔ (قرب الاساد)

مؤلف علام فرمات بین کراس منم کی بعض حدیثین اس سے پہلے (باب میں) گزریکی بین اور پھھاس کے بعد باب الدعا (باب ۵۵ میں بہاب ۱۳ مار تواظع نماز اور باب ۲ مار نماز جعد میں) ذکر کی جائیٹی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب١٨

اگرسجدہ کرنے کے بعد پیشانی پرخاک لگ جائے تو اس کا جھاڑ نا اور سجدہ کرتے وقت سنگریزوں کا برابر کرنا اور اگر پیشانی ہے چہٹ جائیں تو ان کوا تار کرزمین پررکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیمیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۲۔ یونس بن بعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دو مجدوں کے درمیان منگریزوں کو برابر کررے تھے۔ (ابینا، المفقیہ)
- سر معزت فیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخودعلی بن بحیل سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیدالرام کودیکھا کہ جب بجدہ سے سرافھاتے تھے تو پیٹانی سے (گلی ہوئی) کنگریاں ہاتھ سے پکڑ کرزین پررکھ دیتے تھے۔ (الفقید)
- م۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد الملک بن احمرو سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا کہ جب بجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے کنکروں کو ہموار کر لیتے تھے۔ (الفروع)
- ۔ جناب شیخ ابن اور لیں حلی کتاب جامع برنطی سے نقل کرتے ہوئے ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک محض نماز کی حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے پیشانی سے خاک صاف کرتا ہے تو؟ فرمایا: اس میں مسلم سیاست کوئی مضا کقت نہیں ہے۔ (السرائر، قرب الاسناد)

#### باب١٩

سجدہ سے اٹھتے وقت کھلی ہتھیلیوں پر نہ کہ بند ہاتھ پراعتاد کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں جن کار جمہ عاضر ہے)۔ (احتر متر جم عفی عنہ)

حصرت شیخ کلین علیه الرحمه باسنادخود ملی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب

۔ حصرت بیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ابوبصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب مجدہ کروتو دونوں ہتسیلیوں کوزمین پر پھیلا دو۔ (المتہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ا،از افعال نماز میں)اس تم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### باب۲۰

جو شخص رکوع و بجود کے لئے جھکنے سے عاجز ہواسے اشارہ کرنا کافی ہے اور اگرممکن ہوتو سجدہ گاہ کو اٹھا کر اس پر سجدہ کر ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترج علی عند)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ابراہیم بن ابوزیاد الکرخی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بوڑ حافیض ہے جو نہ خود اٹھ کر بیت گفلاء جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لئے بحد ہ گاہ کو کے لئے جھکنا ممکن ہے تو؟ فر مایا: و و صرف سر سے اشارہ کر دے اور اگر کوئی شخص اس کے لئے بحد ہ گاہ کو باند کر سکے تو اس پر سجدہ کرے ورندرو بقبلہ ہوکرس سے اشارہ کرے۔ (المجہذیب)

۱۰ عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کمی محض کے پاس ایک کوئی چیز نہ ہو
 جس پر بجدہ کرے یا اے جائے بجدہ میسر نہ ہوتو آیا وہ نماز فریضہ و نافلہ میں صرف اشارہ کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر صورت حال یہی ہوتو پھر ہرفتم کی نماز میں صرف سرکا اشارہ کرے گا۔ (ایسناً)

ا۔ لیٹ المرادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ زوال کے وقت ایک مخص کی

تکسیر پھوٹ پڑی جو ساری رات جاری رہی (وہ کس طرح نماز پڑھے؟) فرمایا: وہ ہرنماز کے وقت صرف سرے اشارہ

کرے! پھر اس محف کے بارے میں بھی سوال کیا جے مسلسل اسہال آرہے ہوں؟ فرمایا: وہ بھی سرکے اشارہ سے نماز

بڑھے گا۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۵، انم ایجد علیہ وباب ۱۰ از قیام وباب ۱۹ از مکان میلی علی الی ایعن مولف علی مراس سے پہلے (باب ۱۵، انم ایجد علیہ وباب ۱۰ از تام وباب ۱۹ از مکان میل علی الیک بعض مدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### بإب٢١

## سجدہ میں پیشانی اور دیگر اعضاء کوقدرے جما کر رکھنامستی ہے۔ (اس باب میں کل جارحد شیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
  حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی بھی شخص کے لئے اس بات کو تاپند کرتا ہوں کہ اس کی پیشانی کو ایسا صاف
  دیکھوں کہ اس پر سجدہ کا کوئی بھی نشان نہ ہو۔ (ابیناً)
- ۲- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود جابر سے اور وہ حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فر مایا کہ میرے والد حضرت امام زین العابدین علیه السلام کے تمام اعضاء بجدہ پر بجدہ کے نشائیت موجود تھے ای لئے ان کو''سجاد'' کہا جاتا تھا۔ (علل الشرائع)
- س- ابوعلی محمد بن اساعیل بن امام موی کاظم علیه السلام اپنے آباء واجداد کے سلسلۂ سند سے حضرت امام محمد باقر علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد حضرت امام زین العابدین علیه السلام کے اعضاء بحدہ پر گھنے پڑ گئے تھے جنہیں آپ سسلسلام میں دوبار کائے تھے کل پانچ مسلمے تھے اس وجہ سے ان کو'' ذو المنفنات'' کہا جاتا ہے۔ (ایسناً)
- اللہ عبد اللہ بن الفضل اپنے والد (نفل) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب ایک بار حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کا ایک سیاہ فام غلام ہاتھ میں قینجی لئے ہوئے ہے اور بکثر ت بجدہ کرنے کی وجہ سے جو گوشت امام کی پیشانی اور ناک کے کنارے پر بہت خت ہو گیا تھا اے کاٹ رہا ہے۔ (عیون الاخبار) مولف علام فریا ترین کی ایم قیم کی بعض میں بیش میں اس سے کہلا کی سران اللہ میں میں اس سے کہلا کی سران اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ 
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب کا، از مایسجد علیہ و باب ۱، از افعال نماز و باب ۱۸ یہاں)گزرچکی ہیں۔

#### باب۲۲

تشبیج وغیرہ شار کرنے کے لئے سجدہ میں انگلیوں کو ترکت دینا جائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

د منرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود محمد بن اساعیل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہم موی ا کاظم علیه السلام کودیکھا کہ جب مجدہ میں جاتے تھے تو کیے بعد دیگر ہے تین انگلیوں کو حرکت دیتے تھے یعنی ان سے تبیح کو شار کرتے تھے اور پھرسر بلند کرتے تھے۔ (الفروع، عیون الا خبار)

جس قدر ممکن ہو سجدہ کوطول دینا، بکشرت سجدہ کرنا اور اس میں شیح و ذکر کا زیادہ کرنا مستحب ہے۔ (اس باب میں کل سولہ عدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تلمز دکرکے باتی چودہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه) حضرت شنخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود زید ہام سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

رك من سيب وسه بعد ورويون من الداوه سرت الم مرصادل عليه اسلام من روايت رئے إلى له اب افسوں ان في الله عليه و الله الله الله الله و الله

- ۱- عبدالله بن سنان حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے رواي كرتے ہيں فرمايا: حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم

  البخ بعض جحروں كی اصلاح كرنے ميں مشغول تھے كه ايك آدى وہاں سے گزرا۔ اس نے عرض كيا: يا رسول الله ! كيا يہ كام

  ميں نه كردوں؟ آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: يہيں تھہر جا! چنا نچه جب آخضرت البخ كام سے فارغ ہوئے تو

  اس سے فرمايا: تيرى كيا خواہش ہے؟ عرض كيا: جنت چاہتا ہوں۔ يہ بات من كرآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے پہلے تو

  مرجمكاليا، پھر فرمايا: ہاں! (مل جائے گا)۔ پھر جب وہ آدى جائے لگا تو اس سے فرمايا: اسے بند و خدا! طویل مجدہ كرے

  ہمارى مدوكرنا۔ (ايعنا)
- "- عبدالحمید بن ابوالعلا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مجدالحرام میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تحدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کا کافی دیر تک انظار کیا گران کا تجدہ طویل ہی ہوتا چلا گیا۔ میں اٹھا اور اٹھ کر چندہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بن اٹھا اور اٹھ کر چندر کعت نماز پڑھی۔ گرامام ہوز تجدہ میں ہی پڑے میں نے آپ کے غلام سے دریافت کیا کہ آپ نے کب تجدہ میں سررکھا؟ اس نے کہا: تمہارے یہاں آنے سے کچھ پہلے! امام نے جب میراکلام سنا تو تجدہ سے مربلند کیا۔ (الروضہ)
- س- زیاد قندی ایک حدیث کے شمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے (اس کے ایک خط کے جواب میں) اے لکھا کہ جب نماز پر حوتو تجدہ کوطول لیے دو۔ (الفروع)
- ۵- وضابیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت اپنے

<sup>(</sup>فسدان سے دهائی کا عمل ) یہ پوری مدیث اس طرح بے کدنیا دموسوف کو بال بین غین کرنے کے الزام بیں بغداد بی تیا کہ اس اس فی اس میں کا طرح کے الزام بیں بغداد بی تیا کہ اس نے امام موکی کاظم علیہ السام کی خدمت بیں فعا تھا کہ بچھ کوئی عمل بتا کی جس سے خدا جھے رائی عطافر بائے۔ امام نے استخدار جب ٹناز پر حوالا من بحدہ کو طول دو ہے بعداز اس بقرراکید بائس یہ بور جوابنا من بحدہ کو طول دو ہے بعداز اس بقرراکید بائس یہ بور جوابنا من الا نیزیدہ کا کھوڑ کا اور کو کر کہ اس کے بیار بھوڑ ہوا کہ کہ کھوڑ کا الم بھوڑ کا کہ الم کھوڑ کی بھوڑ ہوا کہ کہ بیار بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ ہوائی کی بھوڑ کے بھائی کی کھوڑ کی بھوڑ ک

- روردگار کے قریب ہوتا ہے جب بحدہ کی حالت میں ہوتا ہے چنانچہ خدافر ماتا ہے: ﴿وَالسَّجُدُ وَاقْتُوبُ ﴾ ( تجدہ کر اور خدا کے زدیک ہوجا)۔ (الفروع، الفقید، العیون)
- حفص بن غیاف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کوفہ کے بعض باغات میں گھو متے ہوئے

  دیکھا پھر ایک مجور کے پاس پہنچ کر وضو کیا پھر رکوع و جود کیا ہیں نے شار کیا کہ انہوں نے بحدہ میں پانچ سودفعہ بنج پڑھی پھر

  (اشھے اور) مجود کے ساتھ فیک لگا کر بہت ی دعا کیں پڑھیں۔ پھر جھے سے فرمایا: اے حفص! بہی وہ مجود ہے جس کے

  بارے میں خدانے جناب مریم "سے فرمایا تھا: ﴿ وَ هُوزِی آلَیْکِ بِحِدُ عِ النَّنْ حُلَةِ تُسلِقِطُ عَلَیْکِ دُطَبًا

  جنیا کے کمجود کی شاخ کو ہلاؤ۔ وہ تم پر تروتازہ مجھ یں گرائے گی۔ (الروض)
- ے۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باناوخود حسن بن علی الوقاء سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضّا علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ جب کوئی بندہ تجدہ کرتے ہوئے سوجائے تو خدا (گخر بیطور پر) فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندہ کی روح قبض کرلی ہے مگروہ میری اطاعت میں ہے۔ (عیون الاخبار)
- ۸ معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ لمبا بحدہ کرے اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں (خدا کے سوا) اسے کوئی شدد کھیر ہا ہوتو شیطان کہتا ہے: بائے افسوس! انہوں نے اطاعت کی اور میں نے نافر مانی کی۔ انہوں نے بحدہ کیا اور میں نے اٹکار کیا۔ (ثواب الاعمال ، المحاس ، المقنع )
- 9۔ کلیب صیداوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشن ایک مجدہ کرتا ہے اس سے اس کی ایک خطا معاف ہو جاتی ہے اور ایک نیکی درج ہوجاتی ہے۔ (ثواب الاعمال)
- ا۔ حضرت امیر علیہ السلام حدیث اربعماً ق میں فرماتے ہیں کہ تھوڑے گناہوں کو معمولی نہ مجھو کیونکہ آئییں شار کیا جاتا ہے اور بلا خرتھوڑے زیادہ بن جاتے ہیں اور تجدہ طویل کیا کرو کیونکہ کوئی عمل شیطان پراس سے بڑھ کر تخت نہیں ہے کہ وہ فرزند آ دم کو تجدہ کرتے ہوئے دیکھے چونکہ اسے بھی تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا مگروہ نافرمانی کرکے ہلاک ہوگیا اور اس (فرزند آ دم ) کو تجدہ کا تھم دیا گیا اور وہ اطاعت کر کے نجات یا گیا۔ (الخصال)
- اا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اے ابوجمہ! تم پر لازم ہے کہ طویل سجدہ کرو۔ کیونکہ بیتو امین کی سنت ہے۔ (علل الشرائع)
- ۱۲۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیر کی با سادخود مسعدہ بن صدقہ سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور مایا: میرے والد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) دن میں نماز پڑھتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو اسے اس قدر طول

سا۔ جناب سید بن طاوس علیہ الرحمہ حضرت اہام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق رقمطراز ہیں کہ ایک بار آپ جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور ان کا غلام بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اہام درشت قتم کے پھر پر پیٹانی رکھ کر تجدہ کر رہے ہیں۔ خلام نے شارکیا کہ امام نے اس حالت میں ایک ہزار بار تبیج پرھی: ﴿ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ عَقَاء كَفًا حَقًا لا إِللهُ اللّهُ اِيْمَانًا وَ صِدُقًا کہ اس کے بعد سرا ثمایا۔ (المهوف علی تنابی الطفوف)
الگ اللّهُ تَعَبُدًا وَ رِقًا لا إِللهُ إِلّهُ اللّهُ إِيْمَانًا وَ صِدُقًا کہ اس کے بعد سرا ثمایا۔ (المهوف علی تنابی الطفوف)

۱۱۰ جناب سعید بن عبة الله الراوندی با سنادخود عام سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے جناب آ دم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں
عظم دیا کہ برست خود کھیتی باڑی کریں اور جنت کی (مقت) نعتوں کے بعد اپنی محنت سے کھانا کھا کیں۔ چٹا نچہ آ دم جنت
کی مفادقت پر دوسوسال تک روتے رہے پھر بحدہ کیا اور تین شب وروز تک بجدہ سے سرندا ٹھایا۔ (تقص الا نہیاء)
مؤقف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (ج اباب ۲ وا ۲ اور باب ۲۹ از تنفین ، باب ۲۳ از افعال نماز اور باب ۲۱ از رکوع میں) گزر پکی ہیں اور پھھاس کے بعد بحدہ شکر
الفرائفن ، باب ۵۹ از مواقیت ، باب ۲ از افعال نماز اور باب ۲۱ از رکوع میں) گزر پکی ہیں اور پھھاس کے بعد بحدہ شکر
و غیرہ کے بیان میں ذکر کی حاکیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باب۲۲۲ سحدہ کے لئے تکبیر کہنامستحب ہے۔

(اں باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے )\_(احتر مترجم عفی عنه )

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود حلبی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تجدہ کروتو تکبیر کہواور ساتھ بیجمی کہو ﴿اَلْلَهُمَّ لَکَ سَجَدُتُ ﴾ (الفروع)
- ۲۔ معلی بن تحیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب بحدہ کرنے کے لئے جھکتے تھے تھے تھے۔ (الینماً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ااز افعال نماز و باب ۱۱زرکوع) گزر چکی ہیں اور کچھاس کے بعد ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## دوسجدول کے درمیان ہاتھوں کا زمین سے نہ اٹھانا مکروہ ہے۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)

۔ جناب ابن ادریں حلی جامع برنطی کے حوالہ سے برنطی سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی
رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص مجدہ کرتا ہے پھر (جب اس سے سراٹھا تا ہے تو) ہاتھوں کوزمین سے نہیں اٹھا تا بلکہ
اسی حالت میں دوسرے بحدے میں چلا جاتا ہے آیا ایسا کرنا درست ہے؟ فرمایا: پینماز میں نقص ہے۔

(السرائر،قربالاساد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیکراہت صرف اس صورت پرمحمول ہے کہ جب ایسا کرنا پوری طرح سر بلند کرنے اور دو سجدوں کے درمیان طمانیت کے ساتھ بیٹھنے کے منافی نہ ہوور نہ جائز نہ ہوگا۔

#### إب٢

سجدہ میں ہتھیلیوں کا زمین پرلگا نامستحب ہے واجب نہیں ہے البتہ پیثانی کا اس چیز پررکھنا واجب ہے جس پرسجدہ کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمترجم عفی عنہ)

- حصرت شیخ صدوق علید الرحمہ با سنادخود سکونی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امیر علید السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص تجدہ کر سے ت اپنی ہضیلیوں کوز بین پرلگائے۔ شاید اس کی برکت سے بروز قیامت اس سے ہاتھوں کے با عمر ہے جانے والی مصیبت دور ہوجائے۔ (ثواب الاعمال علم الشرائع)
- ا۔ قبل ازیں (باب ا، افعال نماز میں) بروایت زرارہ حضرت امام محد باقر علیہ السلام کی حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب مجدہ کرنا چاہوتو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کوزمین پر رکھواور اگر ان کے پنچے کوئی کیڑا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ان کو براور است زمین پر رکھوتو افضل ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ااز افعال نماز میں) ایس مدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر ولالت کرتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ س چیز پر سجد ، جائز ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے (باب ا، مایسجد علیہ) میں کیا جاچکا ہے۔

## غیراللہ کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے احکام۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- جناب جمد بن الحن الصفار باسناد خود عبد الرحمٰن بن كثیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت كرتے ہیں فرمایا: ایک دن حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان ہیشے سے کہ اچا بک آپ سے ایک اونٹ گزرااور آپ کے قریب آ کرز مین پرسید فیک کر بیٹے گیا۔ اور منہ سے جھاگ بہانے لگا۔ ایک آ دی نے عرض کیا:

  یارسول اللہ اجب اس اونٹ نے آپ کو بحدہ کیا ہے تو ہم تو اس کے زیادہ حقد ار ہیں کہ آپ کو بحدہ کریں۔ فرمایا: ند بلکہ خدا کو بحدہ کرو۔ پھر فرمایا: اگر میں کی کو بحدہ کر و۔ پھر فرمایا: اگر میں کی کو بحدہ کری تو میں عورت کو بھی کو رہ کو بحدہ کر ایسائر الدرجات)

  (بصائر الدرجات)
- ا۔ جناب سعد بن عبد اللہ نے بھی بھی روایت اپنی (مختر بصائر الدرجات میں) نقل کی ہے۔ اس میں اس' ارشاد نوی ' کہ ' دخدا کو تجدہ کرو' کے بعد بیتم بھی فدکور ہے کہ فر مایا: بیاونٹ اپنے مالکوں کی شکایت کرتا ہے۔۔۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ عمر نے کہا: آپ بید فر مایا: اگر میں کسی کو تھا کہ کسی کو تجدہ کرے۔ (مختر البصائر ، الفروع ، الفتیہ )
  کرے تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اسے شوہر کو تجدہ کرے۔ (مختر البصائر ، الفروع ، الفتیہ )
- جناب فی اصد من علی بن ابیطالب الطیم ی با مناد خود حضرت امام حسن عمری علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں وہ فرمات ہیں کہ حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وہ لہ دسلم نے مشرکین عرب پر احتجان کرتے ہوئے فرمایا: ہم خدا کو چھوڑ کر بتوں ک پرستن کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہم ان کے ذریعہ سے خدا کا تقرب عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعضوں نے جواب میں کہا: ہم ان کے ذریعہ سے خدا کا تقرب عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعضوں نے جواب میں یہا کہ جب خدا نے صفرت ہوئے وہ گئے اکہ اور مانکہ کو تھم دیا کہ ان کو تجدہ کریں۔ چنا نچہ انہوں نے قرب خدا نے دور تعرب کا ان کو تجدہ کر نے کے لئے ان کو تجدہ کہ ایاں کو تعدہ کر نے کہ این ان کو تعدہ کہ ایسانہ کر سے قواب ہم ان کی صورت بنا کر اسے تجدہ کرتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے ہمیں خدا وہ کا اس موجود ند ہونے کے ایسانہ کر سے قواب ہم ان کی صورت بنا کر اسے تجدہ کرتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے ہمیں خدا کا اس مطابق تنہیں مکہ (خانہ کعب) کی طرف منہ کر کے تجدہ کرنے کا تم دیا گیا تھا۔ اور تم نے ایسا کیا۔ گرتم نے مکہ کے علاوہ مطابق تنہیں مکہ (خانہ کعب) کی طرف منہ کر کے تجدہ کرنے کا تم دیا گیا تھا۔ اور تم نے ایسا کیا۔ گرتم نے ایسا کیا۔ جم تم نے ان سے فرمایا: تم سے مقامات پر تحراب بنا لئے اور ادھر منہ کر کے تجدہ کرنے کے آئے خورت صلی اللہ علیدہ آلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بنا کے اور ادھر منہ کر کے تبدہ کرتے ہوئے ان کی بہتوں گرہ ہوگے ہو۔ ۔ ۔ ۔ تم جمے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگوں نے ان حضرات کی صورتیں بنا کر جو خود خدا ک

چرے فاک پر رکھنے لگے۔ تو تم نے رب العالمين كى عبادت كے لئے باقى كيا چوڑا؟ كياتم بيد بات نہيں جانتے كدوه ذات جس کی تعظیم و تکریم اور عبادت لازم ہاں کا حق یہ ہے کہ اس کے بندوں کواس کے برابر ندھمرایا جائے! کیاتم غور نہیں کرتے کہ جبتم ایک بہت بڑے بادشاہ کو تعظیم و تکریم میں اس کے غلاموں کے برابر تھبراؤ تو کیا ایسا کرنے میں اس برے (بادشاہ) کی بکی اور تو بین نہیں ہوگی؟ جس طرح کے چھوٹے کی (بے جا) پڑائی و کبریائی ہوئی؟ مشرکین عرب نے کہا: ہاں ایسابی ہے! تب آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: کیاتم نہیں جانتے کہ جب تم الله کی تعظیم و تکریم صرف اس کے بعض مطبع ومنقاد بندوں کی صورتوں کی تعظیم کے برابر کرتے ہو ( کہاس کوبھی تجدہ اوران کوبھی تجدہ) تو کیا اس طرح تم خدا کی سکی نہیں کرتے؟ کیاتم نہیں جانتے کہ جب خدانے فرشتوں کوسجدہ آدم کا تھم دیا تھ اتو ان کی اس صورت ومورت کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جوغیر خدا ہے (بلکہ اسے قبلہ بنا کراپی ذات کو بحدہ کرایا تھا) لہذا تنہیں اپنی عبادت کا اس بر قیاس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے! تہمیں کیا معلوم کہ خدا تمہارے اس نعل کو ناپسند کرتا ہو؟ کیونکداس نے تمہیں ایسا کرنے کا تھم نہیں دیا! پھر فر مایا: تم غور کر کے جھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کی خاص دن میں تمہیں اینے گھر میں داخل ہونے کا تھم دے! (اورتم داخل بھی ہو) تو تمہیں بیت پہنچتا ہے کہ اس خاص دن کے بعد اس کی اجازت کے بند کے گھر میں گھس جاؤ؟ یا اس کے اس گھر جیسے کسی اور گھر میں بغیر اجازت واخل ہو جاؤ؟ سب نے کہا بنہیں! آنخضرت نے فرمایا کہ خدااس بات کا زیادہ حقدار ہے کداس کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر کسی قتم کا کوئی تصرف ند کیا جائے ! تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس ني تهيين كب علم ديا تها كدان صورتون اورمورتون كو تجده كروك \_ (الاحتجاج)

م۔ ایک طویل حدیث میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فدکور ہے کہ ایک زیمریق نے آنجناب سے سوال کیا۔ آیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ فرمایا: نہ۔ اس نے کہا: تو پھر خدانے کس طرح فرشتوں کو تھم ویا تھا کہ آدم کو تجدہ کریے گاوہ دراصل خدائی کو سجدہ کریے گاوہ دراصل خدائی کو سجدہ کریے گاوہ دراصل خدائی کو تجدہ کریے گاہ کہ دراصل خدا کو تھا کہ کیونکہ اس کے تھم سے تھا۔ (ایسنا)

۵۔ جناب شیخ نصل بن الحسن الطبری ارشاد خدادندی کہ ﴿ وَ خَوْوْ اللَّهُ سُجَدًا ﴾ (کہ جناب یوسف کے والدین اوران کے بعائی ان کی خاطر سجدہ ریز ہو گئے ) کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کا بیہ تبدہ خدا کے لئے سجدہ شکر تھا جس طرح خدا کے نیک بندے نئ نعتیں ملنے پراس کی بارگاہ میں سجدہ شکر سجالاتے ہیں۔ بنا بیں ﴿ لَلَّهُ ﴾ میں واحد غائب کی شمیر کا مرجع خدا تعالیٰ بندے نئ نعتیں ملنے پراس کی بارگاہ میں سجدہ شکر سجالاتے ہیں۔ بنا بیں ﴿ لَلَّهُ ﴾ میں واحد غائب کی شمیر کا مرجع خدا تعالیٰ

ا آخ نظر قرآن وحدیث دور بریشری ال کے عقل طور کمی بھی گلو ت کو کسی تم کا بجد و کرنے کی حرمت پراس سے زیادہ جام اور فعوس و کیل کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر کتی۔ اس موضوع کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد اور اصلاح الرسوم کی طرف رجوع کریں۔
﴿ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ اِللَّائِتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ﴾۔
﴿ اِنْ فِی ذَٰلِکَ اِللَّائِتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ﴾۔

ہے نہ جناب یوسف ایعنی ان لوگوں نے (جناب یوسف کو زعرہ اور مصر کا بادشاہ دیکھ کر) اس نعمت پر ان کی طرف رخ کرکے خدا کا سجد کو شکر ااوا کیا جیسے کہا جاتا ہے ﴿ صلعی للقبله ﴾ کہ فلاں نے قبلہ کی طرف منہ کرکے خدا کے لئے نماز پڑھی ہے! یونسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ (مجمع البیان)

جناب علی بن اہرا ہیم باسناد خود یکی بن آئم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ موی بن تھ نے ان سے پھی مسائل دریافت کے۔ اور انہوں نے یہ مسائل جواب کی خاطر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کے۔ مجملہ ان مسائل کے ایک مسلم یہ بھی تھا کہ جناب یعقوب اور ان کی اولا د کے متعلق بنا وَجوکہ نبی تھے! آیا انہوں نے جناب یوسف کو سجدہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا: جناب یعقوب اور ان کی اولا د کا سجدہ یوسف کے لئے نہیں تھا بلکہ وہ طاعت خداو تدی میں تھا۔ ہاں البتہ یوسف کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے تھا۔ ہاں البتہ یوسف کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اطاعت تھا اور آ دم کے لئے نہیں تھا خدا کی اور ان کے بیٹوں نے جن میں خود جناب یوسف بھی شامل سے بطور شکر ان کو تعیاب یوسف بارگاہ میں بحدہ ادا کیا تھا کہ خدا نے ان کو یکھا کر دیا۔ (اور جدائی کے بعد باہم ملا دیا)۔ کیا تم نہیں و کہتے کہ جناب یوسف اس قت بحدہ شکر میں کہدر ہے ہیں: ﴿ وَرَبِ قَلْدُ الْتَیْسَیْنَی میں الابعۃ ﴾ (اے پروردگار! تیراشکر کہ تو نے جھے ملک عطاکیا ہے)۔ (تغیر کمی))۔ (تغیر کمی)

۔۔ تغییر (منبوب) بامام حسن عمری علیہ السلام میں ہے کہ آنجناب اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ فرشتوں کا سجدہ حضرت آدم کے لئے بنیں تھا بلکہ ان کو قبلہ بنا کر اور ان کی طرف منہ کرا کر خدا کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ اور اس طرح ان کی تعظیم و تکریم کا اظہار کیا گیا تھا پھر فر مایا: خدا کے سوا کی خلوق کے لئے روانہیں ہے کہ وہ کی کو بجدہ کرے۔ اور خدا کی طرح اس کی تعظیم و بحریم کرے (پھر فر مایا) اور اگر میں کسی کا فقی میں ہے کہ وہ کسی کو بجدہ کرے۔ اور خدا کی طرح اس کی تعظیم و بحریم کرے (پھر فر مایا) اور اگر میں کسی کو بھر میں این کی کو بھر کی کرورشیعوں اور پیرو کاروں کو بھم دیتا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے علوم لوگوں تک پہنچانے کے وسیلہ ہیں اور آنخضرت کے بعد ساری مخلوق سے افسل کو بجدہ کریں۔۔۔ جو کہ پینجیرا سلام کے علوم لوگوں تک پہنچانے کے وسیلہ ہیں اور آنخضرت کے بعد ساری مخلوق سے افسل و واعلی ہیں۔ (تفییر عسکری۔ الاحتیاج)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ تجدہ تلاوت کے احکام اس سے پہلے قرائت قرآن (باب ۲۲ میں) زر پھے ہیں اور تجدہ شکر کے احکام اور غیر اللہ کو تجدہ کرنے کی حرمت کا بیان اس کے بعد (ج۵ باب۳۵ از مزار میں) کیا جائے گاانشاء اللہ تعالی۔

## بإب٢٨

اگرایک رکعت میں سے دو تجدے کم ہوجائیں یا زیادہ تو اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے اور اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

ا حضرت شیخ صدوق علید الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: نماز کا اعادہ ندکیا جائے مگر پانچ چیزوں کی وجہ سے (۱) طہارت ۔ (۲) وقت ۔ (۳) قبلہ۔ (۳) رکزع۔ (۵) اور مجدہ۔ العبدیب)

(الفقیہ ،العبدیب)

رے حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود حلی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز کے تین ثلث ہیں (۱) ایک ثلث طہارت۔ (۲) ایک ثلث رکوع۔ (۳) اور ایک ثلث جود۔ (الفروع، الفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۱۹ از خلل) میں اس قتم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

# ﴾ تشہد کے ابواب ﴾

# (اس سلسله میں کل چودہ (۱۴) باب ہیں)

## بإبا

تشہد کے لئے بیٹھنا واجب ہے اور بائیں جانب پر زور دے کربیٹھنا اور دایاں پاؤں بائیں پر رکھنامتخب ہے لیکن عورت دونوں رانوں کو ملا کر (اکڑوں) بیٹھے گی اور بطور اقعاء بیٹھنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- ا۔ جناب ابن ادریس ملی حریز بن عبداللہ کی کتاب سے نقل کرتے ہوئے بردایت زرارہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دونوں مجدول کے درمیان بطور اقعاء بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے باں البتہ تشہد کے موقع پر بطور اقعاء نہیں بیٹھنا چاہیئے ۔تشہد میں بیٹھنا ضروری ہے گرجواقعاء ہے وہ بیٹھنا بی نہیں ہے۔ (السرائز)
- ۲ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خودعبد الرحمٰن بن ابوعبد الله سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (اہا مین علیہ السلام میں سے ایک اہام ) سے سوال کیا کہ خورت نماز میں کس طرح بیٹے؟ فرمایا: اپنے دونوں رانوں کو باہم ملاکر (اکروں) بیٹے۔(المتبذیب)
- ۳- ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز میں بیٹھوتو اپنی دائیں جانب پر نہیٹھو بلکہ اپنی بائیں جانب پرزور دے کر بیٹھو۔ (ایساً)
- الم حضرت شیخ صدوق علیدالرحمدروایت كرتے بین كدایك آدى نے حضرت امیر علیدالسلام كی خدمت میں عرض كيا: اے خير الخاائل كے عمر اوا تشهد میں واكيں پاؤں كے اشانے اور باكيں پاؤں سے زمين پر جمانے كے كيام عنى بيں؟ فرمايا: اس كى تاويل سے حدود الله الله عن الله على الله الله على الله ع

(الفقيه بلل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں (باب اءاز افعال نماز باب اءاز قیام اور باب ۲،از بحود میں) اس قتم کی کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد مختلف ابواب میں بیان کی جائیگئی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باثبا

تقیہ وغیرہ کی سخت ضرورت کے تحت کھڑ ہے ہوکر بھی تشہد پڑھنا جائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

جناب شخ احمد بن محمد البرتی "با سناه خود عبد الله بن حبیب بن جندب بروایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ میں نماز مغرب ان لوگوں ( مخالفین ) کے ساتھ ( تقیقہ ) پڑھتا ہوں۔ بعد از ان اس کا اعادہ کرتا ہوں گر ڈرتا ہوں کہ کہیں بیلوگ میری گر انی نہ کریں تو؟ فر مایا: جب تیسری رکعت پڑھ چکو تو اپنی سرینیں زمین پر جما کر رکھو۔ پھر کھڑ ہے ہو جا ؤ۔ اور کھڑے ہو کرتشہد پڑھو۔ اور رکوع و بجو دکرو ( الغرض اپنی پوری نماز مغرب فرادی بڑھو) گروہ خیال کریں گے کہم نماز نافلہ پڑھ رہے ہو۔ (المحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کقبل ازیں (باب ۱۵ از مکان مصلیٰ میں) ایک حدیثیں گزر چکی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ واقعی مؤلف میں ایک حدیثیں ذکر کی کہ جو شخص کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہووہ کھڑا ہوکر تشہد پڑھ سکتا ہے اور بعد ازیں تقید کی حدیثوں میں ایک حدیثیں ذکر کی جائے ہو اسلاق کی بنا پر اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب

## تشہد کی کیفیت اوراس کے بعض احکام کا بیان (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شيخ طوى عليدالرحمد باسنادخود عبد الملك بن عمر والاحول سے اور وه حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سبت روايت كرتے بين فرمايا: پيلى دوركعت مين تشهديوں ہے: ﴿ الْمَحَدَّمَدُ لِللّٰهِ اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللّٰهَ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ ضَوِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِّ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعُ دَرَجَتَهُ ﴾ (العهذيب)
- ابوبصير حفرت الم جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے بیں فرایا: جب دوسری رکعت پیش تشہد پڑھنے کے لئے بیٹھوتو
  کہو ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ حَیْرُ الْاَمْسُماءِ لِلّٰهِ. اَشُهَدُ اَنْ لاَ اِللّٰهُ اِللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِیْکَ لَهُ. وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَ نَذِیْرًا بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةَ اَشُهَدُ اَنَّکَ نِعُمَ الرَّبُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَ نَذِیْرًا بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةَ اَشُهَدُ اَنَّکَ نِعُمَ الرَّبُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ اَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ فِی اُمَّتِهِ وَ اَنَّ مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ فِی اُمَّتِهِ وَ اَنَّ مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ فِی اُمَّتِهِ وَ

ارُ فَعُ دَرَجَتَهُ ﴾ پردویا تمن بارضدا کی حمر کرو (لینی الْحَمْدُ لِلَّهِ کهو) پر اٹھ کھڑے ہواو، پھر جب چوتھی رکعت کے تشہد كَ لِحَ بَيْمُولُو كِهِو لِمِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْاسْمَاءِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لْ شَرِيُكَ لَـهُ وَ اَشُهَـدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُـدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَ نَذِيرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةَ اَشُهَدُ اَنَّكَ نِعُمَ الرَّبُّ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا نِعُمَ الرَّسُولُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتِ الطَّاهِرَاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِياتُ الْعَادِياتُ الرَّائِحَاتُ السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكْي وَ طَهُرَ وَ حَلُصَ وَ صَـفَى فَلِلَّهِ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَوِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةَ اَشُهَدُ اَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا نِعُمَ الرَّسُولُ وَ اَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ الْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَـلانَا لِهِلَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِيَ لَوُلَآ اَنُ هَلانَا اللَّهُ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِيْنَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرُحَمُ عَلَى مُجَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكُتَ وَ تَرْحَمُتَ عِلَى إِبْرُاهِيمُ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرُلْنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيْمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِللَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وَق رَّحِيْمٌ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَامْنُنُ عَلَى بِ الْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ النَّارِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيُتِيَى مُؤْمِنًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إلَّا تَبَارًا ﴾ يَرَكُو: ﴿السَّلامُ عَلَيُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَـرَكَىاتُهُ. اَلسَّلاَّمُ عَلَى اَنْبِيناءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. اَلسَّلاَّمُ عَلَى جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَانِيْلَ وَ الْمَلَاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ اَلسَّلامُ عَلَى محمد بن عبد الله خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَلا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَالسَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ﴾ هِرسلام هِيرو - (يين كبو: اَلسَّلامُ عَلَيْ كُم وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَوَ كَاتُهُ) [ (ايضاً)

۳- عبداللہ بن بکیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز نافلہ میں تشہد نماز فریفنہ کے (طویل) تشہد کا صرف بعض حصہ ہے (یعنی مخضر ہے)۔ (ایعنا)

س عبد الرحمٰن بن ابوعبد الله بيان كرتے بيل كه يس نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت بيس عرض كيا كه (تشهد يس) آ دمى كه اس قول كا والتحيات لله) كا كيامطلب ہے؟ فرمايا: اس كامطلب ہے والملك لله كهـ

- ۵۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخود بعقوب بن شعیب سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں تشہد میں بدیر صلاً ہوں کہ منا طاب فیلید وَ منا خَبُث فَلِغَیْرِ اللّٰهِ؟ فرمایا: حضرت علی علیدالسلام ای طرح پڑھا کرتے تھے۔ (الفرع)
- المرت شخصدوق علیدالرحمه با اوخود فضل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تشہد دور کھت کے بعد اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ جس طرح رکوع و بجود سے پہلے اذان ، دعا اور قراکت مقرر کی گئی ہے اس طرح تشہد ، تخید اور دعار کوع و بجود کے بعد مقرر کئے گئے ہیں۔ (عیون الا خبار علل الشرائع)
- ے۔ عبداللہ بن الفضل الہاشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ نمازگزار کے تشہد میں اس کہنے کامنہوم کیا ہے؟ ﴿للّٰه ما طاب و طهو و ما حبث فلغیر ہ ﴿ فرمایا: اس کامطلب بیہ کہ یاک و یا کیزہ سے مرادکب حلال اور خبیث ونجس سے مرادر باوسود ہے۔ (معانی الله خبار)
- ۸۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے ہمائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کوئی آ دی پہلی دور کعتوں کا تشہد پڑھ کر افعنا چاہے تو کس طِرح ہاتھ زمین پر رکھے اور پھرا مجھے یا کیا کرے؟ فرمایا: جس طرح بھی کرے کوئی مضا کقٹہیں ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کیفیت نماز (باب ااز افعال نماز میں) تشہد کے احکام گزر پچے ہیں۔ نیز تشہد میں جہر و اخفات کے جائز ہونے اور عربی پر قدرت رکھتے ہوئے ترجمہ پر اکتفا کے ناجائز ہونے کا تذکرہ بھی (باب ۲۷ از قرائت میں) کیا جاچکا ہے۔ اور بعد ازیں ذکر کیا جائے گا کہ دور کعتی نماز میں ایک تشہد ہے اور تین اور چار رکعتی نماز میں دوتشہد واجب ہیں انشاء اللہ تعالی۔

## بابهم

# تشہد میں صرف دوشہادتیں (توحید ورسالت) واجب ہیں۔ (اس باب میں کل چیعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با ساد خود زراره سے روایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی دور کعتون کے تشہد میں کیا کہنا کافی ہے؟ فرمایا: یہ کو ﴿ اَشُهَا لُهُ اَلَٰ اَلَٰ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِلْمُلْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰل
- فضل جمر بن مسلم اور زراره حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے بين فر مايا: جب نماز كر اراور (تشهدى) دو

شہادتوں سے فارغ ہو جائے تو اس کی نماز کھمل ہے۔ لہذا اگر اسے کسی معاملہ میں جلدی ہوتو سلام پھیر کر جا سکتا ہے۔ (التهذيب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیدونوں حدیثیں اس بات پرمحول ہیں کہ شہادتین کے علاوہ تشہد کے جواجزاء ہیں جوابو بصیروالی صديث وغيره من خدور بين ومستحى بين اور بان جهال تك تشهد من محمدوآ ل محمطيهم السلام ير درود وسلام كالعلق بياقواس ے پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئدہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ وہ واجب ہے۔

۳- احمد بن محمد بن ابونفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں آیا چھی رکعت کے تشہد میں وی کچھ (شہادتین) کافی ہے۔ جودوسری (رکعت کے تشہد میں) کافی ہے؟ فرمایا: ہاں۔

(العهذيبين)

- محر بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں نمازوں کے تشہد کے بارے میں عرض كيا؟ فرمايًا: دوبارا عرض كيا: كس طرح دوبار؟ فرمايا: جب صحح طريقه پر بينه جاؤتو كهو: ﴿أَشُهَدُ أَنُ لا إللهَ إلا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ پر (سلام پيركر) نماز سے فارخ بوكٹ بورادی نے عرض کیا: بنده کایہ کہنا ﴿التحصات لَـلُه و الطیبات و الصلوات لله ﴾ یہ کیا ہے؟ فرمایا: بیا یک لطیف دعاہے جس کے ذریعہ سے بندہ اپنے خداسے لطف کی درخواست کرتا ہے۔ (ابیناً)
- ۵۔ یعقوب بن شعیب حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حفزت امیر علیہ السلام کی کتاب میں. تشهد جفت إ (دوشهادتس بي) (اليناً)
- حفرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخودسوره بن کلیب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے سوال كيا كم كم از كم تشهد كس قدر بي؟ فرمايا: دوشها ديس لي رالغروع ، المتهذيب والاستبصار) مؤلف علام فرماتے ہیں: بیرحدیثیں سابقہ اور لاحقہ حدیثوں کے ساتھ ال کر دوشہادتوں کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بات درود وسلام کے وجوب کے منافی نہیں ہے کونکہ ان سے غرض تو صرف شہادت کے وجوب کا تذکرہ کرنا ہے (اور

الركين كرام في بچتم خودان ابواب كى تمام مديش ما حظه كرنى إن اورسب كا خلاصداورك لباب يد يك تشهد يس صرف عن چزي واجب إن (١) شهادت توحيد (٢) شهادت رسالت \_ (٣) اور درود شريف \_ \_ \_ \_ بال البته بعض دوسر اذ كار مجي منقول بين مكروه بالاتفاق متحب بين، داجب شهد ہیں۔ تو ان تھا کن کے بعد تشہد میں شہادت ٹالشہ کے جواز کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے جوند واجب ہے اور ندمتحب اور شقر آن ہے اور ندر عا اور ندی براو راست ذکر خدا۔ یکی وجہ ہے کہ جن جہال و مثلال نے مداخلت فی الدین کرتے ہوئے آئ پندر ہویں صدی میں جو نیا تشہد وضع کیا ہے اس کے روممل کے طور پرفتهاه وجیدی اے حرام اورمطلی نماز قرار وے دہ ہیں حرید تفییلات کے خواہشند تعاری فتبی کتاب "قوائین الشرید" کی طرف رجو ماکری۔ (احترمترجم على عنه)\*

ظاہر ہے کہ درودشہادت نہیں ہے) نیزیہ بھی احمال ہے کہ درود کا ذکر تقینہ ترک کر دیا گیا ہویا اس وجہ سے کہ اس کا دجو ب تو سب ومعلوم بى ب\_ (واللداعلم)

تشهدس يبلي خداك حمدوثنا بيان كرنا اورتشهدس يبلي اور اس کے بعد منقولہ یا غیر منقولہ دعائیں پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

حضرت فيخ طوى عليد الرحمه بإسناد خود بكربن حبيب بروايت كرت بي ان كابيان ب كديس في حضرت امام محمد باقر علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تشہد اور قنوت میں کیا (دعا) پڑھوں؟ فرمایا: جو کچھتہیں معلوم ہے اس میں سے جو احسن واولی ہے وہ پڑھو۔ (پھر فرمایا) اگر کوئی مخصوص و متعین چیز ہوتی تو لوگ ہلاک ہوجائے لیے۔ (المتہذیب والفروع) حبیب اتعمی حضرت امام محمد با قرعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب آ دمی تشہد کے لئے بیٹھے اور خدا کی حمد و ثنا کر لے تو یاس کے لئے کافی ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ معزت شخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے تقید پرمحول کیا ہے۔ کیونکد پہلے گزر چکا ہے کہ تشہدیل اقرارشها دنین واجب ہے۔

حضرت شیخ کلینی علید الرحمد باسنادخود بکربن حبیب سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے تشہد كے متعلق سوال كيا؟ فرمايا: جس طرح عام لوگ كہتے ہيں تم بھى كہو پھر فرمايا اگر اس كے لئے كوئى مخصوص چیز لوگوں پر واجب ہوتی تو وہ ہلاک ہو جاتے سوائے اس کے نہیں کہلوگ وہ پچھ کہتے ہیں جوان کے معلومات میں سے آسان ترین ہوتا ہے۔ پس جبتم خدا کی جمدوثنا کر لوتو تمہارے لئے کافی ہے۔ (الفروع، العبذيبين) مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کی وجہ ابھی او پر بیان ہو چکی ہے اور جناب شہیداول نے بھی اسے تقید برجمول کیا ہے کیونکدید

اکثر عامہ کےنظریہ کےموافق ہے۔

<sup>۔</sup> بوجب کلمیة حق براد بها الباطل بعض ضال ومضل هم کے لوگ ان حدیثوں کامنہوم میہ لیتے ہیں کہ تشہد میں کوئی چیز واجب نہیں ہے ملکہ یہ نماز گزار کی مرضی پر منحصر ب كدجو جائب ي سعد-اور محراس كے وائر عشہادت الشد عاملاتے ہيں--- حالا كديديات سابقد ابواب كى روشى ميں اظهر من الشمس مو چی نے کہ تشہد میں شہاد تمین اور ورو دشریف واجب میں پھر ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ طاہر ہے کہ ان سے تھی نے کرواذ کارمراد ہیں جیسا کہ اوپر ہا ب کی حدیثوں ہے داضح وآشکار ہے کہ تھی اجزاء کم وبیش بہت سارے مقول ہیں اندا کوئی خاص ذکر متعین نہیں ہے بلکہ ہراحسن واولی ذکر ووعا ہے خدا کی حمد وٹنا کی جاستی ہے اور اگر کوئی خاص ستھی اجزاء لازم ہوتے جیسے ابوبصیروالی روایت میں ندکور میں اور بے جارے موام یاد ندکر سکتے تو ہلاک ہوجاتے محرالیا نبیں ہے۔(احترمترجم علی عنہ)

#### باب۲

پیشماز کے لئے تشہداور دیگرتمام اذ کارمیں جہر کرنامتحب ہےاور مقتدی کے لئے جہر مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخود حفص بن البحشری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: پیشیماز کوچا بیئے کہ اپنے مقتلہ یوں کوتشہد سنائے (جہر کرے) مگر وہ لوگ اسے کوئی چیز ندسنا کیں (اخفات کریں)۔ فرمایا: پیشیماز کوچا بیئے کہ اپنے مقتلہ یوں کوتشہد سنائے (جہر کرے) مگر وہ لوگ اسے کوئی چیز ندسنا کیں (افغات کریں)۔
- ۳۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: پیشنماز کو چاہیئے کہ دہ جو پھی پڑھے وہ اپنے پچھلے لوگوں (مقتریوں) کوسنائے۔اورمقتری کونہیں چاہیئے کہ دہ جو پچھ پڑھتا ہے دہ پیشنماز کوسنائے۔(المتہذیب)
- ۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی افتد او میں نماز پڑھی۔ جب آپ تشہد کے آخر میں پہنچ تو آپ نے اس قدر آواز بلند کی کہ ہمیں سنائی دی۔ اور جب آپ پڑھ پچکے تو میں نے عرض کیا کہ آیا پیشماز کو چاہیے کہ اس طرح مقتد یوں کو تشہد سنائے؟ فر مایا: باں! (ایسناً)

## بابے

اگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول جائے یہاں تک کہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی البتہ سلام کے بعد اس کی قضا اور سجدہ سہو واجب ہے ہاں البتہ اگر عمدا اسے ترک کیا جائے تو اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔

(اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو فلمز دکر کے باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه )

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز کا اعادہ نہ کیا جائے سوائے پانچ چیزوں کے (۱) طہارت۔ (۲) وقت۔ (۳) قبلہ۔ (۴) رکوع۔ (۵) اور جود۔ پھر فر مایا: قر اُت سنت ہے اور تشہد سنت ہے اور کوئی سنت فریضہ کو باطل نہیں کرتی۔ (الفقیہ ، التہذیب)
- ا۔ محمد (بن مسلم) اما مین علیجا السلام میں سے ایک امائم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جونماز سے فارغ ہو گیا گرتشہد پڑھنا بحول گیا تھا۔ فرمایا: اگر اس جگہ کے قریب ہو جہاں نماز پڑھی تھی تو وہاں جا کرتشہد (بطور قضا) پڑھے ورنہ کوئی پاک جگہ تلاش کر کے وہاں تشہد پڑھے اور فرمایا: تشہد نماز میں سنت ہے۔ (المہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سنت سے یہاں مراد ہے کہ اس کا وجوب بطریق سنت معلوم ہوا ہے نہ کہ قرآن سے، ورنہ ظاہر ہے کہ تشہد بالا تھاتی واجب ہے (اور اصطلاحی معنی میں سنت نہیں ہے)۔

- سلیمان بن فالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پہلی دور کعتوں
  میں بیٹیمنا (تشہد پڑھنا) بھول جائے تو؟ فرمایا: اگر (تیسری رکعت کے) رکوع سے پہلے یاد آجائے تو بیٹھ جائے (اور تشہد میں بیٹیمنا (تشہد کی قضا کرے اور کلام) کرنے
  پڑھے) اور اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو نماز کو تمام کرے اور سلام پھیر کر (تشہد کی قضا کرے اور کلام) کرنے
  سے پہلے) دو تجد ہے سہوادا کرے۔ (ایسناً)
- ، ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیما السلام میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص تشہد پڑھنا مجول جائے تو؟ فرمایا: دو تجدے (سہوکے)ادا کرے جن میں تشہد پڑھے۔ (ایسنا)
- ۵۔ عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی مخص نماز میں آتشہد پڑھنا بھول جائے مگراسے
  انتایا دآئے کہ اس نے صرف بسم اللہ پڑھی تقی تو اس کی نماز درست ہے۔ اور اگر اس کا پچھے حصہ بھی پڑھنایا دنہ آئے تو؟ پھر
  نماز کا اعادہ کریے! (العہذیبین)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس کی یوں توجیہہ کی ہے کہ اس کی نماز درست ہے لینی صرف تشہد کی قضا کرے گااور جب کچھ بھی پڑھنا یا دنہ ہولیعن عمراً تشہد ترک کیا ہوتو پھر نماز کااے دہ کرے گا۔
- جناب شخ عبداللد بن جعفر حميري باسناه خود على بن جعفر سروايت كرتے جي ان كابيان ہے كه يس نے اپنے بھائى حضرت امام موىٰ كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه ايك شخص تشهد پر هنا بحول كيا يهاں تك كه سلام بجير بيشا اب وه كيا كرے؟ فرمان كاظم عليه السلام سے بہلے ياد آجائے تو تشهد پر سے اوراگر (سلام كے بعد ياد آئے) تو پھر دو بحد اس کور اگر اس ياد آئے اللہ الله به يا هوبسم الله به پر حمقى تو پھر كافى ہے اوراگر بحد بحل نہيں پڑھا آئے كہ اس نے هواکس نے اللہ به الله به برحم تقى تو پھر كافى ہے اوراگر بحد بحل نہيں پڑھا يہاں تك كه سلام بجيرويا تو پھر نماز كا اعاده كرے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس صدیث کی بھی وہی تاویل کی جائے گی جوسابقہ صدیث کی بیش کی می ہے۔

#### ال

نماز نافلہ میں رکوع کے بعد بھی وہ مخص لوٹ کرتشہد پڑھ سکتا ہے جو بروقت پڑھنا بھول جائے یہاں تک کہ (تیسری رکعت کے ) رکوع میں چلا جائے پھر اٹھ کرنماز کممل کرےگا۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود حسن صفل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آ دی نماز وزکی دورکعت (شفع) پڑھ رہا تھا کہ تشہد بڑھنا بھول گیا اور اس ک (تیسری رکعت میں) رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو؟ فرمایا: رکوع چھوڑ کر بیٹے جائے اور تشہد بڑھے پھراٹھ کرنماز کمل کرے! رادی نے عرض کیا کہ کیا آپ نے نماز فریضہ میں بنیں فرقایا تھا کہ اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو پھر نماز
کو جاری رکھے اور سلام کے بعد دو تجدے ہوادا کرے جن میں تشہد پڑھے؟ فرمایا: نماز نافلہ نماز فریضہ کی مانٹونیس ہے۔
(الفروع، المنبذیب)

باب٩

جو محفی تشهد پڑھنا بھول جائے مگر تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے اس پر داجب ہے کہ بیٹھ کرتشہد پڑھے اور (سلام کے بعد) دو سجدہ سہوا دا کرے۔ (اس باب میں کل چارعدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضرے)۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

حضرت شی کلینی علیدالرحمد با سنادخود فضیل بن بیار سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے نے اس شخص کے بارے میں جونماز فریفنہ کی دور کعتیں پڑھے اور تشہد کے لئے بیٹے بغیراٹھ کھڑا ہو فرمایا: جب تک رکوع میں نہیں چلا گیا، بیٹے جائے (اور تشہد پڑھے) اس کی نماز درست ہے اور اگر رکوع کے بعد یاد آئے تو پھر نماز کو جاری رکھے اور سلام کے بعد (قیام بے جائے لئے) بیٹھ کر دو مجدہ سمبوکرے ۔ (الفروع، المضع، المنہذیب)

- مرمقع من بروایت زرارہ آنجناب سے بوں مروی ہے کہ اس پر کھونہیں ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیشک کی صورت میں ہاور فضیل والی روایت یقین والی صورت برمحمول ہے۔

- طبی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم نماز ظبر وغیرہ کی دورکھت پڑھ کرتشہد پڑھے بغیر اٹھ کھڑ ہے ہواور تئیسری رکھت کے رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹے جا کا اور اٹھر کرنماز تمام کرو۔ اور اگر رکوع میں چلے جانے کے بعد یاد آئے تو نماز کو جاری رکھو۔ البتہ نماز سے فارغ ہوکر (تشہد کی تفتا کے بعد) سلام پھیرنے کے بعد اور کلام کرنے سے پہلے دو بحد کا سہوادا کرو۔ (الفروع، المہذیب)

## باب١٠

تشہد میں سرکار محمد وآل محمطیہم السلام پر درود وسلام پڑھنا واجب ہے اوراسے عمراً ترک کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (اس باب میں کل تمن مدیش ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔(احتر مترج عنی عنہ)

حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسناوخود ابو بصير اور زراره سے اور وه حضرت امام جعفر صادر عليه السلام سے روايت كرتے بي كمآ پّ نے ايك حديث كے همن هي فرمايا كه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم پر درود پر هنا نماز كى يحيل ميں سے ہے۔ پس اگركوئی شخص اسے عمر أثرك كرد بواس كى كوئى نماز نبيس ہے۔ (الفقيه) حضرت فیخ طوی علیہ الرحمہ با مناد خود ابو بعیر اور زرارہ سے اور وہ دونوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

کرتے ہیں فرہایا کہ زکوۃ فطرہ کا اوا کرتا روزہ کی تمامیت ہے جس طرح حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود

پرجمنا نماز کی تکیل ہے ہیں جو فض روزہ تو رکھے مرحم اُزکوۃ وغیرہ ادانہ کرے تواس کا کوائی رزہ نہیں ہے ای طرح جو فض

نماز تو پرجے مگر (تشہد میں) آئے ضرت معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرعم اُورود نہ بیج تواس کی نماز نہیں ہے۔ چنانچہ خداوند عالم

نرکوۃ (فطرہ) کا تذکرہ نمازے پہلے کیا ہے فرماتا ہے: وفق لُد اَفْلَحَ مَنْ تَوَسِّی وَ ذَکُو اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ہے۔

سے حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باساد خود محمد بن بارون سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم میں سے کوئی مخص نماز پڑھے اور اپنی نماز میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرے ( ایسیٰ ان پر درود و نہ ہیں جاتا ہے اس کی نماز کو جنت کے راستہ پڑیں چلایا جاتا ۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مخص کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ جہتم میں داخل ہوگا۔ اور خدا اسے اپنی رحت سے دور کرے گا۔ فرمایا: نیز آپ فرماتے ہیں کہ جس مخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے تو وہ دراصل جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ (الاصول، المحاس، الامالی، عقاب الاعمال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کی بل ازیں اذان (باب ۲۲) اور کیفیت تشہد (باب۳) وغیرہ مباحث میں اس متم کی بعض حدیثیں مزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد والے ابواب میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

باباا

بہلے تشہد کے بعد سات بار تیج پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر جمع علی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود عمرو بن حریث سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرما کے کہیل دور کھت کے تشہد کے بعد اٹھنے سے پہلے سات بارکبو ﴿ سُبْحَانِ اللّٰهِ ﴾ والمبتد یب) اللّٰهِ ﴾ والمبتد یب)

## بإب

## تشہدیں تبادک اسمک و تعالٰی جدک کہنا کروہ ہے ا اور فراغت سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں ہے

(ال باب ش کل تمن مدیش بی جن بی سے ایک کررکوچھوڑ کرباتی دوکا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عند)

حضرت فی طوی علیہ الرحمہ باسنادخود میسر سے اور وہ وحضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روابت کرتے بیں فرمایا: دوچیزیں
الی بیں جن سے لوگ اپنی نمازیں خراب کرتے بیں مجملہ ان کے ایک تو آدی کا (تشہدیس) یہ کہنا ہے وہنہ سار ک
اسمک و تعمالی جدک و لا الله غیر ک کی مالاتکہ یہ ایک قول ہے جو بقوں نے جہالت کی دجہ سے کہا تما

(جس کی ضدانے حکامت کی ہے)۔ دوسرا آدی کا (پہلے تشہدیس) کہنا: ﴿السّلامُ عَلَيْنَ اوَ عَلَى عِبَادِ اللّهِ السّالِحِيْنَ کی۔ (البّذیب، النصال، المقید)

1۔ نفل بن شاذان معزت اماعلی رضاعلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کرآپ نے مامون عبای کے نام کمتوب میں تحریر فرمایا کہ پہلے تشہد میں ﴿اَلسَّلامُ عَسَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ ﴾ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ نماز کا فاتمہ سلام سے ہوتا ہے اور جب آپ نے یہ کہ ویا تو گویا سلام چیر دیا۔ (عیون الاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس کے بعد (باب ٢٩ از قواطع نماز میں) کچھ ایک حدیثیں بیان کی جائیگل جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب

اس شخف کا تھم جوتشہد ہر منا بھول جائے یہاں تک کداس سے صدث سرز وہو جائے؟

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تھر دکر کے باتی تین کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)

ا۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

اس شخص کے بارے میں ''جس سے دوسرے بجدہ سے سرا تھانے اور تشہد پڑھنے سے پہلے حدث سرز دہوگیا'' فرمایا: وہ لوث
جائے اور وضو کرکے چاہے تو والی معجد میں آ کریا اپنے گھر میں یا جہاں چاہے تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیرے۔اوراگر
شہادتین کے اقر ارکے بعد حدث سرز دہوتو پھر نماز درست ہے۔ (المجذ یب،الفروع،الاستبھار)

۲ جناب احد بن محد البرق" با سادخود ابن مكان سدوايت كرتے بين ان كابيان ب كه حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے دريافت كيا گيا كدا كي شخص نماز فريف بڑھ رہا تھا اور جب اس نے چوتلی رکھت كے دوسر ب كوره سے سرا شمايا تو (تشهد پڑھنے ہے كيك تشهد نماز ميں سنت ب لہذا )

وضوكر كاس جكدوث كرياكى اورياك جكد بيندكرتشهد بيزهدال-(الحاس للمرتى")

(نوٹ) ایک بی دوروایتی اور موجود بیں ایک بردایت زرارہ جوانام محمد باقر علیدالسلام ہے (جوکہ تہذیب الاحکام میں فہورے) اور دوسری بردایت زرارہ حضرت انام جعفر صادق علیدالسلام ہے مردی ہے (جوکہ فردع کانی میں فہورے) ۔
مؤلف علام فرماتے بیں کہ بیرصدیثیں اس بات برمحمول بیں کہ آ دی تشہد پڑھنا بھول جائے نہ یہ کہ اسے عمراً ترک کردے یا مقصد بیہ ہے کہ داجی اجزاء کے علادہ ستی اجزاء نہ پڑھے۔ نیز ان کے تقیہ برمحمول ہونے کا احمال کو بھی ردیس کیا جا سکا۔ (دعوالا قرب)

٣٠ حضرت شخ صدوق عليه الرحمه با مناوخود حفرت على عليه السلام سدوايت كرتے بين كرآ بّ في صديث اواحماً قابل فريا!

جب كونَ شخص آخرى تشهد بين بيشي حالت بين بير بير حيف أشهد أنْ لا إلله إلا المللة وَحُلَة لا شويك لَهُ وَ

اشهد أنَّ مُسحسم لا عَبُدُة وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَة الِيَة لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي

الْقُبُورِ ﴾ ـ ـ ـ بعد اذال اس سے كوئى حدث مرد د موجائة اس كى نماز سي سے النسال)

#### بالسهاا

تشهد سے اٹھتے وقت بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ فُوتِهِ اَقُومُ وَ اَقُعُد كَهَا يَا تَكْبِير كَهَامْ سَحَب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس كا زجہ ماضر ہے)۔ (احتر متر حظ عند)

ر حطرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود محد بن مسلم سے اور وہ حطرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرملیا: جب بہلی دور کعتوں کے تشہد میں بیٹھو اور پھر اٹھے آگوتو کہو در بیٹھو کی اللہ و فوقیت اُلُو و فوقیت اُلو و فوقیت کرتے ہیں فرملیا:

(الغروع،التهذيب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے بھی (باب اءاز افعال نماز وباب ۱۹۳۰ از بجود میں) اس متم کی کی مدیثیں گزر چکی ہیں۔

# ﴿ سلام کے ابواب ﴿ (اسلم میں کل جارباب ہیں)

## باب ا نماز کے آخر میں سلام واجب ہے۔

(اس باب مل كل تيره حديثين بين جن من سايك مرركوچود كرياتى باره كا ترجمه بيش خدمت ب) (احقر مترجم عفى عنه)
حضرت شخ كلينى عليه الرحمه باشاد خود قدّ اح ساور وه حفوت المام جعفر صادق عليه السلام سادوات كرتے بين فرمايا:
حضرت يسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد ہے كه نمازكى ابتداء وضو سے ہوتى ہے اور اس كى تحريم (جس سے حلال
جيزيں جرام ہوجاتى بين) تحميرة الاحرام سے اور تحليل (جس سے وہ حرام چیزیں دوبارہ حلال ہوجاتى بین) سلام سے ہوتى ہے ۔ (الفروع، كذاعن على كمانى الفقيه)

علی بن اسباط آئم اہل بیت علیم السلام سے دوایت کرتے ہیں فرطیا منجملہ ان مواحظ کے جوخدانے حضرت عینی علیہ السلام
کوفر مائے تھے ایک موعظ بیتھا کہ اے عینی! ہیں تیرا اور تیرے آباء واجداد کا پروردگار ہوں۔ اے باکرہ اور بتول مال مریم
کے فرز ند! ہیں تھے سید الرسلین اور اپنے حبیب احد کے بارے ہیں وصیت کرتا ہوں جوطعام کھاتے وقت ہم اللہ پڑھے
گا۔ اور ہرخاص و عام کوسلام کرے گا۔ اور ای وقت نماز پڑھے گا جب لوگ موئے ہوئے ہول گے۔ جو ہرشب وروز ہیں
مسلسل پانچ نمازیں پڑھا کرے گا۔ اور نمازی طرف (لوگوں کو) ای طرح بلائے گا جس طرح مخصوص علامت کے ساتھ
الشکر کو بلایا جاتا ہے اور وہ نماز کو شروع تجمیرے کرے گا اور نم سلام پر کرے گا۔ (الروض)

ا حضرت شیخ طوی علید الرحمد با شادخود عبد الحمید بن عواض سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے دوایت کرتے اسی فرمایا: اگرتم لوگول کو نماز برد حاتے ہوتو بھرتھارے لئے ایک سلام بی کافی ہے۔ (ایعید یعین )

- ا۔ ابوبھیریان کرتے ہیں کدیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا جوال فض کے بارے ہیں فرما رہ ت رہے تھے جومیح کی نماز پڑھ رہا تھا اور جب دوسری رکھت کا تشہد پڑھنے بیٹھا تو اس کی تکبیر پھوٹ پڑی! فرمایا: باہر جائے اور ناک کو دھوئے پھروالیں لوٹ کرائی نماز کو کمل کرے۔ کو تک نماز کا آخری حصر سلام ہے۔ (ایپناً)
- ۵۔ نفیل، زرارہ اور جھر بن سلم، حضرت امام جمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب آ دی تشہد کی دوشہاد توں کے اقرار سے فارغ ہوجائے تو اس کی نماز کال ہوجاتی ہے لہٰذا اگر اے کسی ایسے کام کے سلسلہ میں جلدی ہوتو جس کے فوت ہونے کا ایم بیشہ ہوتو سلام پھیر کر جا سکتا ہے۔ (المجذبیب)
- ٧- عبيدالله حضرت امام جعفر صادق عليدالسلام سدوايت كرتے بين كدا ب فال فض كي بار بين جوكى بي همازك يكي نماز ير هدا با بوداور بي هماز تشهدكو بهت طول دے دے تو فر مايا: اگر چاہے تو وه سلام پير كراپ كام كے لئے جاسكا ہے۔ (ايساً)
- ٤- عمار بيان كرتے بي كه بي الم عفرت الم جعفر صادق عليه السلام سيسوال كرسلام كيا ہے؟ فرمايا وه ( نمازخم كرنے كا) اذن بــ (ايعنا)
- ۸۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ پیشماز کے (نماز میں) ﴿ اَلْمَسَلامٌ عَسَلَیْ کُیٹُ مُلْ کُیٹُ کُا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: پیشماز (اپنے مقتہ یوں کے لئے) فدا سے رم کی ائیل کرتا ہے اور اس کے اظہار کے لئے کہتا ہے کہ بروز قیامت تمہارے لئے فدا کے عذاب سے امان ہے۔ (المقیہ)
- 9۔ فضل بن شاذ ان معرت امام علی رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا سلام کواس لئے نماز کی تحلیل بنایا گیا۔ اور تکبیر یاشیج یا کسی اور چیز کوئیس بنایا گیا۔ کیونکہ نماز میں وافل ہونے کی ابتداء بندوں سے کلام کرنے کی حرمت اور خدا کی طرف ہمتن متوجہ ہونے سے ہوئی تھی تو اس کی صلعہ محلوق سے کلام کرنے سے بھی ہوسکتی ہے کہ ان کوسلام کیا جائے۔

(علل الشرائع، عيون الاخبار)

منعنل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز جس سلام کے واجب ہونے کی علمت اور اس کا سب کیا ہے؟ فر مایا: اس لئے کہ یہ نماز کی حقیقہ ہے۔ جس نے عرض کیا کہ آخر سلام کو نماز کی وجہ تخلیل کو ل قرار دیا گیا ہے؟ فر مایا: یہ (بندہ کی جانب ہے) ملکین (کرایا کا تبین) کو تحیہ و تخد ہے۔ اور نماز کو اسکے صدود و تخلیل کو ل قرار دیا گیا ہے؟ فر مایا: یہ (بندہ کی جانب ہے) ملکین (کرایا کا تبین) کو تحیہ و تخد ہے۔ اور نماز کو اسکے صدود و تجدود اور رکوع و مجود اور سلام کے ساتھ قائم کرنے جس آئل دوز نے ہیں بندہ کی سلامت ہو گیر تمام اعمال کی تجو لیت کی سند ہے جس پر تمام دومرے اعمال کی تجو لیت کا دارو عدار ہے ہیں جب اسکی نماز سلامت ہو گیر تمام اعمال سردود ہیں۔ (علل الشرائع) سلامت ہیں اور اگر اسکی نماز سلامت نہیں ہو اور وہ ور د ہو جاتی ہے تو پھر اس کے تمام اعمال مردود ہیں۔ (علل الشرائع)

ا۔ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے مامون عباى كے نام كتوب يس الكما كرنماز كي تعليل سلام ہے۔ (عيون الاخبار)

11۔ عبداللہ بن الفضل الباشی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز بیل سلام کی علامت ہے! بیل نے عرض کیا: بیل آپ پر فدا ہو جا کل وہ کی مطلب کیا ہے؟ فرمایا: سلام امن اور حلّب نماز کی علامت ہے! بیل نے عرض کیا: بیل آپ پر فدا ہو جا کل وہ کس طرح ؟ فرمایا: سابقہ زمانہ بیل بید ستور تھا کہ جب کوئی آنے والا لوگوں پر سلام کرتا تھا تو وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جا تا تھا۔ اور اگر وہ سلام نہ کرتا تو یہ اس کے شر سے محفوظ ہو جا تا تھا۔ اور اگر وہ سلام نہ کرتا تو یہ اس کے شر سے معلوں نہ ہوتے اور یہ چیز عمر یوں کی جبلت میں وافل تھی۔ پس سلام کونماز سے نگلنے، کلام کے حلال ہوئے اور نماز میں کی مبطل کے دوفل ہوئے ہے محفوظ بھو نے علامت قرار دیا گیا نیز "مملام" خدا تعالی کے اسام مبارکہ میں سے اور نماز میں کی مبطل کے دوفل ہوئے ہے محفوظ بھو کی علامت قرار دیا گیا نیز "مملام" خدا تعالی کے اسام مبارکہ میں سے ایک اس مبراد کہ دومؤکل فرشتوں پر کرتا ہے۔ (معانی لاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے وضو (باب ۱۵) تجمیرة الاحرام و کیفیت نماز (باب ااز افعال نماز) وغیرہ میں اس حتم کی بعض حدیثیں گزرچک ہیں اور پچھاس کے بعد (باب۲ و۳ و۴ میں اور قواطع نماز کے باب اوغیرہ میں) بہت ک حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی باں البتہ قواطع نماز میں پچھالی حدیثیں بھی آئیگی ہو بظاہران حدیثوں کے منافی ہیں گران میں چندا حمال ہیں (ا) وہ تقیہ پرمجول ہیں۔(۲) وہ مخالف احتیاط ہیں۔(۳) قلیل التحداد ہیں۔(بہر حال وہ نا قابل عمل و نا قابل اختبار ہیں۔(کھا لا یعنفی علی اولی الابصاد)۔

## ہاب م پیشماز،مقندی اور فراد کی شخص کے سلام پھیرنے کی کیفیت اور سلام پھیرتے وقت کس کا قصد کرنا چاہیئے۔

(اس باب میں کل سر وحدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو تھر وکر کے باتی پندرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم عفی عنہ)

ا حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ابو بھیر لینی لیدہ مرادی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت

کرتے ہیں فرمایا: اگرتم صف کے اعدر موجود ہو (مقتدی ہو) تو ایک سلام داکیں جانب اور دومراسلام باکیں جانب پھیرو۔

کونکہ جولوگ تمہاری داکیں باکیں جانب موجود ہیں وہ بھی تم پرسلام کر رہے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام رو بھی تم پرسلام کر رہے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام رو بھی تم پرسلام کر دے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام رو بھی تم پرسلام کر دے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام رو بھی تم پرسلام کر دے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام رو بھی تم پرسلام کر دے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام رو بھی تم پرسلام کر دے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام دو بھی تم پرسلام کر دے ہیں اور اگر پیشماز ہوتو پھر صرف ایک سلام دو بھی تم پرسلام کر دے ہیں دو بھی تم پر سلام کر دے ہیں دو بھی تم پرسلام کر دے ہیں دو بھی تم پرسلام کر دیں دو بھی تم پرسلام کر دو بھی تم پرسلام کر دے ہیں دو بھی تم پرسلام کر دے ہیں دو بھی تم پرسلام کر دے ہو بھی تم پرسلام کر دو ہو بھی تم پرسلام کر دو بھی تھی تم پرسلام کر دو بھی تم پرسلام

و حضرت شخ طوی علید الرحمد با سناد خودعلی بن جعفر سے روایت کرتے بیں ان کا بیان ہے کہ بیل نے اپنے بھا تیوں موئی (کا علم علیہ السال م) ، اسحاق اور مجھ اولا وامام جعفر صادق علیہ السال م کود یکھا کہ وہ نماز میں وائیں با کیں سلام پھیرتے ہوئے کہتے ہے : ﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكُم وَ رَحْمَةُ اللَّهِ ﴾ (العبد یب)

(العبذيبين)

- س۔ عبد الحمیدین عواض حضرت امام جعفر صادق علیہ المسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگرتم لوگوں کو نماز (باجماعت) پڑھاتے ہوتو تمہارے لئے صرف دائیں جانب ایک سلام پھیرنا کانی ہے اور اگرتم پیشماز کے ساتھ (مقدی بن کر) نماز پڑھ رہے ہوتو پھر (دائیں بائیں) دوسلام پھیرو۔اورا گرتھا پڑھ رہے ہوتو پھر روبقبلہ ہو کرصرف ایک سلام پھیرو۔
- الم منعور (بن حازم) حطرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: پیشما زصرف ایک بی سلام پھیرے گا اور جواس کے مقتدی بیں وہ دوسلام پھیریں گے اور اگر ان کے بائیں جانب کوئی شخص نہ بوتو پھر صرف ایک سلام۔ (الیفاً)
- ۵۔ زرارہ ، محمد بن سلم ، معمر بن یجی اور اساعیل بیسب حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: کوئی شخص پیشماز ہو یا کوئی اور ، صرف ایک سلام بی پھیرےگا۔ (ایساً)
- حفرت شخطوی علید الرحمد فرماتے ہیں کریداس صورت میں ہے کہ جب اس کے بائیں جانب کوئی فخص نہ ہو۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کداس میں بیا حمال بھی ہے کہ صرف ایک سلام پراکتفا کیا جاسکتا ہے۔ اگر چدایک سے زائد سلام متحب ہے۔
- ۲- عنیمہ بن معصب بیان کرتے ہیں کہ میں نے معنرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص پیشماز کے پیچے صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ گراس کے بائیں جانب کوئی آ دی نہیں ہے وہ کس طرح سلام پھیرے؟ فرمایا: صرف وائیں جانب ایک سلام پھیرےگا۔ (امتہذیب والاستبصار والفروع)
- الوبصير حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا: اگرتم بيضماز بوتو پهرتمهارا سلام بيه كه حضرت رسول خداصلی الشعليد و آلدو تلم برسلام بين المسلام عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِی وَ وَحُمنهُ اللَّهِ وَ بَوَ كَاتُهُ كَنِى كَ بِعِد كُو وَاللَّسُلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِی وَ وَحُمنهُ اللَّهِ وَ بَوَ كَاتُهُ كَنِى كَ بِعِد كُو وَاللَّسُلامُ عَلَيْ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ﴾ پس جبتم بيكه دو گوته تمهاری نمازخم بوجات كل بهردوسر الاكول كواطلاع ويت بوت كه و و المسلام عَسلَيْ حُسلَ الله عَسلَيْ مَا مِن الله المسلام عَسلَتُ مَسلَلهُ عَسلَيْ الله المسلام عَسلَلهُ عَسلَيْ الله المسلام عَسلَدُ مَن كل مورد بين الله المسلام عَسلَدُ مَن الله المسلام عَلَيْ الله المسلام عَسلَدُ بين الله المسلام عَلم الله المسلام كورد الول كوسلام كرا ترك ندكرواور لاكول كوبي سلام كرو اورا كرتم ارى با كي جانب كوئي نين جانب والول كوسلام كرا ترك ندكرواور الن يملام كو (المجذ يهن)
- ۸۔ الویکر حصری عیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام جعفر صادق علیہ انسلام) کی خدمت میں عرض کیا کہ میں لوگوں کو نماز
   پڑ حاتا عول اوج فرمایا: مرف ایک سلام (رو بھیلہ) کرو۔ اور کہو: ﴿السَّلامُ عَسَلَیْکَ ایْفَهَا النَّبِی وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ

## بَرَ كَاللهُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ ﴾ اورادهرادهرالفات ندكرو\_ (التهذيب)

- 9۔ ساعة حضرت المام جعفر صاوق عليه السلام سے روایت كرتے ہيں فرمایا: جب نماز سے فارغ ہونا جا ہوتو واكيں جانب سے فارغ ہو (يعني داكيں جانب سلام كرو)\_(العهذيب والفروع)
- ا۔ جناب شخ جعفر بن الحن محقق (حلی ) بحوالہ جامع بزیطی ،عبداللہ بن ابی یعفور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب پیشماز روبقبلہ ہوتو کس طرح سلام پھیرے؛ فرمایہ کے ﴿السّلامُ عَلَيْكُمُ ﴾ درامعتم للحقق")
- اا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم تنہا ہوتو پھر صرف اپنی واکیں جانب ایک سلام پھیرو۔ (ایضاً)
- 11۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود انس (بن مالک) سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ حضرت رسول خداصلی الشھایہ وآلدوسلم صرف ایک سلام پھیرا کرتے تھے۔ (الخصال)
- مفضل بن عمرایک صدیث کے شمن میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ دائیں جانب تو سلام کیا جاتا ہے گر بائیں جانب نہیں کیا جاتا؟ فرمایا: اس لئے کہوہ فرشتہ جونیکیال لکھتا ہے وہ دائيں جانب ہوتا ہےاور جو برائياں لكھتا ہےوہ بائيں جانب ہوتا ہے! اور چونكدسلام صرف نيكى ہے جس ميں كوكى براكى نہيں ہاں لئے وہ دائیں جانب کیا جاتا ہے نہ بائیں جانب! میں نے عرض کیا کہ جب دائیں جانب والافرشتہ ایک ہو چر ﴿السَّلامُ عَلَيْكَ ﴾ يون بين كها جاتا بلك ﴿السَّلامُ عَلَيْكُمْ ﴾ يون كهاجاتا ع؟ فرايا: تاكداس ربعي سلام ہوجائے اور بائین جانب والے پر بھی۔ مگر دائیں جانب والے کو بیفضیلت دی گئے ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے! میں نے عرض کیا کہ پھراشارہ پورے چیرہ کے ساتھ کو نہیں کیا جاتا؟ بلکہ جو خص تنہا پڑھ رہا ہے وہ ناک سے کرتا ہے اور جو جماعت كے ساتھ برد وا ب وو آ كھ سے كرتا ہے؟ فرمايا بياس لئے ہے كدان فرشتوں كے بيضے كى جگد دونوں جبڑے ہیں اور وائیں جانب والافرشتہ وائیں جڑے کے پاس بیٹھتا ہے! اور جب نمازی اسے سلام کرتا ہے تو وہ اس کی نماز کونامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا: پھر مقتدی تین سلام کیوں کرتا ہے؟ فرمایا: ایک تو پیشماز کے سلام کا جواب ہے! جواس پراوراس کے دوفرشتوں پر کرتا ہے۔ دوسرااس کی دائیں جانب والوں اور دونوں مؤکل فرشتوں پر ہوتا ہے اور تیسرا باكيں جانب والوں يراور دونوں مؤكل فرشتوں ير ہوتا ہے۔ ادراگراس كى باكيں جانب كوئى شہوتو كھر باكيں جانب سلام نہیں پھیرے گا۔ گرید کہ اس کے دائیں جانب دیوار ہواور ہائیں جانب وہخص ہوجس نے اس کے ہمراہ پیضماز کے پیچیے نماز برسی ہے! میں نے عرض کیا کہ پیشماز کا سلام کن کن بر ہوتا ہے؟ فرمایا: اس کے دونوں مؤکل فرشتوں براور تمام

مقندیوں پر یعنی وہ اپنے فرشتوں سے بیکتا ہے کہ تم لکولو کہ بمری نماز باطل کرنے والی چیزوں سے میچ وسالم ہے۔اور اپنے مقتاریوں سے کہتا کہ تم خدا کے عذاب وعقاب سے محفوظ وماً مون ہو۔ (علل الشرائع)

- ۱۱۰ جناب عبدالله بن جعفر ميرى باسناد خود على بن جعفر سے روايت كرتے بين ان كابيان ہے كه يس نے اسپنے بھائى حفرت امام موئ كافلم عليدالسلام سے سوال كيا كہ جب كوئى فض و هماز كرساتھ نماز پر هر با بوده كس طرح سلام بھيرے؟ فرنايا:

  داكيں جانب ايك سلام بھيرے ـ حواہ داكيں كوئى ہويانہ ہو۔ (قرب الاسناد)
- ۵ا۔ قبل ازیں (باب ۱۱ از قرائت میں) کا بی کی بیرصدیث گزر چکی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جمیس نماز پڑھائی اور۔۔۔۔ نماز میج میں وعائے قنوت پڑھی۔ اور پھر رو بقبلہ صرف ایک سلام پھیرا۔

مؤلف علام فراتے ہیں کہ یہاں (ایک اور تین سلام میں ، دائیں اور بائیں میں اور روبقبار یا دائیں جانب پھیرنے میں) جو بظاہرا ختلاف پایا جاتا ہے بیٹیر برجمول لیے (بین آدی کو افقیار ہے کہ جس شق کوچاہے افتیار کرے)۔

## بابس

ملام کے بھول جانے اور اسے ترک کرنے کا تھم؟ (اس باب میں کل چومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حطرت فیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ابو بھیرے اور وہ حضرت انام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی فض سلام چیرنا مجول جائے تو جب قبلہ سے منہ چیرنے لگے تو کہددے: ﴿السَّلامُ عَسَلَيْهُ مَا وَ عَلَى عِبَادِ

بياً فرى ملام تنى باراود كس طرح كمنا چاسته؟ اس ش آ فارنى المحل فلف بين سبكالب لبب بيد به كرنما ذكر اداكر فيش نماز به قو مرف رو الله ايك باد عن كيم كا اكسسلام عَسلَب شخسم وَ وَحَمدَةُ المكْبِهِ (اور بروايت واكي طرف اشاره كري كا اوراكر ماموم ومتيزى بي آيك ملام آووا كي طرف اشاره كريك كري كار فادوا كي طرف كوكي آ وى او يا نده واوراكر با كي طرف كون فنص موجود به آو يجود ومراملام اوحراشاره كرك كري كارواكر اوركون ند موق يكريد ملام ساقده موجائ كا اوراكر فراوى ( تي ا ) بي آد يكرمرف ايك ملام رواح بلد (اور بروايت واكي المرف كرك كري كاروا المسلف المتعمد و الله المعالم و الله المعالم و ( الله المعالم و ) كري كاروا المسلف المتعمد و الله المعالم و ( الله المعالم و ) كري كاروا و المسلف المتعمد و الله المعالم و ( الله المعالم و ) كري كاروا و ( كروا و ) كروا و كروا و ( كروا و ) كروا و كروا و ( كروا و ) كروا و كر الله الصَّالِحِينَ ﴾ الله الرح دونماز عن ارغ موجائكا (اجذيب)

ا۔ زرارہ حفرت امام محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان سے بع چھا کمیا کہ ایک فض نماز پڑھ رہا ہے۔ تشہد پڑھنے بیشتا ہے گر سلام پھیرنے سے پہلے اس سے حدث سرز د ہو جاتا ہے تو؟ فرمایا: اس کی نماز تھیک ہے اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہواور اسے پیٹ میں (رح کی) تکلیف محسوں ہواور (واحماز سے پہلے) سلام پھیر کرچلا جائے تو اس کی نماز ہوگئی ہے۔ (المجد یف والاستہمار)

مؤلف علام فرماتے ہیں: بیاس صورت پر محول ہے کہ جب کچے سلام یا سب سلام پھیرتا بھول جائے۔ البذا اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی یا یہ تقید پرمحول ہے۔

- س۔ ملی معزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی مخص پیشماز کے پیچے سلام پھیرنا مجول جائے تو اس کے لئے پیشماز کا سلام پھیرنا کافی ہے۔ (التہذیب)
- م طبی حعرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر تو فراغت (سلام بھیرنے) سے پہلے فریضہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر لے تو اگر (قبلہ سے) بہت زیادہ انحراف کیا ہے تو نماز کا اعادہ کردادرا گرتشہد پڑھ لیا تھا تو پھر اعادہ نہ کرو۔ (المتهذ عبین)
- مؤلف علام فراتے ہیں کر قبلہ سے انحراف کا تھم اپ مقام پر بیان کیا جائے گا اور یہاں النفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ممکن ہے اس سے مرادوہ تعور اسا انحراف مراوہ وجونماز کے اعادہ کا موجب نہیں ہوتا۔
- ور بونس بن يعقوب بيان كرت بين كديش في حضرت الم موى كاظم عليه السلام كى خدمت بين عرض كيا كه بيل في لوكول كو نماز پر حاتى اور جب (آخرى) تشهد پر صف بيشا توان برسلام كرنا بحول كيا اورا تحد كمر ابو توان لوگول في كها توفي بم پر سلام نبين بي بيرا تفاع عرض كيا نبين! فرمايا: كوئي مضا تقديمين بيس سلام نبين كيا توجي في منا تقديمين بيس بيرا تفاع عرض كيا نبين! فرمايا: كوئي مضا تقديمين بيس بيرا تفاع عرض كيا نبين! فرمايا: كوئي مضا تقديمين بيس بيرا تفاع عرض كيا نبين إفرمايا: كوئي مضا تقديمين بيس بيس بيرا تمام كرنا مجول كي اور ان لوگول في متوجد كيا وايا كمر بي بوكر اور ان كي طرف مندكر كي بدود: (السلام تحكيث في در المتهذيب وقرب الاسناد)
- ۲۔ غالب بن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کذا کی مخص نماز فریعنہ پڑھتا ہادراس کی نماز شتم ہوجاتی ہے اور وہ تشہد پڑھ کرسلام پھیرنے سے پہلے جا کرسوجاتا ہے تو؟ فرمایا: اس کی نماز ہوگئ ہے اوراگراس کی تکسیر پھوٹ پڑے تو اسے دھوئے گااور پھر لوٹ کرسلام پھیر لے گا۔ (المجند یب) معالمة عاام فرار الروں کی اس کی مداس سے سلے (حدیث نمراس کے ذیل میں) گزرچکی ہے (کم رسملام کے بھول جائے

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کی وجداس سے پہلے (حدیث نبرا کے ذیل بیس) گزر چکی ہے (کدیسلام کے بعول جانے رحمول جانے ر رحمول ہے ندید کہ جان ہو جدکر سلام ترک کردے اور پھراس کی قضا بھی کرنا پڑے گی)۔

## باب

## سلام پھیرنے کی کیفیت اور اس کے پچھا حکام؟ (اس باب میں کل چیعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا حضرت بیخ طبی علیه الرحمه باسنادخود طبی سے اور وہ حضرت المام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے جی فرمایا: جب مجی خداور سول کو یا وکر وقوید نماز ش سے ہا اور جب کو گے: ﴿ اَلْسَلامُ عَسَلَيْسَنَسَا وَ عَسَلَسَى عِبَسَادِ السَّنِهِ الصَّلِيعِيْنَ ﴾ تو نماذ سے قادغ جو جاؤگے۔ (احبذ یب والفروع)
- ۱۰ ابوهمس بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جسخرصادت علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ ہیں جب کہلی دورکعتوں کے تشہد ہی چیٹوں اور ای حالت ہیں (شہادتین کے بعد) کہوں: ﴿اَلْسُلامُ عَلَیْکَ اَیْهَا النَّبِیُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ اَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ ال

(التبذيب،الفقيه،السرائر)

- ٣- الوبكر (حعرى) بيان كرتے بي كه بن قرحرت المام جعفر صاوق عليه السلام كى خدمت بن عرض كيا كه بين لوگوں كونماز باجماعت پڑھاتا ہوں آو؟ فرمايا: صرف أيك سلام كرواور اوھر أدھر ملتفت نه ہوا لينى كبو: ﴿ أَلَسُلامٌ عَسَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيِّ وَ رَحَّمَةُ اللَّهِ وَ بَوَ كَاتُهُ. أَلسَّلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ (المتهذيب)
- الم حفرت فی صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک فض نے حفرت امیر طیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بیشناز کہتا ہے ﴿ وَالسَّلامُ عَسَلْبُ حُسمَ ﴾ تواس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربایا: کو یا بیشناز کہتا ہے ﴿ وَالسَّلامُ عَسَلْبُ حُسمَ ﴾ تواس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربایا: کو یا بیشنا نے مداوت عالم کی ترجمانی کرتے ہوئے تعلق کے ایک مداوت تھا ہے کہ مدور تھا مت تمہارے لیے قدا کے عذاب سے المان ہے۔ (الفقیہ )
- ٥- قبل اذين (باب الله) اليهميروافي روايت كرريكي بجس من معرت الم بعظر صادق عليه النام فرمات بين كدجب تخلف عبناد الله الصالح مين كالوه فرمات بين كدجب تنبير من يجير في المحالم عبناد الله الصالح مين كالوه فراز عادغ موكيا.
- ۳- میسر صفرت الله علی با قرطلی المسلام سے روایت کرتے بین قرطیا و و چیزیں لی بیں جن سے اوگ اپنی تماذوں کو باطل کرتے بیں قرطیا و علی عباد الله العث البحیٰ کی کہنا ہے۔ کرتے بیں ای بیل سے ایک آ دی کا پہلے تشہدش و الله العث البحیٰ کی کہنا ہے۔ (اور دور مری آتئید میں و تبدال کی اسم کی و عطلی جدک کی کا کہنا ہے)۔ (البحد یہ واقصال) مؤلف علی کے ای سے پہلے (باب او الله الفال نماذ فور باب الماذ تشہد میں ) اس می کی بعض صدیثیں کر رچی بیل جوالی مظلب یونی الحکم الله الله کرفی جیں۔

# ﴿ تعقیبات کے ابواب ﴾

(اسلىلەيمىكل چالىس (۴٠٠) ابواب بير)

باب

تعظیبات کاپڑ منامتحب ہے اور نماز صح اور عصر کے بعد اس کی زیادہ تا کید ہے۔

(اس باب میں کل پندرہ مدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کو تھو وکر کے باقی بارہ کا ترجمہ ماضر ہے )۔ (احتر مترجم علی عند)

- حطرت شیخ طوی علید الرحمه با سادخود ولیدین مبع سے اور و وحطرت امام جعفر صادق علید السلام سے دوایت کرتے ہیں فر ملیا: الاث رزق کے سلسلہ میں شہروں میں چکر لگانے سے تعقیبات پڑھنا لین نماز کے بعد دعا کرنا زیادہ مو تر ہے۔ (اجز یب)
- ا۔ عبداللہ بن محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: لوگوں نے کبھی کسی چیز کی مشی نہیں کی جو تعقیبات پڑھنے سے زیادہ بخت ہو۔ (ابیناً)
- ۳۔ جابر حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا فرمات ہے اور کا اللہ علیہ میں تیری مہمات میں تیری کفایت کردا تا ہے کہ استان میں تیری کفایت کردا گا۔ (المبند یب، المقلیہ ، ثواب الاعمال ، الامالی)
- الله حطرت شیخ کلینی علیدالرحمداور ابوالعهاس الفضل المقهاق حطرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے میں فر ملیا: چارمواقع پردعا تبول ہوتی ہے (۱)وتر میں۔(۲) فجر کے بعد۔(۳) ظہر کے بعد۔(۴) اور مغرب کے بعد۔

(الاصول، القروع)

منعور من بن بالواسطة معترت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوفنص ایک نماز فریضہ اوا کرکے دوسری فماز تک تعقیبات پڑھے۔ ووخدا کامہمان ہوتا ہے اور خدا پر اسے مہمان کا اگرام واجب ہے۔

(القروع الحاس العبذيب)

- ۱۷ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ بإن او خود حماد بن میسی سے اور و و حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرے ہیں فرمایا: خداو تدعالم نے تم پر بہترین اوقات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پس تم پر نمازوں کے بعد دعا کرنالازم ہے۔ (الخصال)
- ۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخود مسعد ہ بن صدقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
  میرے والد ماجد خدائے تعالی کے اس ارشاد و فَ فَ اللّٰهِ فَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ
- ۸۔ جناب شخ این فہد حلی حضرت امام چعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدانے تم پرمجبوب زین اوقات میں نماز میں گئی تم اپنی نماز وں کے بعد (خدا) سے حاجت طلب کیا کرو۔ (عدۃ الداعی)
- 9۔ حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلدوسلم فرماتے ہیں: جو ضف خداک ایک نماز فریضداداکر لے اس کے بعداس کی ایک دعا ضرورمتجاب ہوتی ہے۔ (ایعناء المالی طوی و مالی فرزی فیج طوی وعیون الاخبار)
- ۱۰۔ کی روایت محاس البرقی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان الفاظ کے ساتھ مجمودی ہے۔ فرمایا: جو بند ہُ مؤمن خدا کے فرائن میں سے کوئی فریضہ اوا کر بے تو اس کی اوائیگی کے وقت اس کی ایک دعاضر ور تبول ہوتی ہے۔
- حن بن صالح بن جد بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے

  کہ جوفض احسن طریقہ پروضو کرے۔ پھر دور کھت نماز پڑھے اور اس کے رکوع و تجود کو کھل طور پر بجالائے پھر بیٹھ کرخدا کی

  حد وثنا کرے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اور ان کی آل اطہار ") پر درود وسلام بیسیجے اور پھر خدا سے اپنی عاجمت طلب کرے اور جوفض فیروخو بی کواسے مقام سے طاش کرے وہ فاس نے کویا فیر کواس کے مقام سے طلب کیا ہے اور جوفض فیروخو بی کواسے مقام سے طاش کرے وہ فاس دور جوفض فیروخو بی کواسے مقام سے طاش کرے وہ فاس بی بیا ہے اور جوفض فیروخو بی کواسے مقام سے طاش کرے وہ فاس کیا ہے اور جوفض فیروخو بی کواسے مقام سے طاش کرے وہ فاس کے مقام سے طلب کیا ہے اور جوفض فیروخو بی کواسے مقام سے طاش کرے وہ بی کا مدر نہیں ہوتا۔ (ایسنا)
- 11. جناب شخ فعنل بن الحسن الطهري باسادخودام رضا عليه السلام ساوروه النه آباء طاهرين عليهم السلام كے سلسلة سند س حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم ساروايت كرتے بين فر مايا: جب تك بنده نماز بائے بخگانه كى پابندك كرتا رہے شيطان اس سے برابر خاكف و ترساں رہتا ہے مكر جب وہ ان كوضائع كروے تو شيطان اس پرجرى ہو جاتا ہے اور اسے بوے يوے كنا ہوں ميں جنال كرديتا ہے۔ (صحيفه الرضا)
- مؤلف علام فراتے ہیں کراس کے بعد (آئدہ ابواب میں بالضوص دعا کے باب ۲۳ و ۲۵ میں) اس متم کی بعض مدیثیں ذکر کی مائیکی انشاء اللہ تعالی -

#### باب۲

## سلام پھیرنے کے بعد پیشماز کا خاموثی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیشمنا یہاں تک کہ ہرمقتری اپنی نماز کھل کر لے ،مستحب مؤکد ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ۔ حضرت بیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود حفص بن البختری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے بین فرمایا: پیشماز کو جاہیے کہ وہ (اپنی جگہ پر) بیٹھار ہے بیہاں تک کداس کے تمام مقتدی (جو بعد میں شامل ہوئے تھے) اپنی اپنی نماز کھل کرلیں۔ (المقتیہ)
- ا۔ حضرت فی کلینی علیدالرحمہ باسناد خود طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بی هماز کے لئے بیانیس ہے کہ جب تک اس کے تمام مقتری نماز کمل نہ کرلیس وہ نافلہ پڑھے (یا بروایت دیگرا پی جگہ سے کہیں ادھراُ دھر جائے)۔ (الفروع ،المجدیب)
- ۳۔ ابوبھیرحفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوفض بھی کی جماعت کونماز پڑھائے۔اس پرلازم ہے کہ دہ سلام کے بعد اپنی جگہ پہیٹارہ اوراس جگہ سے ادھراُدھرنہ جائے جب تک اس کے دہ متقدی اپنی نماز کھل نہ کر لیں جو بعد میں جماعت کے ساتھ شامل ہوئے تھے ہاں اگر اسے معلوم ہوکہ کوئی ایسا متعدی نیس ہے تو پھر (سلام کے بعد) جہاں چاہے جاسکتا ہے۔ (ایسناً)
  - مؤلف علام فرماتے بیں کہ یہاں وجوب کا لفظ مستحب مؤکد برجمول ہے۔
- اللہ مسرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود اساعیل بن عبد الخالق سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (امام جعفر مسادق علیہ السلام) سے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ پیھنماز کونہیں چاہیئے کہ نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے جب تک وہ تمام مقتدی اپنی نماز کھمل ندکرلیں جن کی بچونماز (پیھنماز کے ساتھ) فوت ہوگئی تھی۔ (العبذیب)
- ۵- ابو بحر (حضری) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم کمی قوم کونماز با جماعت پر هاؤ تو سلام کے بعد تعوزی دیرو ہیں بیٹھے رہو۔ (الیناً)
- ٧- ساعت مردى ہے۔ كما: بيشمازكو چاہيئے كه (سلام كے بعد) قبل اس سے كدكى سے كلام كرے اس دقت تك اپنى جگه پر مخم كررہ جب تك يدندد كيد لے كداس كے تمام مقتل يوں نے نماز كمل كرلى ہے بال البتة اس كے بعد جہال چاہ جا سكتا ہے۔ (ايناً)
- عد ماربیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کدایک فخض لوگوں کو نماز پر حاتا ہے اور

4

جب وہ ایک رکعت یا اس سے زائد نماز پڑھا چکتا ہے تو کھلوگ آکر اس کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں ہی جب وہ نماز کا سلام پھیر کر فارخ ہوجائے تو وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کر جا سکتا ہے؟ جبکہ وہ پیھیماز ہے؟ قبل اس کے کہ وہ لوگ نماز سے فارخ ہوں جو بعد میں شامل ہوئے تھے؟ فرمایا: ہاں۔ (لیمنی شہرنا واجب نہیں ہے بلکہ ستحب ہے اور مستحب کا ترک جا تزے)۔ رایشاً)

۸۔ جناب شخ عبداللہ بن جعفر حمیری با سناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھا کی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پیشماز کوسلام پھیرنے کے بعدا پی جگہ پر ہیشنے کی کیا حدہ ہے؟ فرمایا: سلام پھیرے، گروہاں سے نہ ہے۔ اور نہ بی ادھراُدھر توجہ کرے یہاں تک کہ اسے علم ہوجائے کہ جولوگ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہے ان سب نے نماز کمل کرلی ہے۔ پھر جہاں چاہے جاسکتا ہے۔ (قرب الاسناد)

## إبس

پیشماز کے تعقبیات سے فارغ ہونے سے پہلے مقتدی کا نافلہ پڑھنا اور واپس لوٹ جانا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با ساد خود طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
  السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ آیا اسے چاہیئے کہ وہ سلام کے بعد اپنے مقتذیوں کو تعقیبات
  پڑھائے؟ فرمایا: تنبیع پڑھنے کے بعد جو جاتا چاہے وہ اپنے کام کے لئے جا سکتا ہے۔ کوئی شخص محض اس لئے تعقیبات نہ
  پڑھے کہ چونکہ اس کا پیشماز پڑھ رہا ہے۔ (الفروع، المنہذیب)
- ۲۔ جناب فیخ عبداللہ بن جعفر میری با سادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ہمائی حضرت امام مویٰ کا ظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھولوگوں نے ایک پیشماز کے پیچھے نماز پڑھی اور جب پیشماز ہنوز (تعقیبات کے لئے) بیشا دوا دو قرآ یا وہ لوگ جاسکتا ہے۔

  کے لئے) بیشا دوا دو قرآ یا وہ لوگ جاسکتے ہیں؟ فرمایا: جب پیشماز سلام پھیر چکے تو جو خص جانا چاہوہ جاسکتا ہے۔

  (قرب اللا سناد)
- س۔ با نا ذخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مختص کسی پیشنماز کے بیچھے نی از پڑھتا ہے آیا سلام کے بعد جبکہ پیشنماز ابھی (تعظیبات کے سلسلہ میں وہیں) بیٹھا ہوا ہو یہ مختص اٹھ کرنماز (نافلہ) پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا نُقت نہیں ہے۔ (ایسناً)

## باب

## نماز فریضہ کے بعد دعا کرنے کونماز نافلہ کے بعد دعا کرنے پرتر جی دی چاہیے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود محمد بن سلم سے اور وہ امامین علیما السلام میں سے ایک امام علیدالسلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: نماز فریضہ کے بعد دعا کرنا نماز نافلہ کے بعد دعا کرنے سے افضل ہے کیونکہ فرایشہ کونافلہ پرفضیات حاصل ہے۔ (العجذیب)
- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود حسن (الحارث) بن المغیر ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ نماز فریضہ کے بعد دعا کرنے کونماز نافلہ کے بعد دعا کرنے پروہی فضیلت حاصل ہے جوفریضہ کونافلہ پر ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب اسامیں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب۵

نماز فریضہ کے بعد وعا کرنے کونماز نافلہ پڑھنے پرتر چیج وینامتحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عمی عنہ)

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود زراره سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیه
  السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ نماز فریضہ کے بعد دعا کرنا نماز نافلہ پڑھنے سے افضل ہے۔ اور ای طرح
  سنت جاری ہے۔ (الفقید ، الفروع ، العہذیب)
- ۲- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سادخودعید بن زراره سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کہ دو محض ہیں۔ایک ساری رات میج تک نماز پڑھتا رہا اور دوسرا دعا کرتا رہا ان میں سے کون افعنل ہے؟ فرمایا: دعا کرنے والا افعنل ہے۔(التہذیب)

#### بإب٢

نماز میں اور نماز کے بعد دعا کوطول دینا قر اُت کوطول دینے سے افضل ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن عمارے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر معاوق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ دو شخطوں نے بیک وقت نماز شروع کی۔ ایک نے تلاوت قرآن زیادہ کی اور

دعا کم ماگل۔اوردوسرے نے دعا زیادہ کی اور قرائت کم کی۔ پھر (فارغ ہوکر) واپس بھی بیک وقت ہوئ! ان میں سے
افضل کون ہے؟ فرمایا: ہرایک میں فضیلت ہے۔ ہرایک اچھا ہے۔ راوی نے عرض کیا: یہ قرمی جا تا ہوں کہ ہرایک اچھا
ہے۔ ہرایک میں فضیلت ہے (مگر میراسوال یہ ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟) فرمایا: دعا افضل ہے۔ کیا تم نے خدا کا
یہ ارشاد نہیں ساکہ فوق قبال رَائے کُم افٹھ وُنِس اَسْخَدِب لَکھم اِنَّ اللّٰهِ يُسْرَة بَسَتَكُورُونَ عَنْ عِبَاوَتِی مَسْدَ لُحُورُ اِن عَنْ اِبْدَادہ مِنْ اِنْ اللّٰهِ يُسْرَة بَسُنَتُ مُورُونَ عَنْ عِبَاوَتِی مَسْدَ لُحُورُ اِن عَنْ اِبْدَادہ مِن سَلَّ اللّٰهِ اِنْ عَنْ عِبَاوَتِی اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۵ وغیرہ یس) گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (دعا باب ۳ میں ) بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالی ۔

## باب

تعظیبات میں جناب زہراسلام اللہ علیہا کی تبیع کا پڑھنامتحب مؤکد ہے اور اسے زانو بدلنے سے پہلے پڑھنا چاہیئے اور ابتداء تکبیر سے کرنی چاہیئے اور اسکے بعد تبلیل ہونی چاہیئے اور ختیا م تبیع پر کرنا چاہیئے۔ (اس باب میں کل چے حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تھر دکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی صنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسادخود عبد اللہ بن سان سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص نماز فریضہ کے بعد زانو بدلنے سے پہلے جناب سیدہ کی شیح پڑھے، خدا اس کے گمناہ معاف کر دیتا ہے۔خیال رہے کہ ابتداء تھمیرسے کی جائے۔ (الفروع، ثواب الاعمال، المجہذیب، الفقیہ، السرائر)
- عدى مسلم بيان كرت بل كريل في معزت المام حمد باقرطيد السلام سي تبيع كم معلق موال كيا؟ فرمايا: على جناب ميدة كل من على عدد من باريدة كركرف كرواا وركونى مقرد ومعن چزييل جانا (لا إللسة إلا المسلسة وَحُدة لا شريعك لَـ هُـ لَـ هُـ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَ يُعِيثُ وَ يُعِيدُ وَ المُعَدُولُ الْمُعَدُولُ الْعُرولُ اللهِ وَلَى الْعُرولُ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَـ الْعُرولُ اللهِ وَلَـ اللهُ وَلَـ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَـ اللهُ وَلَّـ اللهُ وَلَـ اللهُ وَلَّـ اللهُ وَلَـ اللهُ وَلَّـ اللهُ وَلَـ اللهُ وَلَـ اللهُ وَلَّهُ وَلَـ اللهُ وَلَـ اللهُ وَلَـ اللهُ وَلّـ - سر ابن ابوالنجر ان بواسط ایک شخص کے معزت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص نماز فریضہ کے بعد جناب سیدہ کی تبیع پڑھے اور اس کے بعد ایک بار کہے: ﴿ لاَ اِللّٰهُ ﴾ تو خدا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔

  (الفروع، المحاس، التبذیب)
- ٣ جناب عبداللدين جعفر حميرى باسنادخود معد وين صدقه ساورو وحضرت امام جعفر صادق عليه السلام سروايت كرتے بي

فر مایا: جوش نماز صبح کے بعد زانو بدلئے سے پہلے جناب سیدہ کی تیج پڑھے۔ خدااس کے گناہ معاف کر دیتا ہے ہاں البت ابتداء تھبیر سے کرے۔ پھرامام نے حزہ بن حران سے فر مایا: اے حزہ النہارے کئے یہ کانی ہے لا قرب الاسناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں (اس سے پہلے باب ۲۸ از مساجد میں گزر چکی ہیں اور پکھ) آئندہ (باب ۸و قود امیں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب۸

## جناب سیدہ کی شیع کولازم پکڑنا اور بچوں کواس کے پڑھنے کا تھم دینامستحب ہے۔

(اس باب میں کل چه صدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو تھر دکر کے باتی جار کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

- ے حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود زرارہ بن اعین سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب سیدہ کی تنبیج اس ذکر کیر میں سے ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے: ﴿ أُذُكُ سُووا السَلْفَ فِرْکُوا السَلْفَ فِرْکُوا السَلْفَ فِرْکُوا السَلْفَ فِرْکُوا السَلْفَ فِرْکُوا السَلْفَ فِرْکُوا السَلْفَ فِرْمَانِ الاخبار ) کیفیر آ) (خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو)۔ (اصول کافی وصوانی الاخبار )
- ا۔ ابو ہارون مکفوف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: اے ابو ہارون! ہم اپنے بچوں کو جناب سیدہ کی تبیع پڑھنے کا ای طرح تھم دیتے ہیں جس طرح انہیں نماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں لبذاتم اے لازم پکڑو۔ کیونکہ اے لازم پکڑ کرکوئی بندہ شتی و ہر بخت نہیں ہوسکتا! (الفروخ،العہذیب،امالی صدوق، ثواب الاعمال)
- س۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ باسنادخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص جناب سیر " کی تنجیع پڑھے۔ پھر خدا سے اپنے لئے منظرت طلب کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بیچ (بظاہر) زبان پر توسو بارے مگر میزان پر بزار بارے ، یہ شیطان کو دور بھگاتی ہے اور رب رحمان کو راضی کرتی ہے۔

(نواب الاعمال)

- ام مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ خداجوفر ماتا ہے کہ ﴿ اُذْ کُو السلْسَةَ فِحُوّا کَوْیْسُوّا ﴾ (خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو) یہ ' ذکر کیڑ' کیا ہے؟ فرمایا: جوفض حضرت فاطمہ زبراسلام اللہ علیہا کی تبیح پڑھے تو اس نے گویا خدا کاذکر کیڑ کیا ہے۔ (معانی الاخبار)
- مولف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب عیس) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۹ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باسه

## جناب سیده سلام الله علیها کی شبیح کو ہر ذکر خدا پر اور نمازِ نافلہ پرتر جیح دینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفیءنہ)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود صالح بن عقبہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداک کمی قتم کی حمد و ثنا کے ساتھ شبع سیدہ سے بہتر بھی عبادت نہیں کی گئی اور اگر اس تبیع سے بہتر کوئی چیز موجود ہوتی تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بی جناب سیدہ کوعنایت فرماتے۔ (الفروع ، العہذیب)
- ۲۔ ابو خالد التماط بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوے سنا کہ فرمارے تھے کہ ہر روز برنماز کے بعد جناب سیدہ کی تبیع پڑھنا مجھے ہرروز ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ پہند ہے۔

(الفروع ، ثواب الإعمال ، تهذيب الإحكام)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ١٠ میں اور ذکر کے باب ٢٨ میں) بيان کی جائيگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بات٠١

تشبیج جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کیفیت (طریقہ)، کمیت (مقدار) اور اس کی ترتیب کا بیان۔ (اس باب میں کل نین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی اعنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود محمد بن عذافر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں اپ والد کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے والد نے آپ سے جناب سیدہ کی شیج کے متعلق سوال کیا؟ (کداس کی کیفیت کیا ہے؟) فرمایا: ﴿اللّٰهُ الْکُبُو ﴾ یہاں تک (پھراپنے ہاتھ سے ایک ایک کر کے چؤئیس مرتبہ تک شارکیا)۔ پھرفرمایا: ﴿اللّٰهِ ﴾ مرتبہ تک شارکیا)۔ پھرفرمایا: ﴿اللّٰهِ ﴾ مرتبہ اللّٰهِ ﴾ حتی کہ دورا پنے ہاتھ سے شارکرتے رہے۔ (یعنی اَللّٰهُ اَکُبُو ۱۳ مرتبہ االلّٰہ کے مدد لِلْهِ ۱۳ مرتبہ اور اللهِ ۱۳ مرتبہ اور اللهِ ۱۳ مرتبہ اور اللهِ ۱۳ مرتبہ اللهِ ۱۳ مرتبہ الله ۱۳ مرتبہ بیکل ہوئے سومرتبہ )۔ (الفروع ، الحاس العہذیب)
- منفل بن عرصرت امام بعفر صادق عليه السلام سروايت كرتے بين كرآ ب في مديث نافله ماه رمضان المبارك ك صمن من فرمايا: جناب سيرة كي شيخ پر عواوروه: اَللَّهُ اَكْبَوُ چونيس مرتبه، سُبُحَانَ اللَّهِ تَعْيَس مرتبه اور اَلْحَمُدُ لِلَّهِ

تغنیس مرتب بخدااگراس تنبیج ہے کوئی چیز افضل ہوتی تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چیز جناب سیدہ کو تعلیم دیتے۔(المتبذیب،المقعد،الاقبال)

مؤلف علام فرماتے میں کرخوی نظف نگاہ سے ''واو'' صرف جمع کے لئے آتی ہے (وہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی) لہذا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَاسُبُحَانَ الْلَّهِ سے پہلے پڑھنالازم ہے جیا كدوسرى مدیثوں میں گزرچكا ہے اورائ طریقہ پر ہمارى قوم كاعمل ہے۔

## بإباا

سوتے وقت جناب سیدہ کی تبیع کا پڑھنامتحب ہے۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود محمد بن مسلم سدروايت كرتے بين ان كابيان ب كه سفرت امام محمد باقر عليه السلام نے مجھ سے فرمايا: جب آ دمي اپنے رخت خواب پردائيں كروٹ سونے كي تو پہلے بيدعا پڑھے: ﴿ بسم الله ..... الله ﴾ (بيدعا باب ١١ ش آ ربى ہے) ـ اس كے بعد جناب سيدة كي تيج پڑھے ـ (الفقيد ،الاتبذيب)

یضخ موصوف فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے بنی اسد کے ایک شخص ہے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کی ایک کے حاص کے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کی ایک کے حاص کا مطالبہ کرنے پر فرمایا کی ایک کے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والہ کہ مالیا کی ایک کے حصورت رسول خدام کے جب سونے لگوتو چونیس بار تکبیر تنفیس بار تبیح اور تغییس بار تحمید کرو ۔ یہ ن میں تعمید کرو ۔ یہ ن کر جناب سیدہ نے عرض کیا کہ میں خداور سول سے راضی ہوں ۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیروایت سابقہ روایوں کے منافی نہیں ہے(اس کی وضاحت سابقہ باب کی آخری حدیث کے ذیل میں کی جا چکی ہے)۔ نیز ممکن ہے کہ دیل میں کی جا چکی ہے)۔ نیز ممکن ہے کہ دیل میں کی جا چکی ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کی جا کرنے میں روو بدل کرنا بھی جا کرنے کہ کیمیر کے بعد سُبُ حَسانَ الْلّٰهِ اور آخر میں الْحَدُمُدُ لِلّٰهِ بِرِجا جائے۔ (واللہ العالم)

جناب شخ فضل بن الحن الطهر ئ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بدوايت كرتے بين فرمايا: جو محف جناب سيدة ك تنبيح برده كرسوئ وه ان لوگوں بين سے ہوگا جن كم معلق خدا فرماتا ہے: ﴿ وَ الْسَلْفَ مُعَلِيْسُوا وَ اللّٰهِ كِير اللّٰهِ كِواتِ ﴾ ( كي مرداور كي مورتين الي بين جوخدا كابہت ذكركرتے بين ) - (مجمع البيان)

#### باساا

## سوتے وقت اور کروٹ بدلتے وقت منقولہ دعا دُن کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دس مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شخ صدوق عليدالرحم با منادخود محمر بن مسلم سے روايت كرتے بي ان كابيان ہے كہ بھے سے حضرت امام بعضر صادق عليدالسلام نے فرمايا كر جب آدى كئي پر مرد كاكر وائيل كروٹ سونے گئة پہلے بيد عا پڑھے: ﴿ بِسُسِمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنّى اَسُلَمْتُ نَفْسِى اِلنِّكَ وَ وَجُهِنَ وَجُهِى اِلنِّكَ وَ فَوَّضَتَ اَمْهِى اِلنَّكَ وَ الْجَأْتُ ظَهْرى اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِلنَّكَ وَ الْجَأْتُ ظَهْرى اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِللّٰهُ اللّٰهُمَّ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰلِي الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰلِلللللّٰ اللللّٰلِ الللللّٰلِل
  - محدین مسلم اما مین علیما السلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آدمی کو چاہیئے کرسوتے وقت اس دعا کا پڑھنا ترک ندکرے۔ واُعِیْدُ نَفُسسی وَ فُرِیَہی وَ اَهُ لَ بَیْهِیُ وَ هَالمِی بِسَکَلِماتِ اللّهِ الْعَامَّاتِ مِنْ کُلِّ شَیْطُ اِن وَ هَامَّةِ، وَمِنْ کُلِّ عَیْنِ الْاَمَّةِ ﴾ بی وودعا ہے جس کے ساتھ جرئیل ایمن نے صنین شریفین کوجودہ کیا تھا۔ (ایساً)
  - سَنَهُ بَكُوعَن مُحَرَّعَ المَا جَعَمْ صِادِلَ عليه السلام سے روايت كرتے إلى فرايا: جو فض بسر خواب پر ليث كر ثين باريد وعا پرُ هـ : ﴿ اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي مَطَنَ فَخَبَرَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي مَطَنَ فَخَبَرَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي مَلَكَ يَرُهُ عَلَى الْمَوْتَى وَ يُمِينُ الْإَحْياءَ وَ هُوَ عَلَى كُلِ شَيْئٍ قَلِيْرٌ ﴾ تو و فَصَدَرَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي يُحْمِى الْمَوْتَى وَ يُمِينُ الْاَحْياءَ وَ هُوَ عَلَى كُلِ شَيْئٍ قَلِيْرٌ ﴾ تو و مُعَانِي الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله و الله عَلَى الله و الله عَلَى الله و الله عَلَى الله و الله

(الفقيد، أواب الاعمال، المتهذيب، الاصول)

- معاویه بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر تہمیں سوتے میں جنابت (احتلام) کا خطرہ ہوتو بستر خواب پرسوتے وقت بیدعا پڑھو: ﴿اللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْاِحُتِلامِ وَمِنُ سُوءِ الْاَحُلامِ وَمِنُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا
- سعد الاسكاف معرت امام محمد باقر عليه السلام سدروايت كرتے بين كه جوفض (رات كے وقت) بيكلمات پر سے، يس ضامن موں كماسي من بحكويا كوئى اور زہريلا كير ائيس كائے كا۔ ﴿اعدو ذ بسكسلمات اللّه التامات اللي لا

يجاوزهن بئر ولا فاجر من شر ما ذراً ومن شرما يرء ومن شركل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ﴾ (الفليم التهذيب)

- ۲ عباس بن بال صغرت امام على رضاعليه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (حضرت امام موی کاظم عليه السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوش بھی سوتے وقت یہ آ ہت پڑھے گا اس پہمی جہت نہیں گرے گی۔ (آ ہت بہہ ہے): ﴿إِنَّ السَلْمَ يُسْكُ مُلْ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولًا وَلَيْنُ زَالَتَا إِنْ اَمْسَكُهُ مَا ﴾ تا آخرا ہت۔ (ایغا)
- 2۔ سلام بن غانم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص بستر خواب پر لیٹ کرسوبار ﴿ لا اِللّٰهَ اللّٰلِيّٰهُ ﴾ پر معضدااس کے لئے جنت میں ایک گر تغیر کرے گااور جو مخص رخت خواب پر لیٹ کرایک سوبار استغفار کرے اس کے گناہ اس طرح جمزتے ہیں جس طرح ورخت کے ہے جمزتے ہیں۔ (الا مالی، الخصال، ثواب الاعمال)
- ٨ حعرت فيخ طوى عليه الرحمه با سادخود الوبعير سے اور وہ فقرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے بيل كم آپ نے
  اس آيت مباركم كائو ا قليلا مِن اللّه مَا يَهُجَعُونَ ﴾ (وه رات كوبهت كم سوياكرتے ہے) كاتغير مى فرمايا بي
  اللّه وَاللّهُ اكْبُرُ ﴾ (دَبِ الْعَالَمِينَ) وَلاَ إِللّهَ إِلاَّ وَاللّهُ وَاللّهُ اكْبُرُ ﴾ (واجذ يب)
  اللّه وَاللّهُ اكْبُرُ ﴾ (الجذيب)
- حضرت من کلین علید الرحمد با سادخود دا کورین فرقد اوروه این بھائی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ شہاب بن عبد
  رب نے ہم سے خواہش کی کہ ہم حضرت امام بعفر صادق علید السلام کی طاقات کے وقت عرض کریں کدرات کے وقت ایک
  عورت مجھے خواب میں ڈراتی ہے؟ فر بایا: اس سے کہنا کہ سوتے وقت چڑتیں بار اَللّٰهُ اکْبَرُ بَنیْس بار سُبُحَانَ اللّٰهِ اور
  تخیس بار اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ پر مے اور اس کے بعدید دعادی بار پڑھے: ﴿ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِیْکَ لَهُ، لَهُ
  الْمُمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ، یُحیی وَ یُمِیْتُ وَ یُمِیْتُ وَ یُحیی وَهُوَ حَیِّ لاَ یَمُوتُ بِیَدِهِ الْحَمْدُ، وَ لَهُ
  اخْتِلافُ النَّهُ وَ النَّهُ اِر، وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ﴾ (الاصول)
- ۰۱۔ ہشام بن سالم مطرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب اپنے بستر پر ایٹوتو پہلے ہی جناب سیدہ پرمویعن چڑتیس دفعہ اللّٰه اکٹیکر تنفیس دفعہ الْمحمد للّٰهِ ، اور تنفیس دفعہ مسبع بحان اللّٰهِ۔اس کے بعد آیت الکری اور معوذ تین اور سور و والصافات کی پہلی اور آخری وس وس آنتوں کی تلاوت کرو۔ (الیناً)

#### بإب

## وه سورتیں جن کا سوتے وقت پڑھنامتحب ہے جیسے اخلاص، جحد اور التکا ثر وغیر ما، نیز سو بار کا الله الله اور سو بار استغفار کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل جارحد پیس بیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودعبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: سوتے وفت سور ہُ قل ھواللہ احداور سور ہُ قل یا ایکھا الکا فرون پڑھا کرو کہ بیشرک سے براًت ہیں اور قل ھواللہ احد خدا کی نسبت (بینی نسب نامہ ) ہے۔ (الفقیہ ،الہذیب)
- ا۔ سلام الحقاط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص رات کوسوتے وقت سو بار استغفار کرے تو رات کو اس کے گناہ اس طرح جمٹر جاتے ہیں جس طرح (پت جمٹر میں) در خت کے پتے جمٹر جاتے ہیں اور وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (ثواب الاعمال)
- سا۔ ابوأسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رخت خواب پر سوبار سور ہ قل صواللہ پڑھے خدا اس کے پچاس سال کے اس کے اس کے متعلق ساعہ سے سور ہ قل صادق علیہ السلام متعلق ساعہ سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ جمھے سے ابو بھیر نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ نے مجھے سے فرمایا: اے ابو مجھے! اگرتم اس کا تجربہ کرو گے تو اسے درست یا ؤ گے! (الاصول)
- سم۔ درست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوفت سوت وقت سورہ الہا کم الحکاثر کی تلاوت کرے گاوہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ (ایسنا)

## بابه

نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کا سر کے اوپر بلند کرتا ، تین بارتکبیر کہنا اور منقولہ دعا پڑھنامتحب ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت بیٹن صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود صفوان بن مہران جنال سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز پڑھ کرفارغ ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے سرکے اوپر تک بلند کرتے تھے۔ (الفقیہ ،المبندیب)
- ۲۔ منفل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کس وجہ سے نماز

گزارسلام پھرنے کے بعد تین بار بھیر کہتا ہے اور اپ ہاتھوں کو بلند کوں کرتا ہے؟ فرمایا: جناب رسول ضداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے اپ اصحاب کے ساتھ جراسود کے پاس نماز ظہرادا کی۔ جب سلام پھیرا تو ہاتھوں کو بلند کیا اور جن بار بھیر کی ،اور کہا: ﴿لَا اِلْسَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ اَنْجَوَ وَعُدَهُ وَ نَصَو باتھوں کو بلند کیا اور جن بار بھیر کی ،اور کہا: ﴿لَا اِلْسَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ اَنْجَوَ وَعُدَهُ وَ نَصَو عَبْدَهُ وَ اَعْزَ جُنْدَهُ وَ عُیْبَ اُلا حُوراتِ وَحُدَهُ فَلَهُ اللّٰمُلُکُ وَ لَهُ الْحَمُدُ یُحیی وَ یُجِیتُ و یُجِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یُحِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یُحِیتُ وَ یُحِیتُ وَ یُجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یُحِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یَکُلُ شَیْنِ فَلَادِهُ یَکُونُ مِنْ وَ یُحِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یَجِیتُ وَ یَکُونُونِ وَ یُحِیتُ وَیْدِیتُ وَیْمِیتُ وَیْ یَجْدایا کرے گاتو سلام اور واس کے شکری تقویت کی وجہ سے اس پر خدا کا جوشرا واکرنا تھا وہ اس ہے سیدوش ہوجائے گا۔ (علل الشرائع)

## بإب10

ہر نماز کے بعد تمیں یا چالیس مرتبہ تبیجات اربعہ کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با ننادخود ابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک دن حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے اپ اصحاب سے فرمایا: اگرتم اپنے کپڑے اور برتن (الغرض اپناتمام سازو سامان) جمع کروتو تمہارا کیا خیال ہے بیآ سان تک تی جائے گا؟ سب نے عرض کیا: نہیں بارسول اللہ اُ فرمایا: تم میں سے جب کوئی شخص نماز سے فارغ ہوتو تمیں بار کہے: ﴿ مُسُبُحَانَ اللّهِ وَ الْحَمُدُ لِلّهِ وَ لاَ اِللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

(التهذيب،قرب الاسنان واب الاعمال، معانى الاخبار)

- ۲۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کوائی طرح نقل کیا ہے گراس میں یہ اضافہ ہے ، فرمایا: بھی کلمات باقیات صالحات بیں۔ (الثواب، المعانی)
- س۔ حضرت شیخ طوی علید الرحمہ با سنادخود ابن بکیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا جوفر ما تا ہے کہ ہاُ اُد کُوو ا اللّه کَشِیْرًا ﴾ بید کرکشر کیا ہے؟ فر مایا: ہرنماز فریضہ کے بعد تمیں مرتبہ ہیں کرو (تنبیجات اربعہ برمو)۔ (التہذیب وقرب الاسناد)
- س جناب فاضل طبرى فرماتے بين كر بمارے آئم مطاہرين عليهم السلام مدوى ہے كہ بوقض تمين مرتبہ پڑھے ﴿ مُسُبُحَانَ اللّٰهِ وَ للّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

- ے۔ حضر معدی تی صدوق علید الرحمہ با سادخود ہشام بن سالم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: چوفض نماز فریغید اواکرے اور اس کے بعد تمیں مرتبہ تبیجات اربعہ پڑھے تو اس سے، س کے بدن کا ہرگناہ جمڑ جاتا منہ (الا مالی)
- ٧- حادث من مغيرة نعرى بيان كرت بين كدين من صغرت المام بعفر صادق عليداللام كوفرات موسة سنا كرفرار بي سنة كريان كريان كريان كري الله و لا والله و الله 
#### 14-6

حضرت امام حسین علیدالسلام کی خاک پاک کی تبیع بنانا اوراس پرتبیع پڑھنا اوراسے محمانامتحب ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- جناب فاضل طبری قرماتے ہیں کدابراہیم بی محدثقفی نے روایت کی ہے کہ معرت فاطمہ دخر رسول کی تیج پشید کے بخ ہوئے دھا کہ کی تھی جس پر بھیرات کی تعداد اچ تیس (۳۳) کے مطابق کر ہیں تیس جے بی بی عالم ہاتھ میں لے کر پڑھی رہتی تیس اور اس پر بھیرو تیج پڑھی تیس یہاں تک کہ معرت عز وسیدالشہد ایشہید ہوئے وان کی خاک استعال کی گی لینی اس سے تبییس بنائی ممکن جنہیں لوگوں نے استعال کیا اور پھر (بیسلسلہ جھزت امام حسیں عبیدالسلام کی شہادت تک برابر جاری رہا اور اس کے بعد) معالمہ بدل گیا۔ اور لوگوں نے ان کی خاک پاک کو استعال کرنا شروع کیا کیونکہ اس میں فضیلت اور خصوصیت ہے (جواب تک برابر جاری و مادی ہے)۔ (مکارم الا خلاق)
- 1۔ حسن بن مجوب کی کتاب میں فد کور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جناب جمز ہ اور حضرت امام حسین علیہ حسین علیہ حسین علیہ السلام کی خاک کی تربت میں سے کون کی تربت افضل ہے تا کہ اسٹوال کیا جائے؟ فرمایا: حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاک کی تیج ہم تربی پر مے بغیر خود بخو دسی کرتی رہتی ہے۔ (ابیناً)
- س- طبری فرماتے ہیں مروی ہے کہ جب کوئی فرشتکی کام کے لئے زیمن پراتر تا ہے قو جنت کی حوری اس سے معزت امام حسین علیدالسلام کی خاک پاک کی تبع اور خاک شفا کا بدیہ طلب کرتی ہیں۔ (ایسنا)
- الم معرت المام جعفر صادق عليه السلام سے مردی ہے فرمایا: جو مخص استعفار وغیرہ پڑھتے وقت فاک حینی کی تیج کو ایک بار پھیرے قو خدااس کے لئے ستر بار کا قواب درج کرتا ہے اور اس فاک پر بجدہ کرنا ساتوں جابوں کو بھاڑ ویتا ہے۔ (ایسنا)
- ۵۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ بروایت عبید اللہ بن علی الحلمی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: مومن پانچ چیزوں سے خالی نہیں ہوتا (۱) مسواک۔(۲) کھی۔(۳) سجادہ (جاءِ نماز )۔(۲) چونیس والوں کی تسیع۔

## (۵) عَتِقَ كَي الْكُومِي \_ (مصباح المجهد الشيخ)

- ۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے مردی ہے، فرمایا: جو مخص حضرت امام حسین علیہ الرائام کی تربت ہے تی ہوئی تعج کو پھیرے اور ایک بار استعفار کرے، اس کے نامہ اعمال میں ستر بار کا تواب درج کیا جاتا ہے اور اگر صرف ہاتھ میں رکھے اور کچر تیجے نہ بھی کرے تب بھی اسے ایک ایک دانہ کے مؤس سات سات بھی کا تواب ماتا ہے۔ (ایعنا)
- عد جناب احد بن علی بن ابی طالب الطبر ی باسناد خود محمد بن عبد الله بعن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صاحب العصر عجل الله تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عریفہ لکھا جس میں بیسوال کیا تھا کہ آیا آدی (امام حسین علیہ السام کی) قبر کی مئی سے بنی ہوئی تبیع پر پڑھ سکتا ہے اور آیا اس میں کچھ فضیلت ہے؟ امام نے جواب میں لکھا کہ بال جائز ہواور کوئی تبیع اس سے افغل نہیں ہے اور اس کے فضائل میں سے ایک بیہ ہے کہ جب تبیع کرنے والا تبیع پڑھنا بحول جائے اور صرف تبیع کر دانے بھیرتار ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں تبیع پڑھنے کا قواب درج کیا جاتا ہے۔ (الاحتجات) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے بہلے مدا یسجد علیہ (باب ااو ۱۲ میں) اس تم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں اور بچھ اس کے بعد باب الزیارات میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب کا

تعقیبات پڑھتے وقت اور جو محض کی ضرورت کے تحت تعقیبات ، پڑھ سکے تو اس کے جائے نماز سے لوٹے وقت تک باطہارت ہونامتحب ہے۔ نیز تعقیبات پڑھتے وقت براس چیز کا ترک کرنامتحب ہے جونماز کے لئے ضرر رسال ہے۔

(اں باب میں کل جارمدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی مند)

حضرت فیخ طوی علید الرحمہ با سناوخود ہشام ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں (نماز کے بعد) کسی ضروری کام کے لئے چلا جاتا ہوں مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس حالت میں کی تحقیبات پڑ حتار ہوں؟ فرمایا: اگر تو باوضو ہے تو پھر تعقیبات پڑھنے والا ہے۔

(العزيب،الفقير)

- ٧۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام نے فر مایا ہے کہ مؤمن اس وقت تک برابر تعقیبات پڑھنے والامتصور ہوتا ہے جب تک باوضو ہوتا ہے۔ (المقتید)
- سر حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود جماد بن عثان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مدیث کے عمن میں حضرت ا امام جعفر صادتی طیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کوکوئی ضروری کام پڑجاتا ہے جس کے فوت ہونے کا اسے

ائدیشہ ہوتا ہے (اس لئے بیٹے کر تعقیبات نہیں پڑھ سکتا تو؟) فر مایا : منح سویرے کام کیلئے نکل جائے اور خدا کا ذکر کرتا جائے وہ جب تک باوضو ہے تعقیبات میں مشغول سمجھا جائے گا۔ (الفروع)

ا معرب شخ بهائی علیه الرحمه فرماتے میں کہ جو چیز نماز کو ضرر پہنچاتی ہے وہ تعقیبات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ( ایعن تعقیبات پر جے وقت منافیات نماز سے اجتناب کرنا افضل ہے)۔ (مغار الفلاح)

## بات۱۸

# نماز صبح کے بعد طلوع آفاب تک تعقیبات میں بیٹھنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل گیارہ صدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو تلم دکر کے باتی نو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت بیخ طوی علیدالرحمد با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادت علیدالسلام سے اور وہ اپنے والد ماجد اور وہ حضرت امام حسین علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوخص نماز صحیح برھے اور پھر طلا ہے آفاب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہے اس کا مدینے منااس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ (المجہذیب، کندا عن النبی کیما فی الفقید)
- ۱- حضرت امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یس نے اپنے والد حضرت امیر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے

  تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان خض اپنے ای مسلیٰ پرجس پر اس نے نماز صبح پر ہم

  ہیٹ کر خدا کا ذکر کر تارہ بیماں تک کہ سوری نکل آئے تو اس کو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ج کے برابر

  تواب ملے گا اور اس کے گناہ معاف کر دینے جائیں گے۔ اور اگر برابر اس وقت تک بیشارہ جب تک نماز پڑھنا جائز ہوتی ہوتی ہوتی سوری کے بلند ہونے تک ) اور اس وقت دویا چار رکعت نماز پڑھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہوجائیں گے اور اس کو جی بیت اللہ اواکر نے کا تواب ملے گا۔ (العجذ یب، ثواب الاعمال، الاعمال)
- س۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد طلوع آفاب تک تعقیب و دعامیں بیٹھنا روزی کی تلاش میں سنر کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔ (العہذیب،الفقیہ)
- م۔ حضرت شخصدوق علید الرحمہ باسادخود معمر بن خلاد سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ جب حضرت امام علی رضاعلیہ السلام خراسان میں تقے تو نماز ضح پڑھ کر طلوع آ نقاب تک اپ مصلی پر بیٹھے رہتے تھے پھر ان کے پاس ایک پوٹی لائی جاتی تھی جس میں گئی مسواک ہوتے تھے اور آپ کے بعد دیگرے گئی مسواک استعمال کرتے تھے پھر کندر لائی جاتی تھی جسے آپ چہاتے تھے پھر کندر لائی جاتی تھی جے آپ چہاتے تھے پھر اسے چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ (الفقیہ)
- عبدالله بن ابویعفور نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر فدا ہو جاؤں! کہا جاتا ہے کہ طلب رزق کے سے کوئی چیز مفید ومؤثر نہیں ہے؟

فرمایا: بال به بات درست ب\_ (الیناً)

- ۲- رجاء بن ابوالفحاك بيان كرتے بين كه حضرت امام على رضا عليه السلام جب نماز من پر حضے تقوق سلام پير نے كه بعد اپنه مصلى پر بيش كرت بي (سُبْحَانَ اللّهِ) بتميد (اَلْمَحَمُدُ لِلّهِ) بتمير (اَلْلَهُ اَكْبَوُ ) بتبلي (لا اِللهُ اِللّهُ اللّهُ) اور سركار محمدٌ (وَ اَلْ حَمْدُ اللّهُ ) يردودوسلام پر حضے رہے تھے يہاں تك كما قاب طلوع بوجاتا تھا۔ (عيون الا خبار)
- انس ایک صدیث کے شمن میں بیان کرتے ہیں کہ مصرت رسول خداصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم نے عثان بن مظعون سے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر طلوع آفاب تک بیٹے کر ذکر خدا کرے تو خدا اسے جنت الفردوس میں ایس سر در جبعطا فرمائے گا کہ ہر دو در جول کے درمیان اِنتا فاصلہ ہوگا جس قدر ایک تیز رفحار گھوڑ استر (۱۰) سال میں طے کرتا ہے۔ (الامالی)
- معیر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کودیکھا کہ وہ نماز صح کے بعد اپنی جگہ پر بیشے کر طلوع آ فتاب تک (تعقیبات) پڑھتے تھے اوران کوفر ماتے ہوئے سناگیا کہ فر ماتے تھے کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فر ماتے تھے جو مخص صح کی نماز پڑھ کراپنے مصلی پر بیٹے جائے اور طلوع آ فتاب تک برابر ذکر خداکر سے تو خدا اسے آتش جہنم سے چھپالے گا، خدا اسے آتش دوز نے سے بچالے گا اور خدا اسے دوز نے سے محفوظ فر مائے گا۔ (ایسنا)
- و حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود حماد بن عثمان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کسی آ دمی کا نماز صبح کے بعد طلوع آ فاب تک بیٹے: (اور ذکر خذا کرنا) طلب رزق میں سوار ہوکر سمندر میں چکر لگانے سے زیادہ مؤثر ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ١٥٥٥ ٣ من) اس متم کی رکھ مدیثیں بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

# نماز کے بعد نام لے کر دشمنان دین پرلعنت کر نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دو عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود حسین بن توبر اور ابوسلمہ السر اج سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام و یکھا کہ وہ نماز فریضہ کے بعد نام بنام چار مرووں اور چار جورتوں پر است کیا کرتے ہے۔ (الفروع، العبذیب)
- ٢- حفرت فيخ طوى عليه الرحمه باسناد خود جابر ساور و وحفرت المام محر باقر عليه السلام سے روايت كرتے ميں فرمايا: جب نماز

# فريينه پژه چوتواس ونت تک واپس ندلونو جب تک بنی اميه پرلعنت ندکرون (العهذیب) باب ۲۰

ہر نماز کے بعد شہادتین کا ظہار کرنا اور آئمہ اطہار علیم السلام کی امامت کا اقر ار کرنامتحب ہے۔ (اس ہاب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم نفی عنہ)

صرت شخ طوی علیه الرحمد با ساد محمد بن سلیمان دیلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انام جعفر مادق طید السلام سے سوال کیا کہ میں آپ پر فدا ہوں! آپ کے شیعہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی دوشسیں ہیں ایک ایمان مستقر ( فاہت و پخشہ )۔ دومرا ایمان مستودع ( امانی و عارض ) تو آپ جھے کوئی ایس دعاتھ فرمائیں تاکہ اس ک پڑھنے ہے میرا ایمان کمل ہوجائے؟ فرمایا: برنماز فریضہ کے بعد پڑھا کر طور ضیئت بساتا فر ربّا فربست فرمائی و المنحسّد نبیّا و بسائل من المنحسّد نبیّا و بسائل من المنحسّد نبیّا و بسائل من المنحسّد و بسائل من المنحسّد نبیّا و بسائل من المنحسّد و ال

مِوَلِفَ علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۲۳ وغیرہ میں) ایج ہتم کی بعض صدیثیں ذکر کی جائیٹگی انشاء اللہ تعالی باب ۲۱

شبیع جناب زہراعلیہاالسلام کاپے در پے پڑھنااورائے طع نہ کرنااورا گرشک پڑجائے تو اس کا اعادہ کرنامستحب ہےاورا گرانگلیاں زبان پرسبقت کرجا کیں تو اس کا تھم؟ (اس ہاب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود محمد بن جعفر ہے اور وہ ایک مخص سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام جناب سیدہ کی تبیع مسلسل پڑھتے تھے اور درمیان میں قطع نہیں کرتے تھے۔ زالفروع)
  - ا۔ محمد بن احمد مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی تبیع میں شک پڑ جائے تو اس کا اعادہ کرو۔ (ایسناً)
- س۔ سامہ بن مہران معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جس محض کی اٹھیاں اس کی زبان پر سبقت کر جا کیں تو اس کے لئے وہ (تنبیج) شار کی جائے گی۔ (ایساً)

ا کی باراس حقیقت کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ نسخت ندکوئی وشنام ہے اور ندکوئی گائی گلوچ (بلکد مرف ایک بدوھا کر جی جس طرح رصت کے مستخل کے لئے رصت سے دوری کی بدوھا کر جی کار اواب ہے۔ رصت کا مستخل ند جواس کے لئے رصت سے دوری کی بدوھا کر جی کار اواب ہے۔ (احتر مستر جم علی عند)

ا۔ جناب احربن علی ابی طالب الطمری پا مناد خود محد بن عبد اللہ بن جعفر جیری سے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت امام ذمانہ علی اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں کھڑب ادرمال کیا جس میں آپ سے برسال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص تبعی جناب سیدہ پڑھتے ہوئے بحول جائے اور چونیس بار الکلّه اُکٹو پڑھے کا اور جب تبعی (وقت یہ) سرخو (۱۷) بار پڑھ جائے تو آیا مطرف رجوع کرے (زائد کو کا العدم قراردے) یا از سرفوت بی پڑھے اور جب تبعی (وقت یہ) سرخو (۱۷) بار پڑھ جائے تو آیا جی سائے مرتبہ کی طرف رجوع کرے یا از سرفو پڑھے بہر حال اس سلسلہ میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے جواب میں لکھا کہ جب تکبیر چونیس بارے زیادہ پڑھ جائے تو تینیس (۳۳) بار کی طرف رجوع کرے اورائی بار کے (اورایک بار اور بی بار کے داورائی بار کے داورائی بار کے داور جب تبیع (وقت یہ میں سرخو (۱۷) بار پڑھ جائے تو چھیا سے بار کی طرف رجوع کرے اورائی پر بنا کے داورائی باد کے داور تھی دورت کرے داورائی باد کی مفا انتر نہیں ہے۔ (الاحتجاج)

مؤلف علام فرماتے ہیں کر چونکداس مدید سے منبئ حان الله کا المح مند لِلْه پرمقدم بونا ظاہر بوتا ہے) تواس ترتیب میں اختلاف کی وجتم اس سے پہلے (باب احدید نمبر الے ذیل میں) معلوم کر بچے ہو۔

باس۲۲

ہر نماز کے بعد خدا سے جنت الفر دوس اور حور العین کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ ما تگنا اور سمرکار محمد وآل محمد السلام پر درود دوسلام بھیجنا مستحب ہے اور اس کا ترک ، کرنا مکر وہ ہے۔

(اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جس میں سے دو کر رات کو الفر دکر کے باتی پانچ کا ترجہ حاسر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عند)

حضرت شخ کلینی علید الرحمہ با سادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باتر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دو (۲)

داجبوں کو ترک نہ کروایا ہوں فرمایا کہ ہرنماز کے دوواجوں کو ترک نہ کرواع ض کیا گیا کہ وہ داجب کیا ہیں؟ فرمایا: خدا سے
جنت کا سوال کرنا اور دوز خ سے بناہ ما تگنا۔ (الفردع، الجذیب، معانی الاخبار)

داور بیلی بیان کرتے ہیں کہ بی کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوٹر ماتے ہوئے سنا کہ تین چیزیں ایک ہیں جن کو
تمام تلوق کی ساعت عطاکی گئی ہے۔ (۱) جنت۔ (۲) جہنم۔ (۳) حور العین ۔ پس جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور بیدعا
پڑھتا ہے ﴿اللّٰهُمُ اَعُیقُنی مِنَ النّادِ وَ اَهُ خِلُنی الْجَنّةُ وَ ذَوِجْنی مِنَ الْحُودِ الْعَیْنِ ﴾ تو جہنم کہتی ہا اللہ ایک ہیں اللہ ایک ہیں ہا گئی ہیں ہے جہنے میں المنتوب تیرابندہ تھے
پروردگار! جب تیرابندہ جھے سے آزادی کی دعاما تک رہا ہے تو قواسے آزاد کر! اور جنت کہن ہے پروردگار! جب تیرابندہ تھے
سے جمعے ما تک رہا ہے تو تو اسے عطاکر۔ اورحور العین کہتی ہیں یا اللہ! جب تیرابندہ تھے سے ہمیں ما تک رہا ہے تو اس کی ہے
سے تروی فرما! اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کر چلا جائے اور ان چیز وں میں سے کی چیز کا خدا سے سوال شکر ہے تو حور العین
کہتی ہیں اس بندہ کو ہم میں کوئی رغبت تہیں ہے، جنت کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس بندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس ہندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس ہندہ کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس میں جنب کہ کی خور کومیرا کوئی شوۃ نہیں ہے! اور جہنم کہتی ہے کہ اس جنب کی جنب کی جنب کی جنب کی جنب کے کہ کی جنب کی جنب کی جنب کور کی کی خور کور کی جنب کی جن

چونکدیہ بندہ میری اصلیت سے جالی ہے (اس لئے اسے میرا کوئی خوف نہیں ہے)۔ (الفروع)

سو حضرت فی هدوق علیه الرحمه باسنادخود عائذ الاتمسی سے اور و بحضرت امام جعفر صادق بیدانسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں جن کوتمام کلوق کی ساعت کی قوت عطائی گئے ہے(۱) نی ۔ (۲) حرافین ۔ (۳) جنت ۔ (۳) جنت جہنم ۔ چنا نچہ جب کوئی فیض آ بخضرت پر دروو یا سلام پھیجتا ہے قو وہ ان تک پھی جاتا ہے اور آپ اسے سنتے ہیں اور جو بندہ کہتا ہے ﴿ اللّٰه اُ ہُمّ وَقِ جُنی مِنَ الْحُورِ الْعَیْنِ ﴾ (یا الله احرافین سے میری تزوی کر) تو وہ نتی ہیں اور کہتی ہیں یا الله افلان فیض نے ہماری منتی کی ہے تو تو اس کی ہم سے تزوی فرما! اور جو فیض کہتا ہے ﴿ للّٰه مُنّ الْحُدُنَى اللّٰ ہُو جَنّ ہیں واللّٰ اللّٰ ہے وہ جنت میں داخل کر) تو جنت کہتی ہے یا الله ااسے محصی داخل کر۔ اور جب بندہ جہنم سے بناہ مانگنا ہے تو جہنم کہتا ہے یا الله اللہ اسے محص سے بناہ واللہ اسے محص سے بناہ مانگنا ہے تو جہنم کہتا

- ابوجز و بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کی فرمار ہے تھے کہ جب کو کی شخص نماز پڑھے کہ ابوتا ہے تو خداد تد عالم حوروں کو بھیجتا ہے جواسے اردگر دسے گھیریتی ہیں۔ پس جب وہ نماز پڑھ کر لوث جائے اور خداسے ان کا سوال نہ کر ہے تو وہ تعجب کرتی ہوئی واپس چلی جاتی ہیں۔ (فضائل الشیعہ ۔عدة الداعی)
- ۔ جناب حسین بن سعیدا پی کتاب الزہد میں باسندخود درست سے اور وہ ایک آ دی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر جنت کی حوروں ہیں سے کوئی حورید دنیا والوں پر ماسا کے اور اپنی ایک چوٹی ہی کھول در سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی مخفی نماز پر سے اور خدا سے حوروں کا سوال تہ کرے تو وہ کہتی ہیں: یوخف ہمارے بارے میں کس قدر بے رغبت ہے؟ (کتاب الزہد)
- ۱- جناب شخ احمد بن فہد ملی حضرت امیر غلید السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: آدمی کو چاہیئے کہ نماز کے بعد اس وقت تک اپنی جگہ سے نما نشر مانگ لے اور حور العین سے جگہ سے نما نشر مانگ لے اور حور العین سے عقد واز دواج کی ورخواست نہ کرے۔ (عدة الداعی)

## باس۲۳

ہر نماز فریضہ کے بعد سورہ حمد ، آیت الگری ، آیت شہد اللّه اور آیہ ، الملک کا پڑھنا مستحب ہے اور خوف کے وقت سورہ قل ھواللہ احدیا سو آیت کا پڑ سنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حصرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود لیقوب بن شعیب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: جب خدانے ان چار آبیوں کوزمین پر اترنے کا تھم ویا تو یوعرش الی سے چیٹ گئیں اور کے لگیں: یا اللہ اتو ہمیں

کدهراتارد ہاہے؟ گنا ہگاروں اور خطا کاروں کی طرف؟ تب خدانے ان کووی کی کدائر جاؤ۔ جھے اپنی عزت وجلال کا تم ا آل محرادران کے شیعوں میں سے جو خض بھی ہر نماز فریضہ کے بعد تنہاری تلاوت کر۔ ناتو میں ہرروز اس کی طرف اپنی پیشیدہ آئکموں سے سر بارنظر (کرم) کروں گا۔ اور ہر نگاہ پر اس کی سر حاجتیں برلا دُن گا اور اس کے گناہوں کے باوجود میں اسے تبول کرلوں گا۔ اوروہ چاریہ ہیں (۱) سورہ حمد (۲) آیت شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ اِللّٰهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْفِكَةُ وَ الْمَلْفِكَةُ وَ الْمَلْفِكَةُ وَ الْمَلْفِكَةُ وَ الْمَلْفِكَةُ وَ الْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمُلْفِكَةً وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةَ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمُلْفِقَةُ وَالْمُلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمُلْفِكَةُ وَالْمُلْفِقُولُ وَالْمُلْفِقَةُ وَالْمُلْفِقُولُ وَالْمَلْفِكَةُ وَالْمُلْفِقَةُ وَاللّٰمِنْ وَالْمُلْفِقَةُ وَالْمُلْفِقُولُ وَاللّٰمِيْ وَاللّٰمِيْعِيْنَ مِلْمُالِمِيْ وَالْمُلْفِقُولُ وَاللّٰمِيْعِيْنَ فَلَافِقَةُ وَالْمُلْفِقُولُ وَاللّٰمِيْعِيْنَ اللّٰمِيْمُولُ وَاللّٰمِيْعِيْنَ مِيْ وَالْمُعَلِقِيْمُ وَالْمُلْفِقُولُ الْعِلْمَ وَاللّٰمِيْمُ وَالْمُلْفِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعَامِيْعُولُ مُلْولُ وَالْمُلْمِيْعُ وَاللّٰمِيْمِ وَالْمُلْلِمُنْ وَالْمُلْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُدَالِقُولُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِقُولُ وَلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَلِمُلْمُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلِمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَلَامُولُ وَلِمُ الْمُولِ وَلَامُولُ وَالْمُولِ وَلَالْمُولُ وَ

ایراہیم بن محرم ایک ایسے فض سے روایت کرتے ہیں جس نے حصرت امام موئی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے ساتھا کہ فرمارہ ہے کہ جوفض سوتے وقت آیت الکری کی تلاوت کرے اسے فالج کا خوف و خطر نہیں رہے گا انشاء اللہ اور جو اسے ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھے گا اسے کوئی ڈسنے والی شکی گزیم نہیں پہنچائے گی۔ فرمایا: جوفض کسی جبار وسرکش کے پاس جانے سے پہلے سورہ قل مو اللہ پڑھے قدا اسے اس کشر سے محفوظ رکھے گا گر پڑھ اس طرح کہ اپنے آگ، اپنے چیے، اپنی وائیں طرف اور اپنی بائیں طرف پس جب وہ اس طرح کرے گا تو خدا اسے اس (جبار) کی اچھائی سے مشتع کے بیچے، اپنی وائیں سے محفوظ رکھے گا۔ نیز فرمایا: جبتم کسی چیز سے خوف زدہ ہوتو جہاں سے چاہوتر آن کی ایک سو کرے گا اور اس کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ نیز فرمایا: جبتم کسی چیز سے خوف زدہ ہوتو جہاں سے چاہوتر آن کی ایک سو آیت پڑھ کرتین بارید دعا پڑھو: ہواللّٰہ ماکشف عنی المبلاء کی (تو وہ خوف و ہراس دور ہوجائے گا انشاء اللہ)۔

# باب

وہ چند دعا کیں جو ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (اس باب میں کل چودہ صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شَخِ كَلَيْنَ عليه الرحمه باسناد خود زراره سے اور وه حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: نماز فريضہ كے بعد كم از كم جودعا كرنا كافى ہوه يہ جالمُكَ وَيْنَى اَسْتَلُكَ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ اَحْاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ اَحْاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ عافِيَتَكَ فِى اُمُورَى كُلِّهَا وَ وَ اَعُودُ فَي بِكَ مِنْ حِزْى اللَّهُمَّ اِنَّى اَسْتَلُكَ عافِيَتَكَ فِى اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ عافِيَتَكَ فِى اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ
- ۲ معاویہ بن عمارے مروی ہے کہ چوش نماز فریضہ کے بعد بیدعا تین بار پڑھے وہیا من یفعل ما یشاء و الا یفعل ما
   یشاء عَیْرُه ﴾ تواس کے بعد جو پھے خداسے طلب کرے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ (الاصول)
- ا۔ محد الواسطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کدفر مارہ سے کہ جرنماز فریند کے بعد اس دعا کا پڑھنا ترک نہ کرو ﴿ اُعِیدُ نَفُسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبّی بِاللَّهِ الْواحِدِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ ﴾

(تا آخرسورة توحير) ﴿ وَأُعِيدُ نَفُسِى وَمَا رَزَقَهَى رَبِّى بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (تا آخرسورة فلن) ﴿ وَأُعِيدُ نَفُسِى وَمَا رَزَقَهَى رَبِّى بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (تا آخرسورة فلن) ﴿ وَمَا رَزَقَهَى رَبِّى بِرَبِ النَّاسِ ﴾ (تا آخرسورة ناس) \_ (الفروع، النهذيب)

- سم حسین بن حاد حضرت امام محربا قرعلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جونماز فریضہ کے بعد زانو بدلنے سے پہلے تین بار یدوعا پڑھے ﴿اَسْتَخْفِرُ اللّٰهَ الَّذِی لا اِللهُ اِلا هُوَ الْحَیُّ الْقَیْوُمُ فُو الْجَلالِ وَ الْاِکْوامِ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ ﴾ تو خدا اس کے تمام گناه معاف کردے گا۔ اگرچسندر کی جماگ کے برابر ہوں۔ (الاصول)
- ۵- یکربن جمد بالواسط معترت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: چھن برنماز فریف کے بعد پیدعا پڑھے اس کی جان ، مال اور کھراور جملہ اہل وعیال کی مخاطت کی جائے گی ہے اُجیئر دَفَهسی وَ حسابِی وَ وَلَدِی وَ اَجَیٰر اَ اَ خُرسورة توحید) ہو اُجیئر اَ اَ خُرسورة توحید) ہو اُجیئر اَ اَ خُرسورة توحید) ہو اُجیئر نفشسی وَ حالِی وَ وَلَدِی وَ کُل حا هُوَ حِبّی بِوَتِ الْفَاقِ ﴾ (تا آخرسورة الغلق) ہو بوتِ النّاسِ ﴾ (تا آخرسورة الغلق) ہو بوتِ النّاسِ ﴾ (تا آخرسورة الغلق) ہو بوتِ النّاسِ ﴾ (تا آخرسورة تاس بعداز ال آیت الکری تا آخر۔ (الاصول ، الغقیہ)
- عبدالمك اتمى المجهال اوراورلس سوروایت كرفته بین ان كابیان به كرش فرط تمام بعقر صادق علیدالمام و فراتی بوع نا كرفرار به ته كرب با فی نماز به قارع بوجاد تو بید عاپر حوز والسله به انسى ادیسنک بطاعتک و ولایة الائمة من اولهم الی آخرهم به (یباس آثر کانام لو) پر كرد: والسلهم انی ادینک بطاعتک و ولایتهم و الرضا بما فضلتهم به غیر متكبر و لا مستبكر علی معنی ما انزلت فی كتابک علی هدو د ما اتانا فیه و ما لم یأتنا مؤمن مقر مسلم بذلک راض بما رضیت به یبا رب ارید به وجهک و الدار الاخرة مرهوبا و مرخوبا الیک فیه فاحینی ما احییتنی علی ذلک و امتنی اذا امنی علی ذالک و ابعثنی مرخوبا الیک فیه فاحینی ما احییتنی علی ذلک و امتنی اذا امنی علی ذالک و ابعثنی اذا بعثتنی علی ذلک و ان كان منی تقصیر فیما مضی فانی اتوب الیک منه و ارغب الیک فیما عندک و اسئلک ان تعصمنی من معاصیک و لا تكانی الی نفس طرفة الیک فیما احییتنی لا اقل من ذلک و لا اكثر ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحمت یا ارحم الراحمین و اسئلک ان تعصمنی بطاعتک حتی تتوفانی علیها و انت عنی راض ارحم الراحمین و اسئلک ان تعصمنی بطاعتک حتی تتوفانی علیها و انت عنی راض وان تختم لی بالسعادة و لا تحولنی عنها ابدا و لا قوة الا بک به (افروع)
- 2۔ محمد بن ابراہیم نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خطاکھ اور اس میں بیاستد عاکی کمیرے آقا!اگر آپ مناسب سجمیں تو مجھے کوئی ایسی وعاتعلیم دیں جس کی برکت سے خدامیرے لئے دنیا و آخرے کی خیر وخو بی کوجمع کردے!

جے من برنماز کے بعد پڑھوں۔امام نے جواب من کھا، یدوعا پڑھ: ﴿ اَعُـوَدُ بِوَجُهِکَ الْسَكَرِيْمِ وَ عِزَّتِکَ الَّبَى لاَ يَمُعَنعُ مِنْها شَى مِنْ شَرِّ الدُّنْيا وَ الْآخَرَةِ وَ مِنْ شَرِّ الْآوُجاعِ كُلِهَا ﴾ . (ایشاً)

(نوٹ): حصرت شخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت میں یوں وارد ہے کہ اس دعا کو ہرنماز فریضہ کے بعد تین بار پڑھا کرو۔ ( الآ مال)

- معرت شخطوى عليه الرحم باستاد خود ابو بعير سي اور وه وحزت ام جعفر صادق عليه السلام سي روايت كرت بين فرمايا: نماذ ك بعديد عائر حو ﴿ اللّٰهُ اكْبَرُ لَا إِللهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبَى وَ يُمِينَتُ وَهُوَ حَيِّ لاَ يَمُونُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا إِللهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحُدَهُ اللّٰهُمَّ اهْدِبني لِما اخْتَلِفٌ، فِيهِ مِنَ الْحقِ بِإِذُنِكَ إِنَّكَ تَهُدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ - (الهذيب)
- سلام (سالم) المملى حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے جي فرمايا: ايك مخص جے هيية المحديل كها جاتا تھا حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاہ عيں حاضر ہوا، اور عرض كيا: يا رسول الله ؟ جي كوئى الى دعاتعليم ويں جو مختمر ہوا ور خدا جھے اس كى بركت سے فاكدہ پہنچائے؟ فرمايا: برنماز كے بعد بيد عا پڑھا كرو هواکا في الله بينى مِن عِنْدِكَ وَ اَفْوِلُ عَلَى مِنُ اَلْهُ مُعَلَى مِنُ عَنْدِكَ وَ اَفْولُ مَعْلَى مِنُ وَحُمْتِكَ وَ اَنْولُ عَلَى مِنُ اَوْ خداوند عالم اس كے لئے يوفس بروز قيامت اس حالت على حاضر ہواكداس نے اس دعا كا پڑھنا عمراً بحق ترك ندكياتو خداوند عالم اس كے لئے بين تعول درواز سے مول دے گاتا كہ جس دروازہ سے اس كا بی جاس سے جنت على وافل ہوجائے۔

  (العبد يب ان مالی للصدوق، ثواب الاعمال)
- اا۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر علید السلام نے فرمایا: جوشن جاہتا ہے کہ خدا اس کے اعمال کو کال تراز و سے قولے اللہ کے اللہ کی اللہ کا آخری کلام بیہ دو رہنہ کے سند اللہ دَبِّ اللہ عَلَى اللّٰهُ وَسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴾ ہی جب ایسا کرے گا تو اسے ہر عَمَدً اللّٰهِ وَبِ الْعَلْمِيْنَ ﴾ ہی جب ایسا کرے گا تو اسے ہر

مسلمان سے ایک نیکی ل جائے گی۔ (الفقیہ)

- ۱۱۔ جناب احمد بن ابوعبد الله البرق "باسنادخود اسحاق بن عمار سے اور و و حطرت امام جعفر صادة عليه السلام سے روابت كرتے بين فرمايا: جو خص نماز سے فارغ بوكر كھنے بدلنے سے پہلے دس بارید ذكر كرے و اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ وَاللهُ وَ حُدَة لاَ شَوِيْكَ لَهُ اِللّهَ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَهُ يَعْجِدُ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ تو خد اس كے جاليس بزار در بزار گناه منادے كا اور بال الله دے كا اور اس فنص كو بارہ ختم قرآن كرنے والے فنص كے برابر اجر و ثواب منادے كا اور اس فنص كو بارہ ختم قرآن كرنے والے فنص كے برابر اجر و ثواب علا فرائے كا كرا مام نے بہلے يكلمات سوبار منادے كا كرا مام نے بہلے يكلمات سوبار كرتم صرف دس باركها كرو (الحاس)
- 11- جناب عبدائن جعفر حميري باسنادخود حسين بن علوان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے میں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه و آجمتے و سلم نے حضرت علی علیه السلام سے فرمایا: یاعلی " اتم پر لا زم ہے کہ جرنماز فریضہ کے بعد آیت الکری کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس پروہی فض مداومت کی تا ہے جونی ہویا صدیق ہویا پھر شہید۔ (قرب الاسناد)
- اله بن مح بن الوهر بيان كرت بن كرم ف صرت الم على رضاطيه السلام كى خدمت من عرض كيا كرنما ذريف كي المعدد الم

باب۲۵

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بہت می حدیثیں وار د ہو کی ہیں۔

بعض وہ تعقیبات جن کا ان عمومی تعقیبات کے ساتھ نمازضج میں اضافہ کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل ستر وحدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو ٹلمز دکرکے باتی پندر و کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند) ا- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ بإسنادخود سابقہ حدیث هیپة المحذیل میں میان کرتے ہیں کہ موصوف نے کہا: یا رسول اللہ المجھے كونى ايما مخفر كلام تعليم وي جس سے فدا محصفائد ، بنجائے! فرمایا: جب نماز من پر حرجود وس بار يدكلام پر مو: وسنبطانَ السلّب السلّب المعطليْم و بحمد و و كل حول و كلا فوق و الله باللّب المعليّ المعطليْم و و دااس دعاكى يركت سے تهيں اندھ بن، ديواكل ، كور د افقر و فاقد اورائم الى برحائيا اوراس كى وجہ سے فساد عمل سے مافيت عطافر مائے گا۔

(التهذيب)

۔ معمر بن خلاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کوفر ماتے ہو۔ بُر سنا کہ فرمار ہے تھے کہ آ دمی کو جاہئے کہ جب صبح کر بے قو نماز صبح کے تعقیبات کے بعد قر آن کی (کم از کم) پچپاس آینتی مضرور پڑھے۔ (ایسناً)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود ابراہیم بن جعفر سے اور وہ جعفر یوں میں سے ایک جغری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ مدید میں ابوالقمقام نای ایک مخض رہتا تھا جوصاحب صنعت وحرفت تھاوہ حدثرت امام موک کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بیشہ کی شکایت کی اور یہ کہ وہ جس کام کی طرف متوجہ ہوتا۔ وہ اپنے انجام کوئیس پہنچتا۔ امام خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بیشہ کی شکایت کی اور یہ کہ وہ جس کام کی طرف متوجہ ہوتا۔ وہ اپنے انجام کوئیس پہنچتا۔ امام نے اس سے فرمایا کہ نماز ضبح کی دعاؤں کے آخر میں میکمات دس بار پڑھا کر دوست سے فرمایا کہ نماز شبح کی دعاؤں کے آخر میں میکمات دس بار پڑھا کر دوست میں شروع کر دیا بخدرا! چندروز بی و اکست کے اس وردکولازم بجھ کر پڑھنا شروع کر دیا بخدرا! چندروز بی گررے تھے کہ میرے باس بچھ باویہ شین لوگ آئے اور انہوں نے جمعے بتایا کہ میری قوم کا ایک شخص وفات پا گیا ہے اور میرے سوااس کا اورکوئی وارث نیس ہے۔ لہٰذا میں گیا اور اس کی وراثت حاصل کی۔ جس سے میں سر مایہ واربن گیا۔

الله محرین سلم بیان کرتے ہیں کہ اس نے معزت امام محر باقر علیہ السلام سے بیج کے بارے یس سوال کیا؟ فرمایا: میں سوائے جناب سیدہ کی تیج اور نماز صح کے بعددی بارید ذکر کرنے کے اور کوئی مقرر دمین چیز نہیں حا ؟ ﴿ لا َ اللّٰہ 
حلقام بن ابو حلقام بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں! مجھے کھئی ایک دعاتعلیم دیں جو دنیا و آخرت کے لئے جامع ہو، مگر ہو بھی جنہ افرایا: نماز صبح کے بعد طلوع آفاب تک بدورد کیا کر دھ سُبُ حلیٰ اللّٰهِ الْعَظِیم و بِحَمْدِه اَسْتَغُفِو اللّٰه وَ اَسْتَلُهُ مِنُ فَصَٰلِه ﴾ حلقام بیان کرتا ہے کہ میں اپنے تمام خاندان میں سب سے بڑھ کر برے حالات کا شکار تفاظر مجھے پنہ بی نہ چلا کہ جھے ایک ایسے خص کی میراث الی ہے جس کے متعلق مجھے معلوم بی نہیں تھا کہ میرے اور اس کے درمیاں کوئی رشتہ داری ہے جس کی بدولت میں آج اپنے پورے خاندان میں سب سے بڑھ کر خوشحال ہوں اور یہ سب اس دعا کے پہنے خان متیجہ ہے جو امام موک کاظم

عليه السلام في مجمع تعليم دى تقى (الاصول، الفقيه)

- ٢- عربن محرح مرت الم جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا: حعرت دسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرايا:
  جوفض نماز من محرك انوبد لئے سے پہلے دس مرتبه يكل الت بالله والا الله في وَحَدَهُ لا هَوِيْكَ لَهُ لَهُ
  الله مُلْكُ وَلَهُ اللّهَ مُلُوثُ بِيدِهِ الْحَيْدُ وَهُو
  اللّه مُلْكُ وَلَهُ اللّه مُلُوثُ بِيدِهِ الْحَيْدُ وَهُو وَهُو مَعْلَى اللهُ مُلُوثُ بِيدِهِ الْحَيْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ هَيْنِ قَلِيدُ وَهُو اللّهُ مَلْ مَنْ اللهُ مَلْكُ وَلَهُ وَمُو اللهُ مِلْ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَهُ وَلّهُ وَلّ
  - عبدالكريم بن عتب بيان كرتے بيں كريل نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كرفر مارے سے كہ جو فض طلوع اور غروب آفاب سے پہلے دس دس باريد ذكر كرے تو وہ ذكر اس فض كى دن كے گنا ہوں كا كفاره بن جائے گا: ﴿لاَ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ مُدُهُ لُهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ مُدُهُ لَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
  - ماد بن عثان بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ جو تض نماز صبح پڑھ کرسو بار پڑھے وہ ما الله کائ کا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَرِي الْعَظِيمِ ﴾ تو وہ اس دن کوئی تاپندیدہ امر نہیں دیکھے گا۔ (الاصول)
  - 9- ابوبعیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو خض نماز ض اور نماز مغرب کے بعد سات سات مرتبہ یک مات پڑھے ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الوَّ حَمانِ الوَّ حِمْنِ الوَّ حَمْنِ الوَّ مَانِ اللَّهِ اللهِ الْحَمْنِ الوَّ المَانِ مِن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الوَّ الوَّ مَانِ مَانِ اللهُ الوَّ مِن عَلَى اللهُ الوَّ مِن عَمْنِ اللهُ الوَّ مِن عَمْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الوَّ مِن عَلَى اللهُ الوَّ مِن عَلَى اللهُ الل
  - ۱۰ بروایت حسن بن الجیم حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے بھی ای طرح مردی ہے گران میں تین بار پڑھنا وارد ہے۔ فرمایا: جوخص صبح اور شام کے وقت تین تین بارید دعا پڑھے گا اسے شیطان ،سلطان ، برص اور جذام کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا: میں تو یہ وردسو بارکرتا ہوں۔ (الیناً)
  - اا۔ سعید (سعد) بَن زید معرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز مغرب پڑھ چکوتو زانو بدلنے اور کی سے کلام کرنے سے پہلے سوبار پڑھو: ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الْوَحْمَانِ الرَّحِمَٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَلِيّ الْعَلِيّ اللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَلِيّ اللّٰهِ الْعَلِيّ اللّٰهِ الْعَلِيّ بِن سَعَمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيّ بِن اللهِ 
میں ہے کمترین بلا و معلمری ، کوڑھ ، شیطان اور (جار) سلطان ہے۔ (الاصول)

- ا۔ حضرت فی صدوق علید الرحمہ باسادخود صباح بن سیابہ سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھے سے فرمایا: آیا ہیں تجھے الی چیزیں نہ بتاؤں جس کی برکت سے خدا تہا ہے چہرہ کوجہنم کی پیش سے بچا ہے؟ داوی نے عرض کیا: ہاں؟ فرمایا: نماز نجر کے بعد سویار پڑھ: ﴿اَلَٰ لَهُ مَّ صَلَٰلِ عَلَٰى مُ-مَعَدُ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ﴾ اس درود شریف کی برکت سے خدا تمہارے چیرہ کودوز خ کی گری سے بچا لے گا۔ (ثواب الله الل)
- ۱۱۔ عبداللہ بن ح (جم) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امیر علیہ السلام کوفر ماتے ہو۔ نہ سنا کہ فرمارہ سے کہ جو محف نماز صبح کے بعد گیارہ بارسور و قل عواللہ احد پڑھے تو اگر چہ شیطان اپنی ناک بھی رگڑے کمراس دن اس شخص سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ (ایساً)
- ۱۱۔ جارجعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جوشن نماز صح کے بعد ستر بار استغفار کرے تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کردے گااگر چہستر ہزار ہے بھی زیادہ کر سے اور جوشن ایک دن میں ستر ہزار سے زیادہ گناہ کرے اس میں کوئی خیروخو نی نہیں ہے۔ (ثواب الاعمال، خصال) مگر بروایت ساعہ ساست سوگناہ مروی ہیں۔
- جناب شخ حن فرز مرحضرت شخ طوى عليه الرحمه با بنادخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے
  روايت كرتے بين فرمايا: جو تض نماز صح كے بعد اور كى سے كلام كرنے سے پہلے سات باريدوردكر سے: ﴿ بِسُسِمِ الْسُلْهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ﴾ خدااس سے سرقتم كى بلا كيں دور فرمائ كاجن الرّ حُدمن الرّ حَديث لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاّ بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ﴾ خدااس سے سرقتم كى بلا كيں دور فرمائ كاجن ميں سے كمترين بلا جذام اور برص ہے۔ (امالى فرز مرشح طويّ وامالى طويّ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں تعقیبات مغرب اور ادعیہ منج وشام میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۲۲

نمازظهر کے بعد منقولہ دعائیں پڑھنامتحب ہیں۔

(اس باب مس صرف ایک مدیث بجس کارجمه حاضر ب)-(احقر متر معنی عند)

صرت شخ کلین علیه الرحمه با مناد فود عین بن عبد الله المى سے اور وه وحزت امام بعفره، دق علیه السلام سے روایت کرتے بی فرمایا: جب صرت امیر علیه السلام نما ذظهر سے فارخ ہوتے تھ توید عائز حاکرتے تھ: ﴿ اَلَسْلَهُ مَّم اَبْسَى اَسَفَرَبُ اللّهُ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ اَتَقَرّبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ اَتَقَرّبُ اللّهُ عَبْدِکَ بِحُدُدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ اَتَقَرّبُ اللّهُ عَبْدِکَ بِحُدُدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ اَتَقَرّبُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللل

طاجَتِى وَلاْ تُعَذِّبُنِى بِقَبِيْحِ مَا تَعُلَمُ مِبِّى بَلْ عَفُوكَ وَ جُوْدِكَ يَسَعُنِى ﴾ الكارآ بُ بَره ين البَرُ عَلَمَ عَبِي بَلْ عَفُوكَ وَ جُوْدِكَ يَسَعُنِى ﴾ الكارة بالرَّو البَرُ البَرْ البَرْ البَرْ البَرْ البَرْ البَرْ البَرْ المَرْ المِرْ المُرْ المَرْ المَرْ المَرْ المُرْ المُرْ المُرْ المَرْ المِرْ المَرْ المَا المَرْ 
## باب ۲۷

نماز عصر کے بعدستر باریا اس سے زیادہ استغفار کرنا اور دس بارسورہ قدر پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچپوڑ کر باتی تین کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود عمر و بن خالد سے اور وہ اپنے بھائی سفیان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روا بہت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص نماز عصر کے بعد سرتر باراستففار کرے خدا اس کے سات سوگناہ معاف کرتا ہے اور اگر اس کے بھی نہ ہوں تو پھر اس کے والد کے گناہ معاف کرتا ہے اور اگر اس کے بھی نہ ہوں تو پھر اس کے والد کے گناہ معاف کرتا ہے اور اگر اس کے بھی نہ ہوں تو پھر اس کے بھائی کے اور اگر اس کے بھی نہ ہوں تو پھر اس کے بھائی کے اور اگر اس کے بھی نہ ہوں تو پھر اس کی بہن کی دالدہ کے معاف کرتا ہے اور اگر اس کے بھی نہ ہوں تو پھر جو اقر ب فالا قرب ہو (جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو اس کے ) معاف کرتا ہے۔ (امالی مصباح بھے کفعمی )
- ۲- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه حضرت امام محرتق علیه السلام سے دوایت کرتے بیں فرمایا: جو مخص نماز عصر کے بعد سور وانا از لناہ فی لیلتہ القدر دس مرتبہ پڑھے تو بروز تیامت اسے تمام خلائق کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔

(مصباح أمهجد ومصباح تفعى)

ا جناب شخ حسن بن حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سناه خود محد بن اصیل العیم نی سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیه السلام سے اور وہ اپنی آلہ وہ اسی آلہ وہ اسی الله علیہ وآلہ وہ الم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے آیک محض سے فرمایا کہ جب نماز معر پڑھ چکوتو سنگر (22) بار استعفار کرو۔ خدا تمبار سے ستر سال کے (بد) عمل ساقط کردے گا۔ اس محض نے عرض کیا کہ جمری عمر تو بنوز سنتر سال ہے ہی نہیں تو؟ فرمایا: اسے اپنی اور اپنی مال کے اور اپنی مال کے لئے قرار قرار دے۔ عرض کیا: عمری اور میرے والدی ملی کر بھی سنتر سال عرفیوں بنتی فرمایا: بھر اپنی مال کے لئے قرار دے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سب کی عرستر سال نہیں بنتی؟ فرمایا: اپنی اور اپنی مال کے ساتھ اپنی دوسرے پہنے داروں کو بھی شامل کر لئے۔ (امالی فرزی شخ طوی)

## باب ۱۸

# چندوہ دعا کیں جن کامغرب وعشاء کے تعظیمات میں اضافہ کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچوڑ کر باقی چار کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علید الرحم با سنادخود صباح بن سیّا بدسے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو صنی نماز مغرب کے بعد تین بارید ذکر کرے کا ﴿الْحَدَدُ لِلْهِ الَّذِی يَفْعَلُ ما يَشَاءُ وَلاَ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ غَيْرَ فَ ﴾ اسے خير کثير عطا کيا جائے گا۔ (الاصول، المقيد، العہذيب)
- ار إحرين محرين محرين خالدا بن والدست مرفوعاً بيان كرت بين فرايا: نما زمغرب وصناء كه بعد بيدعا يرمو والسله من بي بيدك مقادين والنهار و بيدك مقادين الدُنيا و الآخرة، و مقادين الممؤت و المتعباة، و مقادين النهار و المتعبار و المتعبار و المتعبار و المتعبار و مقادين المنس و المقدم و المقدر و المتعبار و المتحدلان، و مقادين المنس و المقدر و المقدر و المتحدلان، و مقادين المنس و المقدر و المنهم المرك المناس و المقدر و المتحدد و الم
- (نوٹ): اس دعا کو حضرت بھنے صدوق علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کمایوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے محرانہوں نے اسے مغرب و مشاء کے درمیان پڑھنے کی روایت کی ہے۔
- مر محریه اپ والد سروایت کرتے بیں ان کا بیان ہے کہ اکھو میں تھے آگھوں کی تکیف رہی تی میں نے اس بات کی صفرت امام بعفر صادق علید السلام کی خدمت میں شکایت کی؟ امام نے فرمایا: کیا میں تھے الی دعا نہ بتا کال جو تہاری دنیاو آخرت اور آگھوں کے درد کے لئے مفید ہو؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: نمازی و مغرب کے بعد بددعا پر مور و اللّهُم ابنی اسْفَلُک بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الْجَعَلِ النُّوْرَ فِی اَسْفَلُک بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَ الْجَعَلِ النُّورَ فِی بَصَری وَ الْبَصِیْرَةَ فِی دِیْنِی وَ الْبَقِیْنَ فِی قَلْبِی وَ الْاِنْدُلاصَ فِی عَمَلِی وَ السَّلامَة فِی نَفْسِی وَ السَّلامَة فِی نَفْسِی وَ السَّلامَة فِی نَفْسِی وَ السَّعَة فِی رِزْقِی وَ الشَّکْرَ لَکَ اَبَدًا مًا اَیُقَیْتَنِی ﴾ (الاصول، آمال)

# باب٢٩

# ہر نماز فریضہ کے بعد بارہ دفتہ ہورہ اخلاص پڑھنا اور ہاتھوں کا پھیلا کر اور آسان کی طرف اٹھا کر منقولہ دعا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل جارمدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ ہروایت اصنح بن نباند حضرت امیر طیدالسلام سے بھی ای طرح مردی ہے۔فرق مرف اس قدر ہے کہ اس میں خدا کا نسب بامدی لفظ کی بجائے سور و تقل حواللد احدوار د ہے۔اور آخر میں یہ ہے کہ یہ (عمل مجیات ( نجات و ہند و امور ) میں سے ہے۔ (معانی الاخبار )
- ۳- الویکر معری معرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص خدا اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیئے کہ نماز فریفنہ کے بعد سور و قل حواللہ احد کا پڑھنا ترک نہ کرے کیونکہ جو شخص اسے پڑھے گاتو خدا اس کو، اس کے والمدین کواور اس کی اولا دکو پخش دے گا۔ ( تو اب الاعمال ، الاصول )
- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسادخود ابو بھیرے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سندسے حضرت امیر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم میں سے کوئی مخض نماز سے فار فی ہو بچے تو ہاتھوں کوآسان کی طرف بلند کرے اور دعا کرنے میں اپنے تنین تعکائے! این سبانے کہا: یا امیر المؤمنین! کیا خدا ہر

جگہ موجود نیس ہے؟ فرمایا: ہاں ہر جگہ موجود ہے! عرض کیا: پھر دعا کرنے والا ہاتھوں کوآسان کی طرف کیوں اضائے؟ فرمایا: تم نے قرآن میں ینیس پڑھا: ﴿وَفِی السَّمَآءِ دِزُقُکُمْ وَمَا تُوْعَلُونَ ﴾ (تمہارارزق اورجس چیز کاتم س وعدہ کیا گیا ہے وہ سبآسان میں ہے) تو ظاہر ہے کہ رزق اپنے مقام سے ہی طلب کیا جاتا ہے اور رزق اور جس چیز کا خدانے وعدہ کیا ہے اس کا مقام آسان ہے۔ (احجذ یب،الفتیہ علل الشرائع،الخصال)

## باب۳۰

نمازمغرب اوراس کے نوافل کے درمیان اورخودنو افل کے اثناء میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ باسنادخود ابوالفواری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ جھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز مغرب کی جار رکھت نماز تافلہ کے درمیان کلام کرنے سے منع فرمایا۔ (الفروع، العبدیب)

ا۔ حضرت بیخ طوی علید الرحمہ با سناد خود ابو العلاء الخفاف سے اور دہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو فض نماز مغرب پڑھے پھر تعظیمات پڑھے اور کس سے کلام ندکر سے بہال تک کدوہ نافلہ پڑھ لے آت اس کی بیدو کمت نماز علیتین میں درج کی جاتی ہیں اور اگر چار رکھت پڑھے آو اس کے لئے جج مبر درکا تو اب اکھا جاتا ہے۔ رکھت نماز علیتین میں درج کی جاتی ہیں اور اگر چار رکھت پڑھے آت اس کے لئے جج مبر درکا تو اب اکھیا جاتا ہے۔ (العہد یہ، المقلیم، تو اب الاعمال، الامالی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثین اس سے پہلے اعداد الفرائض (باب۱۳) میں گزرچکی ہیں۔ ما س اسما

نماز مغرب کے تعقیبات اور بجدہ شکر کا اس کے نوافل سے مؤخر کرنا بھی جائز ہے اور مقدم کرنا بھی ۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ ان کونوافل پر مقدم کیا جائے۔ (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج علی عند)

حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود حفص جو ہری ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام علی تقی ھی۔ السلام نے ہم کومغرب کی نماز پڑھائی اور سات رکھت ( تین رکھت نماز فریضہ اور چار رکھت ناظلہ ) کے بعد مجد اکشکر کیا ہیں نے عرض کیا کہ آپ کے آباء واجد اور تھیں رکھت کے بعد کیا کرتے تھے؟ فر ملیا: میر سے سب آباء واجد اوساتوں رکھتوں کے بعد مجد و شکر کیا کرتے تھے۔ (العجذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان آباء سے امام موی کاظم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے بزرگوار مراد ہیں (ورندوہ تو تین رکھت کے بعد کیا کرتے تھے جیسا کہ ابھی آرہا ہے) عمکن ہے کہ امام کی بیٹا خیر تلایۂ اور حقیقت چمپانے کے لئے ہویا چمراس کا

#### جوازیتانے کے لئے۔

- ۲- جم بن الوجميمه بيان كرتے بين كه بين فضرت امام موئى كاظم عليه السلام كود يكھا كه انہوں نے نما زمغرب كى تين ركعت كے بعد كے بعد بحد و شكر اداكيا! بين نے وض كيا: بين آپ پر فدا ہو جاؤں! بين تعلق يكھا ہے كہ آپ ، نے تين ركعت كے بعد مجد و شكر اداكيا ہے؟ فرمايا: بال اسے ترك نه كركيونكه اس بين دعامت باب ہوتى ہے۔ (العبد يعين ،المقيه)
  معرت في طوى عليه الرحمہ نے اسے استحباب برادر پہلے (امام عل فتى عليه السلام كمل كو) جواز برجمول كيا ہے۔
- س۔ جناب اجد بن علی این ابی طالب الطمری بات وجد بن عبد الله بن جعفر جمیری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صغرت صاحب الحصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت علی کتوب لکھا جس علی نماز فریضہ کے بعد بحد و شکر کرنے کے متعلق وریافت کیا تھا کہ ہمارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ بدھت ہے؟ آیا آ دی نماز فریضہ کے بعد یہ بحد و کرسکتا ہے؟ اور اگر جائز ہے قو نماز مغرب کے بعد آیا نماز فریضہ کے بعد ہے یا چار رکھت نافلہ کے بعد ہے؟ امام نے جواب علی لکھا کہ بحد فظر لازم ترین سنتوں علی سے ہاور اس مجدہ کو بدھت نہیں کہتا گروہ فخض جو کہ دین علی بدھت ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ حدیث علی مروی ہے کہ بحد کے بعد ہے! اور یہا ختال ف کرآیا تین رکھت فریضہ کے بعد ہے یا چار رکھت نافلہ کے بعد ہے یا جار کھت خریضہ کے بعد ہے یا جار کھت خریضہ کے بعد ہے یا جار کھت نافلہ کے بعد ہے یا جائے اور اگر نافلہ کے بعد کیا جائے تو بھی جائے اور کو تا جائے اور کا افلہ کے بعد کیا جائے اور اگر نافلہ کے بعد کیا جائے تو بھی جائے اور کا نافلہ کے بعد کیا جائے تو بھی جائے اور کو تا بیا کہ نافلہ کے بعد کیا جائے اور اگر نافلہ کے بعد کیا جائے تو بھی جائے اور کو تا بعد کیا جائے تو بھی جائے اور کو تا جائے تو بھی جائے تو بھی جائے اور کو تا تھی ہے کہ فرینہ کے بعد کیا جائے تو بھی جائے ہوں کیا کہ دور کو تھی جائے تو بھی جائے تھی جائے تو بھی جائے تھی جائے تھی جائے تھی جائے تو بھی جائے تھی جائے ت
- الفنل) سے شادی کی اوراسے اپ ہمراہ کے رہے ہے۔ اس کے متعلق کسے ہیں کہ جب آپ نے مامون عباسی کی وخر (ام الفنل) سے شادی کی اوراسے اپ ہمراہ لے رہے ہے۔ ترقریف لے جانے کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ کے دروازہ پر پہنچ جبکہ آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ بھی سے تو آپ غروب آفاب کے بعد مستب کے گھر پہنچ ۔ آپ سواری سے اس سے اور بھی جملے کے قابل بھی نہیں اس سے اور سید ہے مجد میں واقل ہوئے۔ اس کے محن میں مجود کا ایک چھوٹا سا درخت تھا جو ابھی جملے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آپ نے پانی کا کوزہ طلب کیا اور اس مجود کے پاس بیٹے کروضو نہایا اور اٹھ کر نماز مغرب ادا فرمائی ۔ پہلی رکھت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اذا جاہ اور اللہ اور دوسری رکھت میں الجمد کے بعد سورہ قل حواللہ پڑھی۔ اور اس رکھت میں رکوع سے سورہ حمد کے بعد سورہ تھی پڑھا۔ اور تیسری رکھت پر حما اور پھر سالم پھیرا۔ اور تھوڑی دیر بیٹے کر ذکر ضدا کیا اور تعظیمات پڑھے، اس کے بعد اللہ کھڑے اور چار رکھت نماز نافلہ پڑھی۔ ان کے بعد مزید تعظیمات پڑھے۔ اور (آخر میں) سیدہ مشکر ادا کیا اور پھر باہر کئل آئے۔ جب لوگ مجود کے پاس پہنچ تو دیکھا کے اس پر و تازہ مجود ن کی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے بڑا تجب ہوا۔ چنا نچاس کا پھل کھایا، جے بہت بیٹھا پایا، اورد یکھا کے اس میں مشکلے نہیں تھی۔ اس کے بعد کو اس بات سے بڑا تجب ہوا۔ چنا نچاس کا پھل کھایا، جے بہت بیٹھا پایا، اورد یکھا کے اس میں مشکلے نہیں تھی۔ اس کے بعد کو اس بات سے بڑا تجب ہوا۔ چنا نچاس کا پھل کھایا، جے بہت بیٹھا پایا، اورد یکھا کے اس میں مشکلے نہیں تھی۔ اس کے بعد

لوكون في امام كوالوداع كيااورآب روانه موسك \_ (الارشاد)

مؤلف علام فیوات ہیں کہ ابوالعلاء الحقاف کی مدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مغرب کے تعقیبات نوافل سے پہلے پر سے جاتے ہیں اور یہ بات بھی گزر چک ہے کہ فریعنہ کے بعد دعا و تبیج کرنا نافلہ کے بعد دعا و تبیج کرنے سے افضل ہے۔ واللہ الموفق۔

## باب۳۲

صبح کی دورکعت نافلہ کے بعد لیٹنا اور منقولہ دعا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

صرت أن طوى عليه الرحمه باسناد خودسليمان بن خالد سع روايت كرت بي ان كابيان به كه بل فرايا: سورة صادق عليه الله على الله على المراد كي كروث بريول و كيا دعا برحول؟ فرايا: سورة آل عران كا خرى با في الله على خلق السنطوات في الحياد كي في خلق المعيماة في بحواور بعد الناس يدعا بن بار برحو: هو الله عن من بعر و الله الله المؤلف المبين و المعتمد في بعل الله و المعتمد بعد الله بعد المعتمد بالله بعد المعتمد بالمعتمد بال

مؤلف علام فرمائے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۳۳ میں) اس قتم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائی آفٹا واللہ تعالی ۔ با سامام

دور کعت نافلہ منے کے بعد لیٹنے کی بجائے بجدہ کرنا، قیام وقعود کرنایا کلام کرنا کافی ہے اور اگریہ سب کچھ بھول جائے یہاں تک کہ (نماز صبح کیلئے) اقامت شروع کر دیتو رجوع نہ کرے بلکہ سلام کافی ہے (اس باب میں کل سات مدیش ہیں جن کا ترجہ ماہنرہے)۔ (احتر متر بم عفی عنہ)

حفرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخوداہراہیم بن ابوالبلاد سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے مجدالحرام میں حضرت امام رضاعلیدالسلام کے بیچے کھڑے ہو کرنمازشب پڑھی جب امام فارغ ہوئے تو لیٹنے کی بجائے صرف مجدہ کیا۔ (الفروع، العہدیب)

- ا۔ صرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود حسین بن حمّان سے اور وہ پواسطہ ایک شخص کے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں فرمایا: دور کعت (ناظمہ) فجر کے بعد لیٹنے کی جگہ، کھڑا ہونا، بیٹھنا اور کلام کرنا کافی ہے۔ (المجذیب)
- سے علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت اہام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک مخص دور کعت (نافلہ) میچ کے بعد لیٹنا بھول گیا۔ یہاں تک کہ اقامت کہنا شروع کردی، اب کیا کرے؟ فرمایا: اقامت کہ کرنماز پڑھے اور لیٹنے کور ہے دے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (اجہذیب، بحار الانوار، قرب الاسناد)
- م۔ نیزعلی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی فخص فجر سے پہلے دو رکعت نماز (ناظار میج) پڑھے تو لیننے سے پہلے اس کے لئے کلام کرنا درست ہے؟ فرمایا: ہاں۔(ایساً)
- عربین بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر لیٹنے کے متعلق (فیروں میں غلط) شہرت کا ایر بیٹنے وی بیور کی دو۔ (بیفرما کر امام نے) ایر بیٹھ دیکہ دو۔ (بیفرما کر امام نے) ایر بیٹھ دیکہ دو۔ (بیفرما کر امام نے) ایسے دائیں ہاتھ کی اٹھیوں کے سروں سے اشارہ کیا اور انہیں تھوڑ اساز مین پر دکھا۔ (المتہذیب)
- حطرت شخصدوق عليه الرحد فرمات بين كدووركعت نافلة من اور نماز من ليث كرفا صلد كرواور (نافلدكا) سلام بجيرنا بحى كافى ب- چنانچ حطرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين كرسلام سه بده كركون ى چيز فاصله و النوالى ب- (الفقيه)
- ے۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخود اہراہیم بن ابوالبلاد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام نے مجد الحرام کے اعدر نماز شب اوا کی جبکہ میں ان کی بچھلی جانب تھا (اور نماز پڑھ رہا تھا) آپ نے آٹھ رکھت (نماز تنجد) اور نماز ور (شفع و ور) پڑھی اور اس کے بعد دور کھت (نافلہ میں) اور اس کے بعد لیلنے کی بجائے ہوہ کیا۔ (قرب اللاسناد)

#### بابهم

اگروقت وسیع ہوتو نماز صبح کے نافلہ اور فریضہ کے درمیان ایک ایک سوبار درود ہسیع اور استغفار پڑھنا اور سور ہ قل حواللہ چالیس باریا اکیس یا گیارہ بار پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمترجم علی عنہ)

۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحد فرائے ہیں کہ مروی ہے کہ جوشن دور کھت ناظری اور فریض کے درمیان ایک سوبار درود پڑھے خدا اس کے چرہ کوآتش دوزخ کی پیش سے محفوظ رکھے گا اور سوبار ﴿ مُسُبْحَان رَبِّسَى الْعَظِيْمِ وَبِسَحَ مُدِهِ اَسْتَ غَفِرُ اللَّهَ رَبِّى وَا تُوْبُ اِلَيْهِ ﴾ پڑھے خدا اس کے لئے جنت میں گھر تقیر کرے گا۔ اور جوشن ایس بارسورہ قل مواللدامد پڑھے خدااس کے لئے جنت میں کمرینائے گا۔اور آگر جالیس بار پڑھے قو خدااس کے (سب) گناہ معاف کر دےگا۔(المقلم)

۲۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے اور اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں ، فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جونماز پڑھ کر گیارہ بارسورہ اخلاص پڑھے اگر چہ شیطان اپنی ناک بھی رگڑے کر اس دن اس شخص سے کوئی گناہ سرز دنییں ہوگا۔ (ثواب الاجمال)

## باب۳۵

نمازشب اورنماز صبح کے درمیان سونا مکروہ ہے مگر حرام نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دد حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودسلیمان بن حفص مروزی سے اور وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: خبردار! فمازشب اور فمازص کے درمیان برگز نہ سونا۔ بال البنة صرف لیننا، کیونکہ اگر سوئے گاتو پھر تبہاری پڑھی بوئی نماز پر تبہاری تعریف نہیں کی جائے گی۔ (العہذیب)
- ۲- زراره حضرت امام محمد با قر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم پر لازم ہے کہ جب آ دمی رات ہو جائے تو انھو، اور
  یکبارگی تمام تیرہ رکھت نماز تبجد پڑھ ڈالو، پھر اگر چا ہوتو بیٹھ کر دعا کرواور چا ہوتو سو جاؤ ،اور اگر چا ہوتو کہیں چلے جاؤ۔

(المتهذيب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ اور دیگر علاء نے ذکر کیا ہے کہ بیردوایت سونے کے جواز پر اور سابقہ روایت اسکی کراہت پر دلالت کرتی ہے لہذا ان کے درمیان کوئی حقیقی منافات نہیں ہے۔ (لان کل مکروہ جائز) ایس لاسم

> طلوع فجر اورطلوع آفاب کے درمیان سونا مکروہ ہے مگرحرام نہیں ہےاوراس وقت دعاوعبادت میں مشغول رہنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل گیارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ صدوق علید الرحمہ باساد خود محمہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اما مین علیما السلام میں سے ایک امام علید السلام سے سوال کیا کہ نماز میج کے بعد سونا کیا ہے؟ فرمایا: اس وقت روزی تقلیم ہوتی ہے۔ میں اس بات کو ناپند کرتا ہول کہ آدمی اس وقت سوجائے۔ (المقلیم، المجذبین)
- ٢- حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بي كم مح ( نمازم ح ك بعد اور طلوع آفاب سے پہلے ) سونانوست باور

رنگ كوزردكرتا ب\_ (الفليد،التهذيب)

- سے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام فرماتے ہیں کہ مج کا سونامنوں ہے جوروزی کو دفع کرتا ہے اور رنگ کوزرد اور شکل کو بد شکل بناتا ہے۔اس وقت کی نیئد ہر منحوس آ دمی کی نیئد ہے۔خداوئد عالم طلوع فجر سے لے کر طلوع آ فاب تک روزی تقسیم کرتا ہے للفذائس وقت سونے سے اجتناب کرو۔ (المقلید ،العجذیب والاستبصار)
- م۔ بانمی حضرت سے منتول ہے، فرمایا: بنی اسرائنل پرمن وسلو کا طلوع فجر اور طلوع آفاب کے درمیان نازل ہوتا تھا اور جو مخص اس وقت سو جاتا تھا اس کا حصہ نہیں اتر تا تھا، اور جب بریدار ہوتا اور اپنا حصہ نہ پاتا تو پھر (سخور شکم کو پر کرنے کے لئے) دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا تھا۔ (المفظیم، النہذیب)
- ۵۔ جار صفرت امام محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان (ٹی نوع انسان کو گراہ کرنے کے لئے) دو وقت اپنا
  لگتر پھیلاتا ہے(۱) رات کالٹکر غروب آفاب سے لے کر (مغربی) سرخی کے زائل ہونے تک۔(۲) اور دن کالٹکر طلوع کے فرای منسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان دو وقوں میں
  بھر سے لے کر طلوع آفاب تک فرایا: صفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان دو وقوں میں
  بھرت و کر خدا کیا کرو ۔ کیونکہ یہ دونوں وقت ففلت کے وقت ہیں اور شیطان اور اس کے لشکر یوں کے شرسے خداکی بناہ
  ماٹا کہ واورا سے جھوٹے بچی کو بھی ان دو وقوں میں شرشیطان سے بچایا کرو۔ (المفقیہ آ
- ۲۔ امام رضاطیہ السلام (امام جعفر صادق علیہ السلام) خدا کے اس ارشاد کہ ﴿ فَ الْسَمْ هَبَ سَمْتِ اَمُوّا ﴾ (رزق تقسیم کرنے والے فرھتوں کی تقیم میں کر قتیم کرتے ہیں کہ فرھتے علوع فجر سے لے کر طلوع آفاب تک بنی آدم کا رزق تقسیم کرتے ہیں پس جو خص ان دوو توں کے درمیان سوجائے تو وہ دراصل اپنے رزق سے سوجاتا ہے (یعنی محروم ہوجاتا ہے)۔ بیں پس جو خص ان دوو توں کے درمیان سوجائے تو وہ دراصل اپنے رزق سے سوجاتا ہے (یعنی محروم ہوجاتا ہے)۔ المقیم ، المجند یب)
- 2۔ سلیمان بن حفص بصری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ زمین نے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح چنے و پکارٹیس کی جس طرح تین اوقات میں کرتی ہے (ا) جب اس پرخون ناحق بہایا جائے۔ (۲) یا جب اس پرز ناکر کے شمل کیا جائے۔ (۳) یا جب (ذکر خدا کئے بخیر) طلوع آفاب سے پہلے اس پرسویا جائے۔ (الخصال)

ہے بلکہ جائز ہے۔

- ۔ سالم بن ابو فدیجہ بیان کرتے ہیں کدایک فض نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی فدمت ہیں عرض کیا جبکہ میں ن رہا تھا کہ میں نماز فتح پڑھتا ہوں، پھر جس قدر جھے پر داجب ہے اور چاہتا ہوں فدا کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر چاہتا ہوں کہ ذرا پیلوز مین پر رکھوں محرطلوع آفاب سے پہلے سوجاتا ہوں محر میں اسے ناپند کرتا ہوں؟ امام نے فرمایا: کیوں؟ عرض کیا: جھے اندیشہوتا ہے کہ کہیں سورے اپنے مطلع کے علادہ کی اور جگہ سے طلوع نہ کرے (کوئی انقلاب نہ آجائے) فرمایا: اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ دیکھ لوجہاں سے فجر طلوع ہوتی ہے سورج بھی وہیں سے طلوع ہوتا ہے جب فدا کا ذکر کر لوتو پھر سوجانے میں کوئی مضا کفتہیں ہے (بینی جائز ہے)۔ (ابیناً)
- ۱۰ جناب علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے آیت مبارکہ ﴿ أَدُّ کُسوُ و السَّ فِ کُسوً الْکَیْسُوا ﴾ ( بکثرت خداکا ذکر کیا کرو) کے متعلق سوال کیا کہ ذکر کیٹر سے کیا مراد ہے؟ پھر خودی کہا: آیا دوسو بار خداکا ذکر کرنا ذکر کیٹر ہے؟ فرمایا: ہاں! پھرعوض کیا: طلوع فجر کے بعد سونا کیا ہے؟ فرمایا: طلوع آفاب تک ند۔ خداکا ذکر کرنا ذکر کیٹر ہے؟ فرمایا: ہاں! پھرعوض کیا: طلوع فجر کے بعد سونا کیا ہے؟ فرمایا: طلوع آفاب تک ند۔

اا۔ جناب جمد بن الحن الصفار با سناد خود ابو تمزه المال سے اور وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: طلوع آ فاب سے پہلے نہ سوکہ میں اسے ناپند کرتا ہوں کیونکہ خدا اس وقت

اپنے یندوں کی روزی تقییم کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے (ہماری وجہ سے دیتا ہے )۔ (بصائر الدرجات)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب او باب ۱۸ میں) الی حدیثیں گزرچکی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ طلوع فجر سے نے کرطلوع آ فاب تک بیٹ کر ذکر خدا کرنا متحب ہے۔

قدم ے مدان دیں کے دین قائم ہے پانی ترار کتی دیا کا قرابے موتے ہیں؟ (احر مرج منی مند)

#### باب

# جو خص خواب میں ناپسندیدہ امر دیکھے اس کے لئے کیا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

صرف المح كلين عليه الرحمد بإسناه خود معاوية بن عمار سه اوروه حطرت الم جعفر صادق عليه السلام سه روايت كرت بيل فر مايا: جب ك في شخص خواب بيل كوئى نا پنديده چيز د يجه يين كوئى فرا كان خواب و يجه تواسه جا بين كده كروث جس كيل سويا بوا تعاتب بيل كر سه اورية بيت برس حروانسما المنسخولى مسن الشيسطان ليتحوز و المفيئ احتوا وكيس بسطة و مين الشيسطان ليتحوز و المفيئ احتوا وكيس بسطة و مين المنسطة و من الله المفرد و الله المفرد و الله المفرد و الله المفرد و المنسطة و من شر الشيطان الرجيم هو المنسطة و من شر الشيطان الرجيم هو المسالة و من شر الشيطان الرجيم هو المنسلة و من شر الشيطان الرجيم هو المنسلة و من شر المنسلة و منسلة و من شر المنسلة و منسلة 
الوالورد تعربت الم محمد باقر عليه السلام سه روايت كرت بيل فرمايا: معرث رسول خداصلى الشعليدة كدو ملم ن جناب ميدة سيدة و المارة و المراون في 
## باب۳۸

نماز سے فارغ ہوکر دائیں جانب سے لوٹنامتحب ہے۔

(اس باب مي كل تين حديثين بين جن من سه ايك مرركوچهوژكر باقى دفكاتر جمد حاضر ب)- (احتر مترجم عفي عد)

- ۔ حضرت منتی صدوق علیہ الرحمہ باسنادخودمجہ بن مسلم سے اور وہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز پڑھ کرواپس لوٹو تو ایپی وائیس طرف سے لوٹو۔ (الفقیہ)
- ۲ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود ساعه سے اور و و حضرت امام جعفر صادت علیه السلام سے روایت کرتے جی فر مایا: جب نماز سے واپس لوشنے لگوتو وائیس جانب سے لوٹو۔ (العبد یب، الغروع)

# بابوس

قبلولہ(دن کوسونا)متنجب ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی جار کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عند) ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یار سول اللہ ! پہلے میرا حافظ بہت تیز تھا مگر اب مجھے بہت نسیان ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا: آیا تو پہلے قیلولہ کرتا تھا؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: کیا تو نے اب اسے ترک کر دیا ہے؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: اسے دوبارہ شروع کر! چنا نچہ اس نے ایسا کرنا شروع کیا اور اس کا ذہن (حافظہ) واپس لوٹ آیا۔ (المفقیہ ، قرب الاسناد)

\_ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ ضداد عد عالم روز و دارکواس کے خواب میں کھلاتا اور پاتا ہے۔ (الیشا)

سروی ہے: قبلولہ کرو کیونکہ شیطان قبلولٹیس کرتا۔ (ایضاً)

## باب ۴

# سونے کی کیفیت اوراس کے دیگر چنداحکام

(اسباب میں کل بارہ صدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باتی عیارہ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ باسنادخود احمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک بار میں امام حسن عکری علیہ المبالیم کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے میرے آتا! آپ کے آباء کرائم ہے ہم تک بیروایت پہتی ہے کفر مایا:
انبیاءً کے سونے کا طریقہ چت لیٹنا ہے! اور المل ایمان کا طریقہ دائیں کروٹ اور منافقوں کا طریقہ بائیں کروٹ لیٹنا ہے۔ اور شیطانوں کے سونے کا طریقہ منہ کے بل سونا ہے؟ فر مایا: ہاں بیروایت درست ہے! میں نے عرض کیا: میرے ہے۔ اور شیطانوں کے سونے کا طریقہ منہ کے بل سونا ہے؟ فر مایا: ہاں بیروایت درست ہے! میں نے عرض کیا: میرے آتا! میں کوشش کرتا ہوں کہ دائیں کروٹ لیٹوں کر ایسا کرنا میرے لئے مکن نہیں ہے اور نہ بی مجھے اس جانب نیندا آتی ہے تو فر مایا: اے احمدا میرے آتے ہے اینا ہاتھ اپنے کیڑوں سے نکالا اور نے فر مایا: اینا ہاتھ اپنے کیڑوں کے اعمر کہ دائیں ہاتھ سے میری ہائیں جانب کو اور اپنے ہائیں ہاتھ سے میری دائیں سوسکا، میرے کیڑوں کے اعمر وائی کیا اور نہ بی مجھوا۔ احمد (رادی) بیان کرتا ہے کہ جب سے امام نے بیکاردوائی کی، اس کے بعد میں بائیں کروٹ نہیں سوسکا، جانب کو چھوا۔ احمد (رادی) بیان کرتا ہے کہ جب سے امام نے بیکاردوائی کی، اس کے بعد میں بائیں کروٹ نہیں سوسکا، اور نہ بی مجھوا۔ احمد (رادی) بیان کرتا ہے کہ جب سے امام نے بیکاردوائی کی، اس کے بعد میں بائیں کروٹ نہیں سوسکا، اور نہ بی مجھوا۔ احمد (رادی) بیان کرتا ہے۔ (الاصول)

۲۔ معمر بن فلاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا، کہ بسا اوقات میں خواب دیکھتا ہوں اور پھر اس کی تبییر بیان کرتا ہوں۔ (پھر فر مایا) اور خواب اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کی تبییر کی جائے۔ (الروضہ)

۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: دن کے اوائل میں سونا بوقو فی ہے، قبلولہ کرنا (دوپہرکوسونا) نعمت ہے، مصر کے بعد سونا حماقت ہے اور مشرب اور عشاء کے درمیان سونا روزی سے محروی کا باحث ہے۔ (ایسنا)

- سم۔ حماد بن عمر وانس بن محمد اپنے باپ (محمد) سے اور بیسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے والد ماجد سے
  روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا
  تھا: یاعلی ! نیند چارتم کی ہے(۱) انبیاء کی نیندگر دن کے بل (چت لیٹنا) ہے۔ (۲) مؤمنوں کی نیند دائیں کروٹ سونا ہے۔
  (۳) کا فروں اور منافقوں کی نیند بائیں کروٹ لیٹنا ہے۔ (۲) اور شیطانوں کی نیندمنہ کے بل او عرصاسونا ہے۔ (المفقیہ)
  - ۵ فرمایا: جےمند کے بل سویا ہواد یکمواسے جگادو۔ (الیماً)
- ۲۔ فرمایا: تین چزیں الی ہیں جن میں خداکی نارامنی ہے(۱) شب بیداری کے بغیر (دن کو) سونا۔ (۲) بغیر تعب کے ہستا۔ (۳) اور شکم سیری بر کھانا۔ (ایسنا، الخصال)
- ے۔ حسین بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیجم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ اس کرتے ہیں کہ آپ نے مدیث مناہی میں خواب کے متعلق جان ہو جھ کرجموٹ ہولئے سے منع کیا اور فر مایا: جوابیا کرے گا ہروز قیامت اسے جو میں گرہ لگانے کی تکلیف دی جائے گی مگروہ بھی ایسانہیں کر سکے گا، اس کے خدا اے عذا اس کرے گا۔ (ایسناً)
- ۸۔ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کی والدہ نے ان سے فرمایا: رات کو بہت سونے سے اجتناب کرو کیونکہ رات کو زیادہ سونا (اور جاگ کرخداکی عبادت نہ کرنا) بروز تیامت آدمی کو (ئیک سے) تھی دامن بنا دیتا ہے۔ (الفقید ، الآمالی ، الخصال)
- 9۔ عبدالله حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عشاء کے بعد صرف دویس سے ایک کو جاگئے کاحق ہے (۱) نماز گزار کو۔ (۲) اور مسافر کو۔ (باقی لوگوں کوسو جانا جا بیئے )۔ (الخصال)
- ا۔ عبداللہ بن احمد بن عامر الطائی اپنے باپ (احمد) سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین
  علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ان سے سوال کیا کہ نیند ک
  کتی تسمیں ہیں؟ فرمایا: چار!(۱) انہیاء گردن کے بل سوتے ہیں گران کی آ تکھیں نہیں سوتیں کیونکہ ان کوخدا کی وی کی توقع
  اور انتظار ہوتی ہے (۲) مؤمن اپنی واکیں جانب روباللہ ہوکر سوتا ہے۔ (۳) بادشاہ اور ان کی اولا دیں اپنی با کیس کروث
  سوتے ہیں تا کہ جو کھ کھایا ہے اسے مزے دار اور خوشگوارینا کیں۔ (۲) اور شیطان اپنے بھائی بندوں کے ساتھ نیز ہر پاگل
  اور ہرآ فت زوہ آ دمی منے بل (اوندھا) سوتا ہے۔ (اینیا)
- اا۔ حضرت علی علیدالسلام سے مروی ہے کہ آپ نے حدیث اربعماً قامین فرمایا: آدی کومنہ کے بل نیس سونا جاہیے! اور اگرتم کی کواس طرح سونا ہواد کھوتو اسے جگا دو۔۔۔فرمایا: تمام انسانی بدن میں آ تکھسے بردھ کرکوئی ناشکرا عضونیس ہے۔اس کی

ہر خواہش پوری نہ کرو۔ (وہ جدهر بھی ویکنا جاہے تم ادهر بی نہ دیکھو) ورنہ وہ تہمیں خداکی یاد سے غافل کروے گی ا (پکر فرمایا) تم میں سے جَب کوئی فض سوئے تو اسے جاہیے کہ اپنا دایاں ہاتھ اسے دائیں رضار کے بیچے رکھ کر (روہ البلہ) سوئے کینکہ اسے کیا خبر کہ وہ اس نیند سے بیدار ہوگایا نہ؟ (الخصال علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سونے کے کچھ احکام اس سے پہلے (ج ا، باب ۱۱) از خلوت، باب ۹، از وضو، باب ۱۱ از مسواک، باب ۱۹ از علام مراک، باب ۱۹ از وضو، باب ۱۹ از وضو، باب ۱۹ از مسواک، باب ۱۹ از تیم ، باب ۱۹ از اعداد الفرائن اور یہاں باب ۱۱ و۱۱ و۱۳ و۱۳۳ و۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۹ میں کرر کے ہیں اور پھھ ان اور الفرائن اور نماز اور نماز کسوف وغیرہ میں ) ذکر کئے جا کیگئے انشاء اللہ اور باب التجارہ میں ایک جدور میں اور پھی اور جا کیگئی جوزیادہ سونے کے کراہت پردلالت کرتی ہیں نیز قبل ازیں اعداد الفرائن وغیرہ میں الی پھو مدیثیں گزر چکی ہیں جوسوئے ہوئے آ دی کو جگانے کے جواز پردلالت کرتی ہیں۔ فراجی۔

# ﴿ سجدهٔ شکر کے ابواب ﴿

# (اسسلسله مین کلسات باب بین)

## بابا

نماز فریضہ و نافلہ کے بعد دوسجد ہُ ہائے شکر کرنامتحب ہیں۔ (اس باب میں کل چیعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش مندمت ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق طیرالرحمہ با ساوخود عبدالرحلٰ بن الحجاج سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: جو فض کمی نعمت کے حصول پر سجد کا شکر بجالائے جبکہ وہ باوضو ہو تو خدا اس کے نامہ اعمال میں دس نمازوں کا تو اب درج کرتا ہے اور اس کے دس بڑے گناہ مٹاویتا ہے۔ (المفقیہ )
- ۲- ابوالحسین اسدی بین محمد بن جعفر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز فریضہ کے بعد نماز گزاراس لئے سجد کا شکر اواکر تا ہے کہ خدا کے اس احسان کا شکر اواکر سے جواس نے فرض اواکرنے کی تو فیق دے کراس پر کیا ہے (پھرفرمایا) سجدہ میں کم از کم تین بار ﴿ شُکُو اً لِلّٰهِ ﴾ کہنا کافی ہے۔ (ابیناً)
- س- بروایت علی بن الحن بن علی بن فعال اپن والد (حن) سے اور اس طرح حضرت ایام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت مروی ہاں میں مذکورہ بالامتن کے بعدیہ تتہ بھی وارد ہے۔ راوی نے عرض کیا: مولا! شبخے ا لیا لیہ کے معنی کیا ہیں؟
  فرملیا: اس کا مطلب سے ہے کہ گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ! میر ایہ بجد و شکر تیرے اس احسان کا شکر ہیہ جوتو نے جمیعہ اپنی خدمت کرنے اور فرض کے اوا کرنے کی تو فیق مطافر ما کے کیا ہے اور چونکہ شکر زیادتی گھیا ہوتا ہے اس لئے اگر خدمت کرنے اور فرض کے اوا کرنے کی تو فیق مطافر ما کے کیا ہے اور چونکہ شکر زیادتی گھیا ہوتا ہے اس لئے اگر نماز (فریضہ) میں کوئی ایسی کی رو گئی جونو افل سے بھی پوری نہیں ہو کئی تو وہ اس بجدہ شکر سے پوری ہوجائے گی۔
  ثماز (فریضہ) میں کوئی ایسی کی رو گئی جونو افل سے بھی پوری نہیں ہو کئی تو وہ اس بجدہ شکر سے پوری ہوجائے گ

مغضل حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جو خص نصف شب كو بيدار مواورايين برورد كاركى بارگاه میں کھڑا ہوکر تاریک رات میں جار رکعت نماز پڑھے اور فارغ ہوکر بجد کا شکر ادا کرے اور اس میں سومرتبہ ماشاء الله باشاءالله كم است خدا عدادية است ميرابنده! توكب تك ماشاء الله كهتار بكا؟ من تيرا يرورد كار مول اور هيت ميرك ب! اورش تيرى حاجت برآ رى كرنا جابتا مول يس توجو كهم جابتا بوده سب كهم محصي ما تك ـ (الا مالى المصدوق") حضرت فيخ طوى عليد الرحمه بإسناد خودمرازم سے اور و وحضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا بحيدة شكر ہرمسلمان پرواجب ہے (سنت ِمؤكدہ ہے) جس سے تم اپنى نماز كوكمل كرتے ہو،اسے پروردگاركوراضى كرتے ہواور فرشتے تم پر تعجب کرتے ہیں (فرمایا) جب کوئی بندہ نماز پڑھے چر بجدہ شکرادا کرے تو خدا بندہ اور فرشتوں کے درمیان عجاب بنا دیتا ہے ادر اس وقت خدا فرشتوں سے فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے بندہ کی طرف ویکموجس نے میرا فرض ادا کیا ہے اور میراعبد و بیان پورا کر دیا ہے اور پھر میری نعتوں کاشکریدادا کرتے ہوئے سجد ا شکر ادا کر رہا ہے اے میرے فرشتو! بتاؤوہ مجھے سے کس چیز کا حقدار ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں: تیری رحت کا! مجر خدا فرماتا ہے: مجمراور کس چیز كا؟ تو ملا تكروض كرتے إلى: تيرى جنت كا! تب ضدادى عالم فرواتا ب: اوركس چز كا؟ فرفة عرض كرت إلى كرمهات كى كفايت كا (يعنى مشكل كى آسانى كا)! چرخدا فرماتا ہے: اور كس چيز كا؟ تواس كے جواب يس كوكي الكي خروفوني واتى نيس ره جاتی جس کا تذکره فرشے نہیں کرتے محرضدا تعالی فرماتا ہے: اور کس چزکا؟ ففر مصفی کرسے ہیں: اب میں کھ معلوم نیں ہے کداب وہ کس چیز کا حقدار ہے؟ تب خدائے بررگ و پر قواد ان کا کی اس کا ای طری شکر بیاوا کروں گا جس طرح ای نے میرا اوا کیا ہے۔ اور میں اسے فعنل وکرم کے ساتھ اس کا طرف متوجہ ہوں بکا۔ اور اسے اینا مید (چرہ) دكماؤل كار (التهذيب، الفقير)

حضرت شیخ صدوق علید الرحمه به صدیت بیان کرنے کے بعد فرماتے بین کہ جوفن یہ کے کہ خدا کا بھی ای طرح جرہ ہے جس طرح تلوق کا بوتا ہے تو دہ کا فر دمشرک ہے۔ بال البیتہ خدا کا وجہ (چرہ) اس کے اخیاء و مرسلین ہوجتے ہیں جن کے ذریعہ ہے بندے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں! اور بروز قیامت ان کی طرف تکاہ کرنا وہ او اب تنظیم ہے جم ہراتوا ہے فوقیت رکھتا ہے۔

سد بن سعد الاشعرى بيان كرتے بين كدانهوں نے معزت امام على رضا عليه السلام سے دو مجدہ بات شكر كے متعلق سوال كيا؟ امام نے فرمايا: مجده شكر كيا ہے؟ راوى نے عرض كيا كه بمارے اصحاب نماز فريضه كے بعد الك بحده كيا كرتے بين اور كيتے بين كرده بحده شكر ہے؟ فرمايا: شكر تو يہ كہ جب خدا بنده كوكوئى نعت مطاكر بقو بنده كيه: هو سُهُ خون اللّه في اللّه مُنافع لَيْ الله مَنافع لَيْ الله مَنْ اللّه وَ إِنّا إلى وَبِنَا لَهُ اللّه الله وَ إِنّا الله وَ إِنّا إلى وَبِنَا لَهُ اللّه الله وَ إِنّا الله وَ إِنّا إلى وَبِنَا لَهُ اللّه الله وَ إِنّا الله وَ إِنّا إلى وَبِنَا لَهُ اللّه الله وَ إِنّا الله وَ إِنّا إلى وَبِنَا لَهُ الله وَ اللّه وَ إِنّا الله وَ إِنّا الله وَ اللّه وَ ال

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ نے است تقیہ برجمول کیا ہے اور ممکن ہے کہ اسے اس مجدہ کے وجوب کی نئی پرمحمول کیا جائے اور اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے اعداد الفرائض (باب۱۳) اور تعقیبات (باب ۱۳ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (آئندہ ابواب میں اور باب عیں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔ نیز مخفی نہ رہے کہ بعض حدیثوں میں دو بحدہ مشکر وارد ہیں اور بعض میں ایک بحدہ شکر! اس ملا ہری اختلاف کی وجہ سے کہ دراصل میں بحدہ تو ایک بی ہوتا ہے مگر ادھر اُدھر رضار درگر نے کی وجہ سے بظاہر دو بجدے بن جاتے ہیں۔ کما لا یعندلی۔

## بإنب

سجدہ شکر کوطول دینا اور بگثرت سجدہ کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احتر متر جم عفی عنہ )

- ا۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمد باسناد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مویٰ کاظم علیدالسلام نماز (صبح) پڑھ کر ہجد و شکر میں سر رکھتے تھے اوراس وقت سراٹھاتے تھے جب سورج بلند ہوجاتا تھا۔ (الفقیہ)
- ۔ حسن بن علی (الوظاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفرت امام علی رضا علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ جب کوئی بھرہ محرت ہوئے سن کہ اس نے اسٹے بندہ کی روح قبض کرلی ہے جبکہ دہ میری اطاعت میں بھوٹل ہے۔ ایک اور روایت میں ایوں وارد ہے کہ ضدایہ بات فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کہ میں نے اپنے بندہ کی روح قبض کرلی ہے جبکہ وہ میری اطاعت میں معروف ہے۔ (عیون الا خبار)
- 1- حسن بن علی بن فضال ایک مدیث کے خمن بل بیان کرتے ہیں کہ بل نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کودیکھا کہ آپ سے چیدیا آٹھ درکھت نماز پڑھی اور آپ کے رکوع و بجودی مقداد بفتر تین شیخ کے یا اس سے بھی بھی زیادہ تھی۔اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک طویل مجدہ کیا۔ حق کر آپ کے بینہ سے کئریاں تر ہوگئیں۔ بعض اصحاب نے ذکر کیا ہے کہ آپ سے فارغ ہوئے دضار معجدی زین کے ساتھ چیاں کئے۔ (اینا)
- س۔ کو بانی بیان کرتے ہیں کہ پھواد پر دس برس سے معرت امام مولیٰ کاظم علیدالسلام کابید و تیرہ تھا کہ من سورج کے سفید ہونے کے بعد ہرروز مجد و میں سرر کھتے تھے اور ان کا بیمجدہ زوال تک طویل ہوتا تھا۔ (ایساً)
- ۵۔ عبدالسلام بن صالح هروی ایک مدیث کے خمن میں حضرت امام علی رضاعلیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ نے چھر رکھتیں پڑھیں اور چھرو ماکیں مانگیں۔ جب اس سے قارغ ہوئے تو آپ نے اس قدر طویل سجدہ کیا کہ ہم نے پانچ سوتیج شار کی ، پھروا پس تشریف لے مجے۔ (ایسنا)
- ٧- رجاء بن ابوالمضحاك ايك مديث كي من بيان كرت بين كرصرت المام على رضا عليدالسلام جب ميح كي تماز كاسلام

- پھیرتے تے تو طلوع آ فاب تک اپنے مصلی پر بیٹ کرخدا کی تیج بھیر بھیراور تبلیل کرتے اور سرکار ہم وآل محر ملیم السلام پ درود دوسلام بھیج تے۔اس کے بعداس قدرطویل مجدہ کرتے تھے کہ سورج بائد ہوجاتا تھا۔ (ابیناً)
- ے۔ ابن انی عمیر بواسط ایک فخص کے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: اس فخص نے امام سے بوج ما کہ خدانے جناب ابراہیم علیہ السلام کوس وجہ سے خلیل بنایا؟ فرمایا: زیمن پر بکٹرت مجدہ کرنے کی وجہ سے۔ (علل الشرائع)
- ۸۔ حضرت شیخ مغیدعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام اپنے تمام الل زماند سے زیادہ عبادت گزار، زیادہ فقیمہ، زیادہ کئی اور زیادہ کریم النفس تھے۔ (الاوشاد)
- 9۔ فرماتے ہیں: مروی ہے کہ آپ (امام موی کاظم علیہ السلام) نوافل شب پڑھتے ہے اور ان کو فماز ہی کے ساتھ طا دیتے ہے۔ اس کے بعد طلوع آ فآب تک تعقیبات پڑھتے ہے۔ بعد از ان مجدہ میں گر جاتے اور اس ہیں برابر دعا اور حمد وثنا کرتے رہتے ہے ہیاں تک کہ قریب بزوال مراشاتے ہے۔ آپ اکثر اوقات کرر بیدعا پڑھتے ہے ﴿السَلْهُ ﴾ اِنسیٰ اَسْسَانُ کَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفُو عِنْدَ الْحِسَانِ ﴾ (ایمناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بحود (نمبر۲۳) اور باب ۵۹، از مواقیت میں اس متم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب۲ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## بابس

دو سجد و شکر کے درمیان رخساروں کا زمین پررگر نامستحب، ہے۔ (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج علی عند)

- حضرت شیخ کلینی علید الرحمد با سنادخود علی بن یقطین سے اور وہ ایک رادی کے ذریعہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا تعالی نے حضرت موئی بن عمران کو دحی فرمائی کہ آیا تہمیں معلوم ہے کہ جس نے اپنی تمام علوق کو چھوڑ کر تمہیں اپنی ہمکا می کے لئے کیوں منتخب کیا ہے؟ عرض کیا: یا اللہ! تو بی بتا کہ جھے کیوں منتخب کیا ہے؟ خدانے وی فرمائی اے موئی! بیس نے اپنے تمام بندوں کو الف پلے کر دیکھا محریر سے نے تم سے بورہ کرکی کو اپنے لئے نس کو ذلیل کرتے ہوئی تم سے بیز ہو کرکی کو اپنے لئے نس کو ذلیل کرتے ہوئے تم اسے برخوار وں کو خاک پر (یا فرمایا) زمین پر رکھتے ہوں کرتے ہوئی تم الم بندوں کو اللہ الم الم تھیہ کرتے ہوئے تم اللہ الم الم الم تھیہ کرتے ہوئے تا کہ کرتے ہوئی اللہ الم الم تا ہوں کو خاک پر (یا فرمایا) ذمین پر المعلل ، الم تھیہ کرتے ہوئے تا کہ بندوں کو خاک بر (یا فرمایا) دھوں ، المعلل ، الم تھیہ کرتے ہوئے تا کہ بالم تا کہ بالم تا کہ بالم تھیہ کرتے ہوئے تا کہ بالم بالم تا کہ بالم کو تا کہ بالم کیا کہ بالم تا - حضرت فیخ صدوق علیدالرحمه باسنادخود اسحاق بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب حضرت موی بن عمران نماز پڑھتے تھے تو اس وقت تک وہاں سے چیس لوٹے تھے جب تک اپنا وایاں اور بایاں

رخمارزمن رنبس ركه ليتے تھے۔(المقيد)

- ا۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے فرمایا: خداوند عالم نے جناب موی "کووجی فرمائی کہ اے موی! میں نے اپنی تمام مخلوق پر نگاہ ڈائی مرتمام مخلوق میں تھے سے بڑھ کرا پی ڈات کے لئے کسی کوتو اضع کرنے والانہیں پایا اس لئے تمام مخلوق میں سے تہمیں اپنی ہمکلا می کے لئے منتخب کیا ہے۔ امام فرمائے ہیں کہ جب جناب موی " نماز پڑھتے تھے قر جب کا اپنا دایاں بایاں رخمارز بین پرنیس رکھ لیتے تھا اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں بلتے تھے۔

(علل الشرائع، كتاب الزيد محسين بن سعيةٌ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس میم کی بعض مدینی اس سے پہلے (بات میں اور قبل ازیں باب ۱۹ از تلایس میں گزر مکل میں اور بھواس کے بعد (بلب د۲ اور مدق باب ۲۷ میں) وکراکی جائیگی انشا واللہ تعالی ۔

## بابه

سجده مشريل بازوول كالجيلانا اورسيداويديد دين سالكانامتحب هم

(ال باب ين كل يمن صافيس بين جن ين سه ايك مروكة ووكر بالمحدود كا توجو ما فريد ) ما المعتومة جم فيده )

- جعرت فی کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود بیٹام بن سالم سے اور وہ حضرت امام جعفر صافق علید السالم سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: جنب کی آدی فرکون خد مصیر سائزل ہو، یا کوئی احراب عدر فی والم پہنچا ہے تواسے جا پیٹے کرا ہے کھنوں اور کہنوں سے گیڑا ہٹا ہے اور الیے آپ کوز میں سے لگا ہے ۔ فیز اسے میں کوئی زمین سے جہاں کرے اور اس طرح مجد و میں جاکر اداسے (مصیرت کے از الدکی) دعا کہے۔ (الاصول)
- ٧۔ ني كي بن عبد الرحمٰن بن فاقان بيان كرتے ہيں كري بين كري فتح المام على فقى عليد السلام كود يكھا كر جب بحدة شكر كرتے تھے تو اپنی دونوں كہنوں اور سيندو بين كونين سے چہاں كرتے تھے۔ ہيں نے اس سلسلہ ہيں جب ان سے سوال كيا تو فرمايا: اس طرح كرنا واجب ہے (لينني في عام كدو ہے)۔ (الفروع ، النبلذيب)

## بإب۵

# مقام سجدہ کو چھوٹا اور اسے منہ (اور مقام درد) پر ملنا اور منقولہ دعا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود ابرابيم بن عبد الحميد سے روايت كرتے بيں ان كابيان ہے كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ايك فض سے فرمايا كه جب جميس كوئى بم وغم الاق بوتو اپنا باتھ مقام بجده بر اگا كرا بنے چره بربائيں جانب سے الواور اس وقت بيدعا تين بار برمو ﴿ بِسُسِمِ السَّلْفِ الَّذِي لاَ إِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ مُو عَلَيْ اللَّهُ مَا أَذُهِبُ عَنِي اللَّهُمَّ وَالْحُدُنَ ﴾ - عاليم الْحُدُن ﴾ -

(الفقيه،التبذيب)

- حضرت شخ کلین علید الرحمه با سناد خود احمد بن مجمد ساور وه مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علید السلام سدروایت کرتے بی کرآپ نے برنماز کے بعد پڑھنے والی دعا تعلیم دیتے ہوئے فر مایا کہ جب شہیں کوئی بیاری یا دردوالم لاحق ہوتو جب نماز پڑھ چکوتو مقام بحدہ کو ہاتھ سے چھوتے جاؤ اور پھر مقام درد پر ہاتھ پھیرتے جاؤ اور بیدعا پڑھتے جاؤ سرا بیا کرو۔ دعایہ ہوتا کہ سن کہ سن الکار ض عَلَی السماء ، و سند الْهُواْءَ بِالسّماء ، و اختار لِنفسِه أخسسَ الْاَرْض عَلَى السماء ، و سند الْهُواْءَ بِالسّماء ، و اختار لِنفسِه أخسسَ الْاَرْض عَلَى اللّه بَي كُذا و كذا ، وَارْزُقْنِي وَ عَافِنِي مِنْ كَذَا وَ كَذَا ﴾ الاَرْسُماء ، و الله عابیان کرے) (الفروع ، المبدیب)
- ۔ جناب شیخ حسن فرز کر حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود جمیل بن درّائ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

  روایت کرتے ہیں فر مایا: خداو تد عالم نے حضرت مویٰ بن عمران کو وی فر مائی۔ اے مویٰ! کیاتم جانے ہو کہ بیس نے تہمیں

  اپنی تمام مخلوق میں سے اپنی ہمکا می کے 'لئے کیوں منتخب کیا ہے؟ عرض کیا: نہیں! ارشاد فر مایا: اس لئے کہ میں نے زمین پر

  نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ اس پرتم سے بن مہر کرمیرے لئے تواضع کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ بین کر حضرت مویٰ" سجدے

  میں گر مجھے اور اپنے پروردگار کے لئے بجر واکھاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رضار خاک پررگڑے۔ خدانے ان کووی فرمائی کہ اس محق کیا! سراٹھاؤ! اور بجدہ کے مقام پر ہاتھ پھیرواور اپنے منہ پراورا پئے جسم میں سے جہاں بچھ تکلیف ہے اس
  پر ہاتھ پھیرو کیونکہ ایسا کرنا ہر بیاری اور ہرشم کی آفت اور نقص وعیب سے اماں کا باعث ہے۔ (امائی فرز ترشیخ طویؒ)

#### باب۲

دو سجدہ شکر میں اور ان کے درمیان منقولہ دعاؤں کا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شيخ صدوق عليه الرحمه بإسناد خود عبد اللدين جندب سے اور و وحضرت امام موی کاظم عليه السلام سے روایت کرتے

إِن قُرِ اللهِ عَدِهُ الْكُرِينَ بِدِمَا يُعِمِ: ﴿ اللَّهُمُّ إِنِّي أُهُمِ دُكَ وَ أُهُمِ لُمَ الْإِنْكُ وَ الْبِيالَكَ وَ رُسَلَكَ وَ جَمِيْنِعَ خَلَقِكَ إِنَّكَ آثَتْ اللَّهَ رَبِّي وَ ٱلإسْلاَمَ دِيْنِي وَ مُحمِدًا َّنَبِيٌّ وَ عَلِيّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْمُحْسَنِينَ وَعَلِيٌّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ مُؤْسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ عَلِيٌّ إِبْنَ مُومِسْ وَبَهُ حَمَّدَ بُنَ عَلِي وَ عَلِي بُنَ مُحَمِّدٍ وَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ وَ الْحُجَّةَ بُنَ الْحَسَنَ بُنَ صَلِيَّ ٱلِمُتِي بِهِمُ ٱلْوَلْى وَمِنْ لَصَلَاهِمُ آتَهُواْ اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱنْشِدُكَ وَمَ الْمَطَلُومَ ﴾ ثمن بار بيدازال " يُعْمِ: ﴿ اللَّهُمُّ إِلِّنِي إِنْشِلَاكَ بِهِ إِلَهُ كِمَا عَلَى نَفْسِكَ لِآعَدَاثُكَ لِتُهْلِكُنَّهُمْ بِأَيْدِيْنَا وَ أَيْدِيُ الْسُمُوْمِئِيْنَ ۚ اللَّهُمُ إِلِّي ٱلْشِيدُكَ بِهِ آوَالِكَ لِنَغْسِبَكَ لِآوُلِياتِكَ لِعَظْفَرِنَّهُمْ بِعَدِّوكَ وَ عَيْلُوهِهِ أَنْ تُعَسِلِنِي عَيلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْمُسْتَحَفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٌ ﴾ ثن بار بعداذال كو: ﴿ اللَّهُمْ إِلَى السَّمَلُكَ الْمُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ فَيَتَن بار ، مردايان رضادز عن يركمواور يردعا يرمو: ويا كَهْفِي حِيُّنَ يُعُييِّنِي الْمَذَاهِبُ وَ تَعِينُقُ عَلَى الْآرُصُ بِمَا رَحْبَتُ يَا بَارِئَ خَلُقِي رَحْمَةً بِيُ وَ كُنْتَ حَنْ خَلْقِي غَيْنًا صَلِّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُسْعَجْفِظِيْنَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﴾ ثن بار اس ك بعداينا بايال دخياد دين يردكواور يدماي موز ويسا مُسلِل كُل جَسْسارٍ وَ يسْسا مُعِدَّ كُلّ ذَلِيل قَدْ وَ عِنْ إِنْ مَا مَعْ مَعْهُوْ وَيْ فَرْجُ عَنِي فَيْ إِرْ يَهِم بِينَالَ حِده مِن ركواور سوباركو: وهُكُوا مُنْكُوا في مرايل عليم المراق المر

سلِّمان بن معْضَ مروزى بيان كرت بي كرمَعْرت المام على رضاعليدالسلام في يرى طرف لكما كرميدة هكر بي سوبار يزه: و وشُكُواً شُكُواً ﴾ اوداكر جا بي الروبار) ﴿عَفُواً عَفُواً ﴾ يرد (العليد، عيون الاخبار، الغروع، الهذيب)

حضرت فیخ صدوق علیه الرحدفر ماتے بین کرحضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: جب کوئی بنده مجده (هنر) کرے اوراس میں اس قدر (یا ا رَبِّ یا رَبِّ ) کے کہاس کی سائس قطع ہوجائے تو خداو عرفالم اس کے جواب میں فرماتا ہے: ﴿ لَنْهَا كُنْ ﴾ (میرابنده) تیری کیا حاجت ہے؟ (المقیہ)

- صرت فَى طوى عليه الرحم صرت امام زين العابدين عليه السلام كم متعلق لكن بين كروه بحدة هر يس مو بار ها ألم حد أ لِلله شكواً في رُحوا كرت تقادر بردس بارك بعد هن شكواً لِللَّهُ حِيْب في كَبْرَ عَداس ك بعد راحة تند: هنا ذَا الْمَوْ الَّذِي لا يَنْقَعَلُمُ اَبَدًا وَلا يُحْصِيهُ عَيْرُهُ عَدَدًا وَ يا ذَا الْمَعُووْفِ الَّذِي لا يَنْفَدُ اَبَدًا ينا تحريسُمُ ينا تحريمُ مَه تحريمُ في بعدازال دعا كرت تقديم وزارى كرت تقاورا في عاجت كا تذكره كرت تقدر (المعان)

حضرت فيخ كليني عليد الرحمه باسناد خود محمد بن سليمان سے اور وہ اسنے والد (سليمان) سے روايت كرتے بيل كريم اور حضرت امام موی کاظم علیه السلام ان کے بعض اطاک واموال کی طرف مے۔ جب نماز ظری کا وقت داخل مواتو آپ نے نمازظہراداکی جباس سے فارغ ہوئے تو آپ جدہ می گر گئے۔ میں نے سنا کہ آپ غمناک آواذ سے ساتھ كهدي عَجَبَداً بِكَا أَكُمُول مِن الوابدُهار عِن ﴿ وَبِ عَصَيْتُكَ بِلِسَانِي وَلَوْ دِعُتَ وَعِزْتِكَ كَأْخُرَسُتَهِي وَعَصَيْتُكَ بِبَصَرِى وَلَوُ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَاكْمَهُتَهِي وَعَصَيْتُكَ بِسَمْعِي وَلَوُ شِفُتَ وَعِزَّتِكَ لَأَصْمَمُعَنِي، وَعَصَيْعُكَ بِيَدِي وَلَوْ شِفْتَ وَعِزَّتِكَ لَكُنعُنِي، وَ عَصَيْتُكَ بِرِجُلِي وَلَوُ شِنْتُ وَعِزَّتِكَ لِجَلْمَعَنِي وَعَصَيْتُكَ بِفَرْجِي وَلَوُ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لِعَقْمَتَنِي، وَ عَصَيْتُكَ بِجَمِيعِ جَوَارِجِي الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى وَ لَيْسَ هَذَا جَزانُكُ مِنّى ﴾ رادى كاييان بكر كري في الركياآب في ايك بزار باركها: ﴿ الْعَفُوا الْعَفُوا ﴾ جرآب في ابنادايال رخمارزين سالكايا ادر غناك لجدي تمن بار ردما: ﴿ بُولْتُ إِلَيْكَ بِلَنْبِي ، عَمِلْتُ سُوَّةً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ إِلَى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللُّنُونِ غَيْرُكَ يا مَوُلَاى ﴾ پراپناپايال دخدادزين سے لگايا اوريس نے سنا كرآ پّ نے تمن باد يهذكركيا: ﴿إِرْحَمُ مَنْ أَسَاءَ وَ أَقْتُوفَ وَ اسْتَكَانَ وَ اعْتَوْفَ ﴾ ال ك بعد مربلندكيا ـ (الغروع، الجذيب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بدوعا (یا اس جیسی دیگر دعا کیں) ائمہ کی اس عظمت وطبارت کے منافی نہیں ہے جو کہ ادار عقلیہ وظلیہ سے ثابت ہے اور اس قتم کی دعاؤں کی متعدد مناسب دموز وں تادیلیں کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ جناب حسین بن سعید (اہوازی) آئی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ ہمارے علاء اعلام میں اس بات کے متعلق کوئی اختلاف فہیں ہے کہ ائمدائل بيت عليم السلام مرفعل فتيح سے على الاطلاق معموم بين اوروه (اسيخ خدا داد مقام) اور اسيخ كمال كي نسبت سے متحب كام كرك كرف كو (ياترك اولى كوبعي) كناه كانام دية تع (اوراس سے قوبدوانا بهكرتے تھے) الى اى تاويل كاب كشف الغمد لديلي من فركور ب (كدوه اسيخ منصب ومقام كي نسبت سي بعض مباح كام كرنے بيسے كهانے، پينے اور نکاح کرنے اور اتنی دیر تک یا دخداہے باز رہے کو بھی گناہ وعصیان تصور کرتے اور اس سے بھی توبہ کرتے اور استنفاد يرصة موع نظرات بير - يج ب- (حنات الايرارسيات المربين)

نیز اس سم کی دعاؤں میں بیاحال بھی ہے کہ ان ذوات قادسے تنابگاروں کو دعاوی اراور تو بدواستغفار کرنے کی تھلیم و تلقین دینے کی خاطر الی دعا کیں پڑھی ہوں۔ نیز مجد و شکر سے متعلق بعض مدیشیں اس سے پہلے (ہاب ۴۲، از مجد و وغیر و میں ) گزر مکل ہیں اور مجد مُرشکر میں پڑھی جانے والی طویل دعاؤں پر مشتل مدیشیں بکشرے موجود ہیں۔

## باب

جب کوئی نعمت حاصل ہو یا مصیبت دور ہو یا کوئی نعمت یاد آئے تو سجدہ شکر
ادا کرنا، اسے طول دینا اور رخساروں کا زمین پر رگڑنا مستحب ہے اور اگر
شہرت کا خوف ہوتو قدرے جھک کراشارہ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔
(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

جعزت شیخ کلینی علیدالرحمد با سادخود عبد الله بن مسكان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت كرتے بين فرمایا: ایک بار حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ناقہ پر سوار ہوكر كہيں سفر پر تشریف لے جارہے تھے كہ اچا تک ناقہ سے اتر ہے اور پائج سجدے كئے! جب سوار ہوئے تو لوگوں نے عرض كيا: يا رسول الله الم منے و يكھا ہے كہ آپ نے راقی کی اور کا تھیا ہے كہ اللہ من بیل كہ بحث بين كيا؟ فرمایا: بال (بات دراصل بيہ ہے كہ) كہ جرئيل (علیہ السلام) مير سے باس آئے اور خدائے جلیل كی طرف سے جھے (بائج ) بشارتیں دیں تو میں نے (اتر كر) ہر بشارت كے لئے ایك محدة شكر اواكيا۔

(الاصول، الا مالي)

- ۱۔ حطرت شخصدوق علید الرحمہ نے بھی بیروایت نقل کی ہے مگراس میں (پانچ مجدول کی بجائے) یہ ہے کہ آنخضرت مجدہ میں گر کئے اور طویل مجدہ اوا کیا۔ (الا مالی)
- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود بونس بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم میں سے کوئی محض کسی نعمت کو یاد کر ہے قو خدا کا شکر اوا کرتے ہوئے اپنار خسار خاک پر رکھے اور اگر سوار ہوتو اثر کر دخیار خاک پر رکھے اور اگر شہرت سے ڈر کر اثر نہ سکے تو اپنار خسار زین کے کوہان نما اسکے حصہ پر رکھے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اپنار خسار اپنی تھیلی بررکھے اور خدا کے افعام واحسان براس کا شکر بجالائے۔ (الاصول)
- م۔ ہشام بن احربیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے اطراف میں حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کے ہمراہ گھوم رہا تھا کہ
  اچا تک آپ نے سواری سے جست لگائی اور نیچ از کر بجدہ میں گر سے اور بہت طویل بجدہ کیا پھر سر بلند کیا اور سواری پ
  سوار ہو گئے ۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر فدا ہو جاؤں! آپ نے (کس وجہ سے اتنا) طویل بجدہ کیا؟ فرمایا: جھے ایک
  نمت یاد آگئ جوخدانے جھ پر کی تھی ۔ تو میں نے چاہا کہ اپنے پروردگار کا شکر اداکروں! (ایسناً)
- ۵۔ حضرت میخ طوی علیہ الرحمہ با شاوخود اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے ساکہ فرمارے مے کہ جب تمہیں خدا کی کوئی الی نعمت یاد آئے جواس نے تمہیں عطاک ہواورتم الی جگہ پر ہو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہوتو اپنا رضار زمین پر چپکا کا۔اور اگر نوگوں میں بیٹھے ہوتو اپنا ہاتھ اپنے

پیٹ کے نچلے حصد پر رکھواور اپنی پشت کوقدرے آگے کی طرف چھکاؤیدسب بکھ خداکے لئے اتواضع وفروتی کرتے ہوئے کروکیونکدید پہندیدہ کام ہے اور (عام لوگوں کوید) دکھاؤ کہ تم نے اپنے پیٹ کے اعمر کچھ دردمحسوں کیاہے (تا کہ شہرت سے فی جاد)۔ (العبدیب)

- ۱- حضرت شخ صدوق عليه الرحمه با سادخود نفل بن رقع ست اور وه النه باپ رقع بن يونس سدوايت كرتے بين ان كاميان به كسيل في حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سيان بحد كاشكر كے متعلق سوال كيا جو حضرت امير عليه السلام نے كيا تھا كہ اس كا سبب كيا تھا؟ مير ساس سوال كے جواب بين آپ نے ایک طویل مدیث بيان فرمائی اوراس كي آخر بين قرمایا كه ايک بار جرئيل حضرت رسول خداصلی الله عليه وا له وسلم كی خدمت میں حاضر ہوئے اور كہا: يارسول الله ؟ بي كے پر عمل عليه السلام بين و برتر بنايا ہے اور عمل عليه السلام بين دونوں كى ذريت سے بنائے بين فرمايا جب آخضرت نے حضرت امير عليه السلام كو يہ بثارت سائی و آپ نے خداكى بارگا و بين بحد الام كيا اور بلورشكران و نهت اپناچر كالدين زيمن برالنا پلانا (الامالی)
- ک حضرت میخ مدوق علیدالرحمہ باسنادخود ذریج سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص کی نعمت کی وجہ سے نماز کے علاوہ مجد و شکر سجالا ہے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں درج کرتا ہے اور دس برائیاں مٹاتا ہے اور جنت میں دس درجے بلند کرتا ہے۔ (ثواب الاعمال)
- جار (جعلی) حضرت امام عمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے بیل فرمایا کہ میرے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی خداکی کی نمت کو یاد کرتے ہے تھے تو تجدہ (شکر) کرتے جب کوئی ایکی آیت پڑھے جس میں تجدہ ہوتا تو تجدہ کرتے ، جب بھی خدا ان سے کوئی ایکی برائی دور کرتا جس سے وہ خا گف ہوتے یا کسی مکار کا کمر دور کرتا تو تجدہ کرتے ، جب بماز فریضہ سے فارغ ہوتے تو تجدہ کرتے اور اس کش سے جب نماز فریضہ سے فارغ ہوتے تو تجدہ کرتے اور جب دوائے والوں میں سلح کراتے تو تجدہ کرتے اور اس کش سے تجدہ کرتے دوالوں بیل سلح کراتے تو تجدہ کے ان کا نام 'سجائے' (بہت تجدہ کرتے والا) پڑھیا تھا۔ (علل الشرائع)
- بناب سعد بن عبدالله (اللهی) با سنادخود معاوید بن وهب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں دید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ اپنے گدھے پر موار تصاور ہم بازار کے بالکل قریب کی چکے سے کہ آپ اچا تک یہ ہے اتر اسلام کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ اپنے گدھے پر موار تصاور ہم بازار کے بالکل قریب سے کہ آپ اور بہت طویل نجدہ کیا پھر مر بائد کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سواری سے بچا تر اسلام اور بجدہ کیا (اس کا سبب کیا ہے؟) فرمایا: میں نے خدا کی ایک فتحت کو یا دکیا! راوی نے عرض کیا: بازار کے بالکل قریب جبال لوگ آ جارہ ہیں؟ فرمایا: تنہار سوا جھے کی نے نہیں دیکھا۔ (بسائر الدرجات، الخرائح والجرائح)

# ﴿ وعا كِ الوابِ ﴾

## (اسسلىلىمىكل ارسى (١٨) باب بير)

## باب ا دعا کرنے میں تکبر کرنا (لعنی دعانہ کرنا)حرام ہے۔

(اس باب بین کل آخو دریش بین جن میں سے ایک کررکو چھوڈ کر باتی سات کا ترجمہ پیش فدمت ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)
حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باستاد خود فردارہ سے اور وہ حضرت المجھے باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا تعالیٰ
فرما تا ہے کہ دوان اللّہ لینٹ یکسٹنگیو گوئ عَنْ عِبَا دَیْتی سَیدُ خِلُون کَ جَهَنّم دَا خِویْن که (جولوگ میری عبادت
کرنے میں تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل وخوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے)۔ فرمایا: یہاں عبادت سے مرادد عاکر تا ہے۔
(الاصول)

- ٢ حاد بن سيئ صغرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: دعا كرنا عبادت ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهِ يُسَنَّ كَبِسُولُونَ عَنْ عِبَ احْتِينَ سَيُسَدُ عِلَوْنَ جَهَنَّمَ وَاحِوِيُنَ ﴾ نيز فرماتا ہے: ﴿أَدْعُ وَلِينَ ﴿ اَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (تم محصد وعاكرو مِن تجول كروں كا) ۔ (ايسًا)
- س۔ حنان بن سدیراپنے والد (سدیر) سے اور وہ ایک حدیث کے خمن میں حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: خدا کے نزدیک اس فخص سے بور کرکوئی ناپسندیدہ شخص نہیں ہے جواس کی عبادت (دعا) سے تکبر کرتا ہے اور جو سیجھاس کے پاس ہے اس کااس سے سوال نہیں کرتا۔ (ایعناً)

- ۵۔ عمرو بن جمیع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص خداسے اس کے فضل و کرم کا سوال نہ کرے وہ فقیر و قلاش ہوجاتا ہے۔ (ایعنا)
- بناب احمد بن فبد حلی محمد بن الحن الصفاری کتاب الدعائے قل کرتے ہوئے سلیمان بن عثان بن الاسود سے اور وہ مرفوعاً
  حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دوخض جنت میں داخل ہوں کے جو (نیک)عمل ایک
  جبیبا کرتے تھے مگر ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھے گا کہ اس کا درجہ اس سے بلند ترہے! وہ عرض کرے گا: یا
  رب! جب ہم دونوں کاعمل ایک جبیبا تھا تو تو نے اسے مجھ سے بلند تر مقام کیوں دیا ہے؟ خدا فرمائے گا کہ اس نے اس
  دمقام) کا مجھ سے سوال کیا تھا مگر تو نے نہیں کیا تھا! پھر فرمایا: خداسے ما گواور بہت کچھ ما گو، کیونکہ اس کے لئے کوئی بھی چیز
  بری نہیں ہے۔ (عدة الداعی)
- ۔ ای سلسائے سند کے ساتھ دھزت رسول فداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مردی ہے فرمایا: فدا سے سوال کردور شدہ تم سے ناراض موجائے گا۔ فدا کے بچے بندے ہیں جو ممل کرتے ہیں تو فدا آئیس عطا کرتا ہے اور پچھا ہے بھی ہیں جو صدتی نیت سے اس سے سوال کرتے ہیں اور فدا ان کوعطا کرتا ہے پھر جب ان سب کو جنت میں اکٹھا کرے گا تو عمل کرنے والے عرض کریں گے: پردردگارا! ہم نے تو عمل کیا اور تو نے ہمیں (اجر) عطا کیا۔ محرق نے ان لوگوں کو کیا دیا ہے؟ (اور کیوں دیا ہے؟) فدا فرمائے گا: یہ بھی میرے بندے ہیں۔ (تم نے نیک عمل کے تو) میں نے تو تم کو اجرعطا کیا۔ اور تمہارے اعمال میں کوئی کی نہیں کی۔ اور ان لوگوں نے جھے سے سوال کیا، اور میں نے ان کوئی و بے نیاز کردیا۔ بیمیرافعنل ہے میں جے چا ہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ (ایدنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے باب ۲ از تعقیبات میں گزر چکی ہیں اور پھے )اس کے بعد (باب ۸ میں )اور ذکر کے باب۲ میں ) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## ہاب بکثرت دعا کرنامتحب ہے

(اس باب ميس كل الخواره مديثين بين جن كالرجمه حاضر ب)-(احتر مترجم عني عنه)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمد باسنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ایک روایت کے حمن میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے اس ارشاد دواِنَّ اِنْسواهِ مِیْسمَ لَا وَّا ہُ حَلِیْمٌ ﴾ میں ''اوّاہ''سے کیامراد ہے؟ فرمایا: ﴿الدّعا﴾ (بہت دعا کرنے والا)۔ (الاصول)
- ٢ ميسر بن عبدالعزيز حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كرآ ب في ايك حديث كي من في مايا:

سوال کر،عطا کیا جائے گا! اے میسر! جس بھی دروازہ کوسٹسل کھیکھٹایا جائے امید ہوتی کرآ خرکاروہ کھول دیا جائے گا۔ (ایساً)

- ۳۔ ابن القداح حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے قیمن میں فرمایا کہ حضرت امیر علیدالسلام بہت دعا کرنے والے مرد تھے۔ (ایناً)
- سم۔ ای سلسلة سند سے جعزت امیر علیه السلام سے مروی ہے فرمایا: دعا کرنا مؤمن کی و حال ہے ( کامر فرمایا ) جب تم زیادہ درواز و کھکھٹا کا گے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا۔ (ایناً)
- ۵۔ عبداللہ بن میمون القداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: دعا اس طرح اجابت کی پناہ گاہ ہے جس طرح بادل بارش کی بناہ گاہ ہے۔ (ایساً)
- ۲- متعدد سندوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک طویل پیغام بیں فرمایا کہ بکٹر ت دعا دیوکار کرو کیونکہ خداوند عالم اس بات کو پہند کرتا ہے کہ مؤمن بندے اس سے دعا کریں۔ اور اس نے مؤمنین سے تعلیت دعا کا وعدہ بھی کر رکھا ہے اور خدا مؤمنین کی دعا کو بروز قیامت ایک ایساعمل قرار دے گا کہ جس سے جنت بیں ان کے درجے بلند ہوں گے۔ (الروضہ)
- ے۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے دھزت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے: دعا حتی اور قضاءِ مبرم کو بھی رد کر دیتی ہے لہذا بکثرت دعا کرد کہ یہ ہررحت کی کلیداور ہر حاجت کی کامیا بی (کی ضامن) ہے۔ اور جو چھے فدا کے پاس ہے اسے دعا کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا! اور جس بھی دروازہ کو بکثرت کھے کھٹا یا جائے بالآخر کھول ہی دیا جا تا ہے۔ (ایسنا)
- ۸ جناب شیخ احمد بن فهد ملی بروایت ابوسعید خدری دعرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے دوایت کرتے بیں فرمایا: جو مسلمان خدا سے کوئی دعا کرے بشر طیکہ قطع رحی یا کی گناہ کی دعا نہ کی گئی جوتو خدااسے تمن چیز وں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے(۱) یا تو اس کی دعا کوجلد تبول کرتا ہے(۲) یا اسے اس کے لئے ذخیرة آخرت بنا دیتا ہے(۳) یا بعقد ودعا کرتا ہے الوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله! پھرتو ہم بہت زیادہ دعا کریں؟ فرمایا: ہاں زیادہ دعا کیا کرو۔ (عدة الداعی)
- 9۔ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے منتول ہے فرمایا: دعاعبادت کا مغز ہے اور بند وَ مؤمن جو بھی دعا کرتا ہے دویا تو جلدی تبول کر لی جاتی ہے یا اس کے لئے ذخیر و آخرت بنا دی جاتی ہے، اور پھر بعقرر دعا اس کے گیناہ معاف کر دیے حاتے ہیں بشرطیکہ بددعا کسی گناہ ہے متعلق نہ ہو۔ (ایضاً)

- ۱۰۔ آنخضرت ملی الله علیدو آلدوسلم سے مروی ہے فرمایا: سب لوگوں سے بردھ کرعا ہزوہ مخض ہے جودعا کرنے سے عاہز موادر سب سے بدا بخیل وہ ہے جوسلام کرنے میں بخل کرے۔(الیناً)
- ا۔ حضرت امام جمد باقر علیه السلام سے مروی ہے فر مایا: دعا کرنے سے ملول خاطر نہ ہوا کرد کیونکہ خدا کی بارگاہ بیں دعا کرنے کا مقام بدابلند ہے۔(ابینیاً)
- ۱۲۔ حضرت امیر علیہ السلام ہے مروی ہے فرمایا: میہ بات خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ (اپنے بندوں کے لئے) دعا کرنے کا درواز واتو کھولے گراس کی قبولیت کا درواز ہیند کردے۔(الیناً)
  - ۱۱ انبی حضرت سے مروی ہے فرمایا: جس مخص کو دعا کرنے (کی توفیق) دی جائے وہ تبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ (ابیناً)
    - ۱۲ . انمی معرت سے مروی ہے فرمایا: دعاعبادت کامغز ہے۔ (ایعنا) .
- ۱۵۔ جناب شخصن بن حضرت شخ طوی علید الرحمہ باسنادخود انس بن مالک سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علید وآلدو کم سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: جس کی کے لئے دعا کا درواز و کھولا جاتا ہے اس کے لئے تولیت کا درواز و کھولا جاتا ہے اس کے لئے تولیت کا درواز و کھولا جاتا تواسے دعا کرنے ہیں خوب جدو جہد کرنی چاہیئے کیونکہ خدا اس وقت تک ملول نہیں ہوتا جب تک تم ملول نہ ہو جاؤ۔ (امالی فرز ندشخ طویؓ)
- ابوالطیب میان کرتے ہیں کہ' طل' کالفظ جب انسان کے لئے بولا جائے تو اس سےمراد تھکادث اور اکتاب ہوتی ہے اور جب خدا کے متعلق بولا جائے تو اس سے کی کام کا ترک کرنا مراد ہوتا ہے۔
- ا۔ حضرت بیٹنے میدون علیہ الرحمہ باسناد خود ابو الصباح سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس مخص کو چار چیزیں عطاکی جائیں وہ اور چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا (۱) جس کو دعا دی جائے وہ تبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ (۲) جے استعفاد دی جائے وہ تو بہ سے محروم نہیں ہوتا۔ (۳) جے شکر عطا کیا جائے وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں ہوتا۔ (۳) اور جے مبر دیا جائے وہ اجرسے محروم نہیں ہوتا۔ (معانی الا خبار، الخصال)

/۱- حعرت فیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود قیس بن رمّانہ سے اور وہ حعرت امام علی رضا علیہ السلام سے اور وہ اسپتے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حصرت امیر علیہ السلام سے اور وہ حصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: یاعلی ایمی شہیں دھا کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اجابت اس کے ساتھ ہے، یس شہیں شکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اضافہ اس کے ساتھ ہے اور جس شہیں بدح بدی کرنے یاس کی اعانت کرنے سے اور طل محکر کا راتگاب سے منع کرتا ہوں کیونکہ واس کی تک رواید بری تدبیر اپنے اہل کا بی احالم اور گھر اؤ کرتی ہوں کیونکہ واسٹ کی نے اور جس شہیں کی رفاع وزیادتی کرنے ہوں کیونکہ واسٹ فیٹ اور جس شہیں کی رفاع وزیادتی کرنے ہوں کیونکہ واسٹ فیٹ اُسٹو کی تعلیم لیکٹ اللّه کی کرتا ہوں کیونکہ واسٹ فیٹ اُسٹو کی تعلیم لیکٹ اللّه کی خدا المرت کرتا ہوں کیونکہ واسٹ فیٹ اُسٹو کی تعلیم لیکٹ اللّه کی خدا المرت کرتا ہے)۔ (امالی شیخ طوی ت)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ایس اور تعقیبات کے باب۲۲ میں اور بجد و مشکر کے باب ۲ میں ) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب۳ و۸ میں اور ذکر کے باب۲۳ میں ) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب

دیگر ستحی عبادات پر دعا کورجیج دینامستحب ہے۔

(اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی صنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: افضل ترین عبادت دعا ہے۔ (الاصول)
- ۲ حتان بن سدیراپ والد (سدیر) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کون می عبادت افضل ہے؟ فرمایا: خدا کی نگاو قدرت میں اس سے سوال کرنے اور جو پھھ اس کے پاس ہے وہ اس سے ما تکنے سے بردھ کرکوئی عبادت نہیں ہے۔ (ایپنا)
- س۔ (سیف) حمّار بیان کرتے ہیں کہ میں نے معزت امام جعفرصادتی علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ تم دعا کرنالازم ہے کیونکہ تم اس جیسی کسی اور چیز ہے (خدا کا) قرب حاصل نہیں کر سکتے ۔ (ابیناً)
- س۔ ابن القداح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیه السلام فرماتے ہیں کہ زمین کے اندرخداکی نظر میں محبوب ترین عمل دعاکرنا ہے اور افضل ترین عبادت صفیع ویاک دامنی ہے۔ (ایسناً)
- ۵۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک طویل پیغام کے اندر فرمایا۔ تم پر لازم ہے کہ دعا کرو کیونکہ مسلمان اپنے پروردگار سے حاجات پوری کرانے میں، دعا کرنے اور اس کی بارگاہ میں رغبت کرنے اور تضرع وزاری کرنے سے بہتر کسی اور کسی سے میں رغبت کروجس کی خدانے تمہیں رغبت دلائی ہے اورجس چیز کی اور جس چیز کی

مطرف اس نے تنہیں بلایا ہے تم لیک کھوتا کیوز وفلاح یا داور خدا کے عذاب وعقاب سے نج جاؤ۔ (الروضہ)

ر میں است میں بیا ہے اور ایت کرتے ہیں کہ برید بن معاویہ نے حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے سوال کیا کہ قرآن دیادہ پڑھنا افضل ہے یا زیادہ دھا کرنا؟ فرمایا: زیادہ دھا کرنا افضل ہے! پھرآپ نے بیآ یت پڑمی ﴿مَا يَعْبَوُ الْمِكُمُ رَبِّی لَوْ لَا دُعَآ وُ کُمْ ﴾ (اگرتمباری دعاویکارنہ ہوتو میرا پروردگارتمباری کوئی پروائی نہ کرے)۔(عدة الدائ)

ے۔ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے فرمایا: افضل ترین عبادت دعا کرنا ہے اور جب خدانے بندہ کو دعا

کرنے کی اجازت دی ہے تو اپنی رحمت کے درواز ہے بھی خود کھولے گا۔ یا در کھو دعا کرنے سے کوئی شخص (اگرنجات نہیں
یا تا تو) ہلاک بھی نہیں ہوتا ہے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے تعقیبات (باب ۵ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۴میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## ہا ہے ہم حجو ٹی سی بھی حاجت ہوتو اس کیلئے دعا کرنامستحب ہے اور اسے معمولی سجھ کر دعا کونظر انداز کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل جارحد پٹیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ حضرت بھنے کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود سیف حتمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہتم پر دعا کرنا لازم ہے کیونکہ تم اس سے بہتر کسی اور چیز سے خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اور کسی چھوٹے کام کے لئے اس کے چھوٹے پن کی وجہ سے دعا کرنا ترک نہ کرو۔ کیونکہ چھوٹے کاموں والوں کوئی بڑے کام در پیش آتے ہیں۔(الاصول)
- ا۔ اہراہیم بن عثان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم
  فر ماتے ہیں کہ خدانے ایک چیز کواپئی ذات کے لئے تو پند کیا ہے گراسے اپئی مخلوق کے لئے ناپند کیا ہے! یعنی اس نے
  اپئی مخلوق کے لئے لوگوں سے سوال کرنا ناپند کیا ہے لیکن اپنے لئے پند کیا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے لہذا خداکی نگاہ
  میں اس سے بر حد کرکوئی پندیدہ چیز نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اس لئے تم میں سے کی محض کوخداسے کی چیز کے
  طلب کرنے میں شرم وحیانیس کرنی چاہیے اگر چہوہ جوتے کا تسمہ بی کیوں نہ ہو۔ (الفروع، الفقیہ)
- س۔ جناب شخ احمد بن فہد ملی فرماتے ہیں کہ مدیث قدی میں ہے کہ خدانے جناب موی علیہ السلام سے فرمایا: اے موی التجے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھ سے ما مگ !اگرچہ وہ بکری کا جارہ اور آئے کا نمک بی کیوں نہ ہو۔ (عدة الداعی)

م جناب محد بن ابوالقاسم الطمرى با سادخود محمد بن عمران بن عبدالكريم سے اور وہ اپنے باپ (عمران) سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق عليه السلام اور وہ اپنے والد (اہام محمد باقر عليه السلام) سے روایت كرتے ہيں كرتہ پنے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: بخدا میں تبہاری خوشیو سے اور تبہاری روحوں سے بیار کرتا ہوں۔ تم بنی فدا كر حقیق) دين پر ہو۔ پستم حرام میں فرمایا: بخدا میں تبہاری خوشیو سے اور تبہاری دوحوں سے بیار کرتا ہوں۔ تم بنی فدا كر حقیق دين پر ہو۔ پستم حرام سے نہنے اور واجب كے اداكر نے میں جدوجهد كركے ہمارى دو كرو اور آگاہ ہو جا كرتم میں سے جو مخص (فداسے) اپنی کوئی حاجت طلب كر دے گاتو فدا اس كی سوحاجتيں برلائے گا اور جوتم میں سے كوئی دعا كرے گاتو اس كی دعا قبول ہوگی۔ کوئی حاجت طلب كر دے گاتو فدا اس كی سوحاجتيں برلائے گا اور جوتم میں سے كوئی دعا كرے گاتو اس كی دعا قبول ہوگی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (سابقد ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پھوآ کندہ ابواب میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۵

خدا سے حاجات طلب کرنا اور ان کانام لینامتخب ہے اگر چینماز فریضہ کے اندرہی ہواسی طرح بردی بردی حاجات کا اس سے طلب کرنا بالخصوص طلوع وغروب آفتاب سے پہلے متحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوعبد اللہ المرّ اوسے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب بندہ دعا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا جانتا ہے (کہ وہ کیا مائے گا؟) مگر وہ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاجات پھیلا کر پیش کی جا کیں لہٰذا جب دعا کروتو اپنی حاجت کا نام لو (کہ یا اللہ: میرافلاں کام کر)۔

(الاصول)

- ۱۰ دوسری روایت میں بون وارد ہے کہ بے شک خدا تہاری حاجت کواور جو پھے تہارے دل میں ہے اسے جانا ہے مگر وہ پند
   کرتا ہے کہتم اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات پھیلا کر پیش کرد۔ (ایناً)
- س- جناب حسین بن سعید (ابوازی) با سناد خود فغیل بن عثمان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جمعے کچھ وصیت کریں! فر بایا: میں تنہیں تقوائے الی اختیار کرنے، کج بولنے، امانت اوا کرنے اور جو تمہاری جملشینی اختیار کرے اس کے حق صحبت کو اچھا نبھانے کی وصیت کرتا ہوں اور طلوع اور فروب از است پہلے خوب جدوج ہدسے دعا کرواور جو چیز بھی خداسے طلب کرتا چا ہو بلا جھ کے طلب کرواور بیدنہ کہو کہ بیر حال دعا کرو کیونکہ خدا جو چا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ( کتاب الز بد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے بجدہ کی بحث (باب سامیں اور تعقیبات کے باب ۲۲ د۲۴ و ۲۷، ۲۸، ۲۹ اور ۳۳

میں)اس میں کے حدیثیں گزر چکی ہیں اور کھواس کے بعد آئندہ ابواب میں ذکری جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ پاپ ۲

## تضاوقدر يرجروسه كركے دعانه كرنا مكروه ب\_

(اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقر تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر سرجم علی عند)

- حضرت فی کلینی علیدالرحمه باسنادخودمیتر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق
- علیدالسلام نے مجھے فرمایا: اے میتر! خداسے دعا کرواور بیند کہو کے معاملات (طے ہو بھے ہیں اور ان) سے فراغت حاصل ہو بھی ہے!! کیونکہ خدا کے ذریک بچھالی منزلیں بھی ہیں جوسوال کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتیں۔(الاصول)
- ۲۔ حماد بن عینی بہان کرتے بین کدیں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کدفر مارہے سے کدوعا کرو اور بیند کھو کہ معاملہ سے فراخت حاصل ہو چی ہے کیونکہ دعا کرنا خودا کیک عبادت ہے۔ خدا فر ما تا ہے کہ فراُڈ عُسوُ نِسیٰ اَسْتَجبُ لَکُمُ ﴾ (تم دعا کروش قبول کروں گا)۔ (ایشاً)
- راره اپ والد (اعین) سے اور وہ ایک مرد سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: خدا سے دعا کرواور بین کہ محاملہ سے فراخت حاصل ہو چکی ہے (کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے وہ) ہوکر رہے گا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ امام کا مقصد بیتھا کہ قضا وقد ر پر تہارا جو ایمان ہے وہ تہ ہیں دعا ہیں مبالغہ کرنے اور اس میں جدوجہد کرنے سے ندرو کے وفان الدعا پر قدا القضا کی ع تقدیر بدل عتی ہے دعا وَں کے اثر سے)۔ (ایسنا) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ای تقریر الدعا پر قبل راب اوام میں) گزرچکی ہیں اور پھواں کے بعد (باب کے وغیرہ میں) کا رہی ہیں اور پھواں کے بعد (باب کے وغیرہ میں) بیان کی جائے تھی انشاء اللہ تعالی۔

## باب کے مقررشدہ بلاء ومصیبت کے ٹالنے کی دعا کرنا اور بری قضا کو بدلنے کی استدعا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ (اس باب میں کل نو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حصرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوولاً دسے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم پر لازم ہے کہ وعا کرو کیونکہ ضداسے دعا کرنا اور اس سے طلب کرنا اس بلا ومصیبت کورد کر دیتا ہے جومقدر ہو چکی ہوتی ہے اور جس کا صرف امضاونفاذ ہاتی ہوتا ہے ہیں جب خدا سے بلاؤں کے نالنے کی دعاوا ستدعا کی جائے تو وہ نال دیتا ہے۔ (الاصول)

- ۱۱ اساعیل بن ممام حضرت امام علی رضا علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امام زین العابدین علیدالسلام فرمایا
   کرتے تھے کہ دعاو بلاء قیامت تک باہم رفیق اور ساتھی رہینگی ۔ دعا توحتی اور مبرم بلاء کوہمی دفع کردیتی ہے۔ (ایسنا)
- س۔ بسطام زیات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دعا اس قضا کو بھی ٹال دیتی ہے جو آسان سے نازل ہو چک ہوتی ہے اور تھکم بھی ہو چک ہوتی ہے۔ (ایپنا)
- سمادین عثان بیان کرتے ہیں کہ یں نے صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے سے کہ دعا قضا کوٹال دیتی ہے اور اسے اس طرح کھولتی ہے جس طرح (گرہ دار) دھا کہ کھولا جاتا ہے جس کی گر ہیں مضبوط ہوں۔ الینا)
- ۵۔ عمر بن یزید بیا ﴿ رَبِّتِ بِن کَرِیْس نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ دعااس قضا کو بھی ٹال دیتی ہے جومقدر ہو چکی ہواور اس کو بھی جو بنوز مقدر نہ ہوئی ہو۔راوی نے عرض کیا کہ مقدر شدہ قضا کو ٹالنا تو میں جانتا ہوں۔ یہ غیر مقدر شدہ قضا کو ٹالنا کیا ہے؟ فرمایا: تا کہ وہ قضامقدر ہو ہی نہ سکے۔ (ایسناً)
- ۷۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جھے سے فرمایا: کیا بھی تمہیں ایک ایک چیز نہ بتاؤں جس بھی محمد حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سنت (حد) مقررتیں کی؟ عرض کیا: ہاں فرمایا: وہ دعا ہے! جواس قضا کو معمد معرفتی ہو گئی ہو (یے فرماکر) امام نے اپنی انگلیاں بندکرلیں (یعنی کواس طرح تضا محکم ہو چکی ہو)۔

  (ایساً)
- اسحاق بن عمار حصرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداو ندعالم دعا کی برکت سے اس امر (قضاو قدر) کو ٹال دیتا ہے جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا اور وہ قبول فرمائے گا ور نہ اگر اس معاملہ میں بندہ کو تو نیق دعا نہ ہوتی تو اسے وہ تکلیف پہنچی جواسے روئے زمین سے ایک کرلے جاتی۔ (الیشا)
- ۸۔ حسن بن علی الوقاء حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دعااس بلاء کو دفع کر دیتی ہے جوآ سان سے نازل ہونے والی ہوتی ہے بشر طبکہ (پہلے) نازل ہونہ پھی ہو۔ (ایسنا)
- 9۔ جناب عبداللہ بن جعفر تمیری باسناد خود بحر بن محمد سے اور و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بالتحقیق دعا قضا وقد رکوٹال دیتی ہے۔ (قرب الاسناد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس میں کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (سابقد ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۹۰۹ میں)ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب۸

## جب دشمنوں کا خوف دامن گیر ہو یا بلاء ومصیبت کے نازل ہونے کا اندیشہ ہوتو اس وقت دعا کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل نو مدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو فلمز دکر کے باقی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دعالوہے کے نیزے سے بھی زیادہ نافذ ہونے والی ہے۔ (الاصول)
- ۲ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں
   که دعامؤمن کا ہتھیار، دین کاستون اور آسان وزمین کا نور ہے۔ (الاصول وعیون الا خبار۔ الحجازات المنویہ)
- س۔ ای سلسلة سند کے ساتھ حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے فر مایا: دعا کامیابی کی چابی اور کامرانی کی تجی ہے اور تبہترین دعاوہ ہے جو پاک و پاکیزہ سیندوول سے لکے (فر مایا) مناجات (خدا سے راز و نیاز کرنے) میں نجات ہے اور اخلاص سے ہی گلوخلاصی ہوتی ہے اور جب کسی معاملہ میں گھراہٹ یوج جائے تو خداکی ذات بی جائے پناہ اور گھراہٹ کے از الدکا مرکز ہے۔ (ایدنا)
- م ۔ ای سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا: کیا بیس تنہیں وہ ہتھیار نہ بتاؤں جوتمہیں وشمنوں سے بچالے اور تمہاری روزیوں کو کشادہ کرے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ ! فرمایا: رات دن خدا کو پکارو کے ذکہ مؤمن کا اسلح دعاہے۔(ایسناً)
- ۵۔ ابن فظال بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اسیے اصحاب سے فرمایا اللہ کرتے سے کہ تہارے لئے انجیا ہے؟ فرمایا: دعا!

  کرتے سے کے تہمارے لئے انجیا ہ کے اسلحہ سے لیس ہونا ضروری ہے۔ عرض کیا گیا کہ انجیا ہ کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا: دعا!
  (ایسنا)
- ۱۲ این القدّ اح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیه السلام فرمایا کرتے تھے کہ دعا
   مؤمن کی ڈھال ہے اور جب کوئی درواز ہ بہت کھٹکٹٹا یا جائے تو ضرور کھول دیا جا تا ہے۔ (ایسناً)
- ے۔ جناب سیر بن طاؤس علیہ الرحمہ باسنادخود محمد بن عبد اللہ بن یزید بھلی سے اور وہ حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے
  روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا کی نعتوں کا تذکرہ کرنا شکر خدا ہے اور اس کا ترک کرنا کفران (انکار) ہے۔ پس تم اپنے
  پروردگار کی نعتوں کوشکر (کی ری) کے ساتھ با عرصواور اپنے مالوں کی زکوۃ دے کر انہیں محفوظ کرواور بلاؤں کو دھا سے دور
  کروکیونکہ دھا نجات دینے والی ڈھال ہے جو تھکم قضا وقد رکو بھی ٹال دہتی ہے۔ (مج الدعوات)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس منتم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۳ از بجود وغیرہ) میں گزر پکی ہیں اور پھواس کے ا ابعد (باب ۹ وغیرة میں ) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## بلية

# آسائش کے وقت اور بلاء ومصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرنامتحب ہے اور اس کامؤ قرکرنا کروہ ہے۔ (اس باب میں کل تیرہ صدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضوت بی کلینی علید الرجمہ باساو خود ہشام بن سالم جعفرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو تحض
  پہلے دعا کرتے تو وہ اس وقت تحول ہوگی جب بلا کے نازل ہونے کا وقت آئے گا اور اس کی دعا کے وقت کہا جائے گا کہ بی تو بیائی ہوئی آواز ہے اس لئے اسے آسان تک پہنچنے سے نہیں روکا جائے گا۔ اور جو تحض پہلے سے دعانہیں کرے گا تو بیائی ہوئی آواز ہے اس لئے اسے آسان تک پہنچنے سے نہیں روکا جائے گا۔ اور جو تحض پہلے سے دعانہیں کرے گا تو بیائی دعا قبول نہیں ہوگی اور کہا جائے گا کہ بید وہ آواز ہے جسے جم نہیں بی بیائے نے (الاصول)
- ۲۔ ہارون بن خارجہ معنوعت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: آ رام و آ ساکش کے وقت دعا کرنا بلا و معیدت مک وقت حاجت برآ ری کا سب ہوتی ہے۔ (الینا)
- س۔ سلھ میان کرتے ہیں کہ جو مخص جا ہتا ہے کہ شدت وختی کے دفت اس کی دعا قبول ہوتو اسے جاہیئے کہ آرام و آسائش کے دفت بکشت دعا کہا کرے۔ (ایناً)
- سم معنین مسلم حضرت انام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میر رے جد (حضرت امام زین العابدین علیہ
  المسلام) فرمایا کرتے تھے کے میگی وعام کیا کرو کیونکہ جب کوئی بندہ (شدت ورضاء میں) بہت وعاکر نے والا ہوتا ہے تو جب
  اس پر کوئی بلاء کو مصیبت نازل بیوتی ہے اور وہ وعاکرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سے جانی پیچانی ہوئی آ واز ہے اور اگر کوئی بندہ
  عہت دعا کرنے والا شرہ واور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہواور وہ دعا کرے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو آئ سے پہلے
  کیاں تھا؟ (المیشا)
- ۵۔ عند منتوبت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس شخص کو کی بلا ومصیبت کے لاحق ہونے کا اندیشہ مواوروں (اس کے دفعیہ کے لاحق ہونے کا اندیشہ مواوروں (اس کے دفعیہ کے لیک ) عظی وعاکر ماقو خدلاہے کھی دوسمیہ پیشنبین دکھا تا۔ (ایساً)
- ٢- وقا والعامط معرب المموئ كاظم عليه السلام ساوروه النه والد ماجد سدروايت كرتے بي ان كابيان ب كرمغرت المام وقت دعاسے وكى قائد وقيد المام وقت دعاسے وكى قائد وقيد المالا

جالكار (ايضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جس طرح پیفنی دعاہے اٹھایا جاتا ہے یا بیمطلب ہے کہ جومصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے دفعیہ میں فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اگر چہ اس کے ذریعہ سے اس کے دوام کوقطع کیا جاسکتا ہے اورستنقبل میں اس سے گلوخلاصی کرائی جاسکتی ہے۔

2۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود حسین بن علوان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا کے ذریعہ سے بلاء کے درواز سے بند کرو۔

( قرب الاسناد )

- ۸۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سناد خود اسحاق بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اسپنے آ باء و اجداد طاہرین علیہم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے: وہ مختص جو کس سخت ترین بلا ومصیبت میں گرفتار ہودہ دعا کرنے کا اس مخص سے زیادہ ستحق نہیں ہے جو ہنوذ عافیت میں ہے کمر بلاء دمصیبت میں گرفتار ہونے نے محفوظ نہیں ہے۔ اسے بھی بکثرت دعا کرنی چاہئے۔ (المفقیہ)
- 9۔ فضل بن عباس میان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے سے فرمایا: تم خدا کی حفاظت کرو۔خدا تمہاری جفاظت کرے گاتم خدا کی حفاظت کروا ہے اپنے سامنے پاؤ کے تم آسائش کے دنوں میں خدا کوا بٹا تعارف کراؤوہ شعبت وختی کے وقت تمہیں پیچانے گا۔ (ایشاً)
- ۰۱۔ جناب حسین بن بسطام باسناد خود محمر بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص بھی کی بلاء ومصیبت سے خالف و ترسان ہواوراس (کے دفعیہ) کے لئے پیشکی دعا کرے تو خدااس بلاء کا رخ اس سے چھیر دیتا ہے۔ کیاتم نہیں جانتے کہ حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: یاعلی ا دعا مبرم اور حتی بلاکو بھی ٹال دیتی ہے۔ (طب الائمہ)
- اا۔ حضرت شخ مفید علیہ الرحمہ باسنادخود عمر بن علی سے اور دواپنے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں نے (نزول بلاسے) پہلے دعا کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی کیونکہ ہرلحہ اجابت حاضر نہیں ہوا کرتی۔
  (الارشاد)
- ۱۱۔ جناب سیدرضی علیہ الرحمہ حضرت امیر علیہ السلام کا بیاد شافقل کرتے ہیں فرمایا: سخت ترین مصیبت میں بتلافخض وعاکرنے
   کااس مخف سے زیادہ چنا جنیں ہے جونی الحال تو عافیت میں ہے مگر وہ بلا ومصیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ (نیج البلاغہ)
   ۱۳۔ جناب شیخ احمد بن فہد حلی جناب ابوذر سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تو

آ رام وآسائش می خداسے جان بھیان رکھوہ شدت وختی میں تھے سے جان بھیان رکھے گا۔ جب سوال کرنا ہوتو خداسے کر اور جب مدد ماگئی ہوتو خداسے ما مگ۔ (عدة الداعی)

مؤلف طام فرماتے ہیں کراس سے پہلے (سابقدابوابیس) استم کی کچومدیثیں گزر چکی ہیں اور کچھاس کے بعد آئدہ ابواب میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## بإب١٠

بلاء ومصیبت کے نزول کے وقت اور اس کے بعد دعا کرنامتحب ہے اور اس کا ترک کرنا کروہ ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

- حضرت بین کلینی علیدالرحمه با سنادخود ابود وا دست اور و و حضرت امام موی کاهم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کسی بند و موسی کو کئی بلا و مصیبت نازل ہواور خدا اسے دعا کرنے کا القاء کر دے تو وہ بلا جلدی دور ہو جاتی ہے اور جب کسی بند و موسی پرکوئی بلا نازل ہواور وہ دعا نہ کرے تو وہ مصیبت طول پکڑ جاتی ہے پس جب کوئی بلا نازل ہوتو تم پر دعا و ایک بند و موسیبت طول پکڑ جاتی ہے پس جب کوئی بلا نازل ہوتو تم پر دعا و ایک بند و موسیبت طول پکڑ جاتی ہے پس جب کوئی بلا نازل ہوتو تم پر دعا و ایک بارگاہ بس تعتر عوز اری کرنالازم ہے۔ (الاصول)
- ا۔ ہشام بن سالم حعرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ بلاء ومصیبت کس طرح طول بکڑتی ہے اور مختر کس طرح ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: جیس ! فرمایا: جب کسی پرکوئی بلانازل ہواور اسے دعا کرنے کا افتا ہوجائے توسمجھ لوکہ اس بلاء کی مدت بالکل مختصر ہے۔ (ایضاً)
- ۳ جناب شیخ خن بن معرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سناد خود حبد اللہ بن الولید الوصائی سے اور وہ صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ثمن چیزیں ایک ہیں کہ ان کی موجودگی ہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔(۱) مصائب کے وقت وعاکر تا۔(۲) گناہ کے وقت استعفار کرنا۔(۳) اور نعت کے وقت شکر اوا کرنا۔(امالی شیخ طویؒ)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی پچھے صدیثیں اس سے پہلے (سابقہ ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پچھے اس کے بعد (آئندہ ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پچھے اس کے بعد (آئندہ ابواب میں) بیان کی جائی انشاء اللہ تعالی۔

## بإباا

مرض اور بیاری کے وقت دعا کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودعلاء بن کال سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھے سے فرمایا: تم پر دعا کرنالازم ہے کیونکہ یہ ہرمرض کی دواہے۔ (الاصول) ۲- حسین بن هیم بیان کرتے بیں که حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا بیار ہوا۔ امام نے اس سے فرمایا: بیٹا اید دعا پر حو: ﴿ اَللّٰهُم الشّفِهٰ فَي بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِي بِنَوائِكَ، وَ عَافِنِي مِنْ بَلائِكَ، فَإِنّي عَبُدُكَ وَ ابْنُ عَبُدِكَ ﴾ \_ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی مجھ مدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۵ از مجدہ شکر دغیرہ میں) گزر می ہیں اور پھھ اس کے بعد (آئندہ ابواب میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باس١٢

## دعا کرنے کے لئے دونوں ہاتھوں کا بلند کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل جدمدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ حضرت بین کلینی علیدالرحمہ باسنادخود جمدین مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ بیں نے حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام سے ارشاد خداد عمی و فَسَسَا اسْعَ کَسانُو السر بِقِهِمْ وَمَا يَعَضَدُ عُونَ ﴾ کے بارے ہیں سوال کیا کہ یہ واست کا انسان کے کیا ہے؟ فرمایا: اس سے مراد خضوع اور تفرع کے ساتھ وونوں ہاتھا تھا کر خدا سے وعاکرتا ہے۔

(الاصول)

- ۲- حضرت فی صدوق علیدالرحمد باسنادخودمحدین مسلم سےاوروہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاداین دی و ف ما است کے اندوالی و ما یَعَضَدُ عُونَ ﴾ کے متعلق فرمایا کہ تفرع سے مراددونوں باتھوں کا بلند کرنا ہے۔ (محانی الاخیار)
- ۳- جناب شخ احمد بن فهد بیان کرتے بیں کر معزب رسول خداصلی الله طیدوآلدوسلم جب دعا و پکار کرتے تھے تو اس طرح ہاتھوں کو ہائند کرتے تھے جس طرح کوئی مسکین کی سے طعام مانگا ہے۔ (عدة الدامی)
- ۔ خداد عد عالم نے حضرت موی طید السلام کو دمی فرمائی کہ میری بارگاہ میں ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح اپنی دونوں ہشیلیوں کوگریبان میں ڈالوجس طرح کوئی فریادی غلام اپنے سردار کی بارگاہ میں ڈالٹا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو میں تم رحم کروں گا کیونکہ میں تمام قدرت رکھنے والوں سے ذیادہ رجیم وکر یم ہوں۔ (ایسناً)
- ۵- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخود بشام بن الحکم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک زیم ای نے حضرت امام جعفر صادق علیدالرحمد باسنادخود بشام بن الحکم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کرنے ہیں کیا فرق امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہاتھوں کے آسان کی طرف بلند کرنے اور زیمن کی طرف تھی کیا فرق ہیں ہے واس ہے؟ (جبکہ ضدا ہر جگہ موجود ہے؟) امام نے فرمایا کہ جہاں تک خدا کے علم ، اس کے علمی اصاطراور قدرت کا تعلق ہے واس کی طرف کیا تا ہے دوستوں کو آسان اور عرش کی طرف کیا تا تا ہے دوستوں کو آسان اور عرش کی طرف

ہاتھ بلند کرنے کا اس لئے تھم دیا ہے کہ اس نے اس کورز تی کا ان قرار دیا ہے ای لئے ہم ای چیز کو ثابت کرتے ہیں جے قرآن اور رسول کے فرمان نے ثابت کیا ہے! چنانچہ آنخضرت فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو خدائے عزوجل کی طرف بلند کرو۔ (کتاب التوحید)

بناب شیخ اجمد بن علی بن ابی طالب الطهر سی باسادخود صفوان سے روایت کرتے ہیں کدابوقرہ نے جفرت امام علی رضاعلیہ السلام سے سوال کیا کداس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو آسان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہیں؟ فرمایا:

خداو تد عالم نے بندوں کو کئ تتم کی عبادتوں کا تھم دیا ہے۔ چنا نچہ دعاویکار کے دفت ان کو تھم دیا کہ وہ ہاتھوں کو پھیلائیں اور آسان کی طرف بلند کریں۔ کیونکہ بیارت کانت و عاجزی عبادت اور ذلت کی علامت ہے۔ (الاحتجابی)

مؤلف طام فرماتے ہیں کہ اس می بعض طدیثیں اس سے پہلے (باب و از تکبیرة الاحرام دباب الاقتوت وباب ۲۹ از تعظیمات میں ) گزر یکی ہیں اور کچواس کے بعد (باب ۱۳ و۱۲ اور باب ۲۱ میں ) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## بإبياا

جب کی کام بیل رغبت یا کسی چیز سے خوف کی دعا کرنا ہو یا تضرع وزاری اور انقطائی و اکساری کرنا ہو این سے بناہ مانگی ہو یا چاپلوی کرنا ہواور رزق طلب کرنا ہواور سوال کرنا ہوتو دعا کرنے والے کے لئے ہاتھوں کی کیا کیفیت مستحب ہے؟

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عنی عند)

حضرت بین کلینی علیہ الرحمہ با ساد خود محرین مسلم سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ میر ہے پاس سے ایک شیخی گزرا جبکہ میں نماز کی حالت میں با نمیں باتھ سے (دعاء تنوت میں) دعا ما تک رہا تھا! اس نے کہا: اے خدا کے بندے! دائیں ہاتھ سے دعا ما تگ! میں نے (سلام کے بعد ) اس سے کہا اے اللہ کے بندے! خدا کا اس ہائی ہی ہتا ہی حق ہم جننا اس دائیں ہاتھ پر ہے! (پر فرمایا) رضبت وشوق ہے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا و اور ان کے اندرونی جمہ (بتھیلیوں) کو ظاہر کرو۔ اور رحب وخوف سے ہے کہ پشت دست کو ظاہر کرواور تضرع و زاری ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو دائیں ہائیں حرکت دو۔ اور ابتہال یعنی انتظام الی اللہ ہے ہے کہ ہائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو آ ہتگی کے ساتھ بھی بلند کرو اور بھی پست کرد۔ اور ابتہال یعنی جب کرید و بکاء کے اسباب جمع ہوں تو ہاتھوں اور کہدیوں کو آسان کی طرف بلند کرد۔ (الاصول)

۔ ابواسحان جعر مصلهام جعفر صادق عليه السلام سے دوايت كرتے ہيں فرمايا: رغبت كے وقت بتصليوں كوآسان كے سامنے كرو اور خوف و ہراس كے وقت پشت وست كوآسان كى طرف كرو ۔ ارشا وخداو عمى ﴿ وَ تَبَعَّلُ إِلَيْهِ تَبْعِينُلا ﴾ (ہمة ن خداكى

- طرف متوجه بوجا و) جب بدیمفیت بوتو ایک انگل کے ساتھ اشارہ کر داور اس سے دعا کرو۔ تضرع د زاری کے دفت اپنی دو انگلیون (دائیں اور بائیں ہاتھ کی) کے ساتھ اشارہ بھی کر داور انہیں حرکت بھی دو۔ اور جب ایتبال بینی گرید دبکا کی کیفیت طاری ہوتو دونوں ہاتھوں کو بلند کر داور ان کو پھیلا و چر دعا کرو۔ (ابیناً)
  - محمد بن سلم اور زرار و بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق جلیہ اِلسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کی پارگاہ میں دست وسوال دراز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فر مایا: ہضیلیوں کو پھیلا ؤ۔ پھر عرض کیا کہ پناہ ما تکنے کا طریقہ کیا ہے؟ فر مایا: پشت دست کے ساتھ افر مایا: جنل و انقطاع ایک انگل کے ساتھ ایشارہ کرنا ہے اور نفرع و زاری انگل کو حرکت دریتا ہے اور ابتال دونوں پاتھوں کو پھیلا نا ہے۔ (ایشا)
- ابوبعير بيان كرت بين كديش في عزت المام جعفر صادق عليه السلام سيسوال كيا كدوعا كرف اور باته الخاف كالحريقة.
  كيا هم؟ فرماياناس كم بارطريق بين (١) جب بناه ما تكن بوتو بشت وست كوتبل كي طرف كرو (٢) اور جب طلب مذق
  كي دعا كرنا بوتو بتقيليون كو يميلاكرة سان كي طرف بلندكرو (٣) جب بينل وانقطاع كا ظهاركرنا بوتو التي الكشت بينهاوت من اشاره كرو (٣) اور جب ايتهال كي منيت طامى بوتو بهر باتعون كواتنا بلندكرو كرم سيمى او في بوجاكي دود عام الفرع اور خوف من بين الدوعام الفرع اور خوف من المناكمة المنازي المناكم المنازية - 2- فضر التي الدوسرى روايت من وارد بك خوشامد و بايلوى يه بكدونون باتعول كى الكشت باعشهادت كوآسان كل طرف الما والكورك دواور دعاكرو \_ (ابينا)

- ۔ جناب مجرین الحن الصفار باسادخود معاویہ بن وهب اور ابن سنان ہے، وہ ایک حدیث کے حمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے داؤد کے بن علی کے خلاف بدرعا کی تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کا عموں پر رکھا۔
  پھر ان کو پھیلا یا۔ پھر اپنی آگشت شہادت اٹھا کر بدرعا کی۔ رادی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ بیہ ہاتھوں کا اٹھانا کس لئے ہم مایا: یہ بہتال ہے اعرض کیا: پھر ہاتھوں کا اکھا کرنا اور کا عموں پر رکھنا کس لئے؟ فرمایا: یہ تضر عے۔ عرض کیا: پھر ہاتھوں کہ انہا کہ انہانا کس لئے؟ فرمایا: یہ تضر کے ۔ عرض کیا: پھر ہاتھوں کہ نا اور کا عموں پر رکھنا کس لئے؟ فرمایا: یہ تصر کے ۔ عرض کیا: پھر ہاتھوں کہ نا اور کا عموں پر رکھنا کس لئے؟ فرمایا: یہ تصر کے ۔ عرض کیا: پھر ہاتھوں کہ نا اور کا عموں پر رکھنا کس لئے؟ فرمایا: یہ تصر کے ۔ عرض کیا: پھر ہاتھوں کہ نا اور کا عموں کہ درایات کی خوشا کہ اور جاتھوں کہ درایات کی خوشا کہ اور جاتھوں کے ۔ (بھائر الدرجات)
- 9۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود ابوالیشری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ جب خدا سے کسی چیز کا سوال کروتو سیدهی جشیلیوں سے کرو۔ اور جب کسی چیز سے پناہ ماگلوتو النی جشیلیوں سے ماگو، اور جب دعا کروتو اپنی انگل سے (اس کو حرکت دے کر) کرو۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب۲ا میں اور اس سے بھی پہلے باب ۹ از تکبیرۃ الاحرام اور باب ۱۱ و۱۲ و۲۳ از قنوت میں) گزر چکی ہیں۔

## بابها

نمازِ فریضہ کےعلاوہ جب بھی آ دمی دعاسے فارغ ہوتو ہاتھوں کا ،منہ،سراورسینہ پر پھیرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- حصرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابن القد ال سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب بھی کوئی بندہ خدا ہے عزیز و جبار کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے تو خدائے کریم جب تک اس میں اپنی رحمت و رافت میں سے کچھ ڈال نہیں دیتا اسے اس کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اس وقت تک اینے ہاتھ دالی ندلوٹائے جب تک ان کوایئے منداور سر پرندل لے۔ (الاصول، الفقید)
- ۱۔ حضرت شیخ مراتے ہیں اور دوسری روایت میں یوں وارد ہے کداس وقت تک ہاتھوں کو واپس ندلونائے جب تک اپنے چرہ اورسیند برندل کے۔(الینا)

مؤلف علام فرماح ہیں کہ کرفیل ازیں قنوت کے باب (باب۲۲) میں سے بات گزر چک ہے کہ یہ کیفیت نماز فریف میں دعا ما تکنے کے علاوہ عام حالات میں دعا کرنے کے ساتھ مخصوص ہے۔

ا بن مبس ك مكام جور بس ساك ما كم جائز تما جس نه امام كم محافي معلى بن تحيس كولل كرايا تعاد امام عليد السلام نه اس موقع بهاس ك خلاف بددها كى اورده بلاك بوكياد (احتر مترجم على مند)

#### باب١٥

## (دعا کرنے میں) اچھی نیت کرنا اور قبولیت کے متعلق اچھا گمان کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا زجہ ماضر ہے)۔ (احتر متر جم علی جند)

- معرت شخ کلینی علید الرحمہ با سادخود بشام بن الحکم سے اور وہ صعرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: جب صعرت رسول خداصلی اللہ علید وآلہ و سلم نے طلب باران کیا اور لوگ اس قدر سراب ہو گئے کہ کہنے گئے کہ اب تو غرق ہونے کا اعمد یشر ہے! تو آئے تخرت نے ہاتھ کے اشارہ سے کہا: ﴿السلم حو السنم و لا علینا ﴾ ﴿ یااللہ! اسے عارے لئے مغید بنا اور اسے معزند بنا ) پس بادل پھٹ گیا اور بھر ااور مطلع صاف ہوگیا۔ (لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایرسول اللہ! ایرسول اللہ! آپ نے ایک بارطلب بارال کیا ، کمر بارش ندہوئی۔ دوبارہ طلب کیا تو بارش آگئی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا:

  ایرسول اللہ! آپ نے ایک بارطلب بارال کیا ، کمر بارش ندہوئی۔ دوبارہ طلب کیا تو بارش آگئی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا:

  ایرسول اللہ! آپ نے ایک بارطلب بارال کیا ، کمر بارش ندہوئی۔ دوبارہ طلب کیا تو بارش آگئی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا:
- ۲ سلیم التر اه (فروساز) بالواسط معفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: جب وعاکر وتو دل و دماغ
   سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اجابت کے متعلق بول حسن عن رکھو کہ بس تہاری حاجت درواز و پر موجود ہے۔ (الیناً)
- ۳۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود سورہ بن کلیب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوی عالم فرماتا ہے کہ جو مخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ جانیا ہوکہ میں نفع ونقصان پہنچانے پر قادر ہوں تو ہیں اس کی دعا تبول کرتا ہوں۔ ( تو ہب الاعمال )
- ۷۔ جناب شخ احمہ بن فہد ملی معفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وکلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا سے اس طرح دعائیں مانگا کروکہ تہمیں اجابت کا یعین ہو۔ (عدة الداع)
- ۵۔ نیز فرماتے ہیں کہ خداو تدعالم نے جناب موی علیہ السلام کو وی فرمائی تھی کہ جب تک تم جمع سے دعا کرد کے اور (تبولیت کے) امید دار دہو گے۔ میں تمہاری دعاو پکارکوسنوں گا۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۱۷ بس) ذکر کی جائیگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ استعمال

## دعا کرتے وقت *حضور قلب منتحب ہے۔*

(اس باب مل كل بائح مديثين بن بن من سائك مرركوچود كرباتى جاركاتر جمد حاضر ب)\_(احتر مترجم على عنه) حضرت في صدوق عليد الرحمه باسنادخود حماد بن محروادر الس بن محر سادروه اسنة باب (محر) سه، وه حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سه اوروه اسنة آباء طاهر بن عليم السلام كسلسلة سند سه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم سه

- روایت کرتے ہیں کہآ پ نے حضرت علی علیہ السلام کو وجیت کرتے ہوئے فرمایا: یا علی ! خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ کی جائے۔ (المفقیہ)
- ۲۰ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود سلیمان بن عمرہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ ضدا غافل دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ البذا جب کوئی دعا کروتو دل ود ماغ کی پوری توجہ سے کرواور پھر تجوایت کا یقین بھی رکھو۔ (الاصول)
- ۔ ابن القداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیہ السلام فرماتے سے کہ عافل دل سے لگلی ہوئی دعا کو خدا قبول نہیں کرتا۔ نیز آپ فرمایا کرتے سے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی میت کے لئے دعا کر ہے تو اس حالت میں نہ کرے کہ اس کا دل عافل ہو بلکہ دعا کرنے میں خوب کدد کاوش کرے۔ (ایساً)
- سیف بن عمیره بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداو عد عالم بخت ول سے لکی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۳ از افعال نماز میں) گزر چکی ہیں جونماز میں حضور قلب کے ضروری ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب ۱۷

دعا کرنے میں جلد بازی کرنا، جلد لوٹ جانا اور اسی طرح قبولیت میں جلدی کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ہشام بن سالم اور حفص بن البختری سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کوئی بندہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے (دعاوعبادت کوادھورا چھوڑ کر) اپنے کام کے سلسلہ میں چلا جائے تو خدا فر ما تا ہے: کیامیرا بندہ پینیں جانتا کہ میں ہی حاجق کو پورا کرنے والا ہوں (اورکوئی نہیں ہے)۔(الاصول)
- ۲۔ عبدالعزیز الطّویل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بندہ ضدا سے دعا کرتا ہے تو ضدا
   برابراس کی حاجت برآ ری میں لگار ہتا ہے۔ جب تک کروہ جلد بازی سے کام ندلے۔ (ایضاً)
- ۳۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: مؤمن برابر خیر وخو نی کا طلبگار اور رحمت کا امید وار رہتا ہے۔ جب تک جلد بازی کا مظاہرہ کرکے اور ٹا امید ہوکر دعا کرنا ترک نہ کر دے! راوی نے عرض کیا: وہ کس طرح جلد بازی کرتا ہے؟ فرمایا: وہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہوگیا کہ بیس دعا کرر باہوں گر قبولیت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ (ایعناً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ میں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بات۱۸

مستحی دعااور قرائت میں اعراب کی در تنگی کولموظ رکھنا اور اعرابی غلطی سے اجتناب کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

شیخ احمد بن فہد ملی باسناد خود حضرت امام محرتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بھی دوخض حسب (ونسب)
اور دین و دیانت میں برابر ہوں تو ان میں سے خدا کی نظر قدرت میں وہ خض افضل ہوتا ہے جوزیا دہ اویب ہوتا ہے؟ راوی نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں! اس کے ادب وعلم کی وجہ سے مجالس و محافل میں تو اس کی فضیلت کا پید چل جائے گا مگر اس کی وجہ سے اسے عند اللہ کیا فضیلت حاصل ہے؟ فرمایا: وہ اس طرح کہ وہ قرآن کی اس طرح (صیح) تلاوت کرے گا مرت کہ وہ متازل ہوا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے میں اعرافی فلطی نہیں کرے گا اور بیاس لئے ہے کہ وہ دعا جو غلط پڑھی جائے وہ خدا کی بارگاہ میں بانہ نہیں کی جاتی۔ (عدة الداع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس میم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے باب القرائت میں گزر چی ہیں (اور پھواس کے بعد باب ۱۹و۲۰و۲۱ میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔)۔

## پاپ ۱۹

اجابت وعاسے ناامید ہونا حرام ہے اگر چہ بہت دیر بھی ہوجائے۔ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سناد خود احمد بن مجر بن ابونسر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت اہام کلی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں! میں اتنی اتنی مدت سے ایک حاجت کے سلسلہ میں دعا کر رہا ہوں مگر تاخیر کی وجہ سے میرے دل میں کچھ برے خیالات پیدا ہونے گئے ہیں؟ فرمایا: اے احمد! خردار! کہیں شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرنا جو تہمیں مایوں کر دے۔ اگر دنیا میں کوئی صاحب نعمت (وٹروت) ہو کچھ مائے اسے اس کے مطالبہ سے بھی بڑھ کر (فوراً) دے دیا جائے تو اس طرح اس کی نظر میں وہ نعمت اس قدر حقیر وصغیر ہوجائے گی کہ پھر وہ کسی چیز سے سرخیس ہوگا اور جب کسی مسلمان کے پاس نعمیں بہت زیادہ ہو جائیگی تو اس کے لئے خطرات و مشکلات میں اضافہ ہوجائے گا کہ یکر کہ اس پر بہت سے حقوق واجب ہو جائیس کے اور بھی بہت سے فتوں کے سرا شانے کا اندیشہ بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا: تم جھے اپنے متحلق بناؤ کہ اگر میں تم سے کوئی بات کروں (یا کوئی وعدہ کردں) تو کیا تم میری بات پر موسہ کرد کے اور بھی کروسہ کرد گی بات پر مورسہ کرد کے بھر وسہ کرد کی بات پر مورسہ کرد گی تا تا ہے بھر وسہ کرد گی بات پر مورسہ کرد گی تا تھی بھر میں کہ بات پر بھروسہ نیس آپ کی بات پر بھروسہ نیس کی بات پر بھروسہ نیس آپ پر برد دیا تھی ہو دیس کی بات پر بھروسہ نیس آپ کی بات پر بھروسہ نیس کی بات پر بھروسہ نیس کی بات پر بھروسہ کرد کی بات پر بحروسہ نیس کی بات پر بھروسہ کرد کی بات پر بحروسہ کرد کی بات پر بھروسہ کرد کی بات پر بحروں گی بات پر بحروں گیا تو سے وہ بوری کرد کی بات پر برد دوری کی بات پر بحروں گیا تو سے دورہ کرد کی بات پر برد کی کی بات پر بحروں گیا تھی ہوروسہ کرد کی بات پر بھروسہ کرد کی بات پر برد کی کو بات کرد کی کیا ت برد کی کی بات پر برد کی کی بات ہورہ کرد کی کی بات پر برد کی کی بات برد کی کی بات پر برد کی کی بات کی کو کی بات کی بات پر برد کی کی بات پر برد کی کیا کی بات کی بات پر برد کی کی بات پر برد کی کی بات 
با كياد و بين فرماتا: ﴿ وَ إِذَا مَسَالُكَ عِبَادِى عَنِي فَالِنَى قَوِيْبُ أَجِيْبُ وَعُوةَ اللّهَاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (جب بيرے بندے تم سے بيرے متعلق سوال كرين و ان سے كهددوكه بين قريب بول دعا و پكاركرف والے كى دعا كو تعل كرتا بول) ، اور فرماتا ہے: ﴿ لَا تَفَن عُلُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللّهِ ﴾ (خداكى رحت سے بااميدند بو) نيز فرماتا ہے: ﴿ وَاللّهُ يَعِدُ كُمْ مَعْفِورَةً مِنهُ وَ فَعَسُلاً ﴾ (خداتم سے الى بين الله في الله و كرم كا وعده كرتا ہے) البذاتم دورول كى نسبت خداكے وعده بيزياده احتاد كرو داورائ والى من اضح خيالات عى پيداكرو دندا تبارى منظرت فرمائ كا سالاناد) (الاصول، قرب الاناد)

- ا۔ ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ (موی و ہارون کی بدو ما کے جواب میں جو خدانے فر مایا) وقد اُجِیْبَت دُعُوَ تُنگُما ﴾ (تم دونوں کی بدد ما قبول کر لی گئے ہے) مجراس کے باوجودفر عون کی گرفت اور خدا کے اس فر مان کے درمیان جالیس سال کا فاصلہ تھا۔ (الاصول)
- ۳۔ الابسیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارے تھے کہ بعض اوقات ایک مؤمن دعا کرتا ہے اور اس کی تحولیت جمد کے دن تک مؤخر کردی جاتی ہے۔ (ابیشاً)
- اسمات بن عمار بیان کرتے ہیں کہ بی نے صرح الم جعفر صادق علیداللام کی خدمت بی عرض کیا: کیا ایدا ہی ہوتا ہے کہ کوشی کے دوات ہیں کہ میں اس کے کہ کوشی کی دعا تبول تو ہوجائے گر کا رہی تاخیر ہوجائے؟ فرمایا: ہاں ہیں سال کی تاخیر ہی ہو کتی ہے۔ (ایسنا)

  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب کا بی ) گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد (باب ۲۱ وفیرہ بی ) بیان کی جائے گی اور یہ بی بیان کیا جائے گا کہ خدا کی رحمت سے نامید ہونا منا ہان کمیرہ بی سے ایک گناہ کیرہ سے۔ (لاینس من روح الله الا القوم الکافرون)

## باب۲۰

## دعا کرنے میں الحاح واصرار کرنامتحب ہے۔

(ال إب من كل بارومديش بين جن كاترجمه ماضرب) - (احترمترجم في عنه)

- ا۔ حطرت شخ کلینی علیدالرحمہ با ساوخود ولید بن حقبہ جری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام محمد با قرطیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کرفر مارہ سے: مخداکوئی بندہ دعا کرنے میں انجاح واصر ارفیس کرتا مگر سے کہ خدااس کی عاجت دواکر دیتا ہے۔ (الاصول)
- ا۔ ابوالمباح حرت المام جعفر صادق عليه السلام بدوايت كرتے بي فرمايا: خداد عمالم في بندول كے لئے آوال جزكو الله علام الله الحاج و الله الحاج و زارى كري محرائي ذات كے لئے اسے بندكيا ہے۔خدائے اللہ الحاج و زارى كري محرائي ذات كے لئے اسے بندكيا ہے۔خدائے

عزوجل اس بات كودوست ركمتا ہے كماس سے (الحاح وزارى) كے ساتھ سوال كيا جائے اور جو كھاس كے پاس ہوه اس سے طلب كيا جائے۔ (اليناً)

- ا۔ این القداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
  فرماتے ہیں کہ خدا اس بندہ پر رحم دکرم فرمائے جو خدا سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے اور پھر دعا کرنے ہیں الحاح وزاری کرتا
  ہے خواہ دعا تبول ہویا نہ ہو۔ پھراس آیت کی طاوت فرمائی ﴿ اَدُعُو ا رَبِّسی عَسَسی اَلَا ٓ اَکُونَ بِلُعَا ہِ رَبِّسی
  خَدَاہ دعا تبول ہویا نہ ہو۔ پھراس آیت کی طاوت فرمائی ﴿ اَدُعُو ا رَبِّسی عَسَسی اَلَاۤ اَکُونَ بِلُعَا ہِ رَبِّسی
  خَدَاہ دعا تبول ہویا نہ ہوں گارا وہ ہے امید ہے کہ ہی اس دعاویکار ہی نامراد نہیں ہوں گا۔ (ایساً)
- ۷۔ منعنل (بن عمر) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ردایت کرتے ہیں فرمایا: اگر الل ایمان خداسے رزق طلب کرنے میں الحاج واصرار نہ کرتے تو ووان کوموجود و (عظمرتی کی) حالت سے بھی بدتر حالت کی طرف خط کر دیتا۔ (ایسناً)
- ۵۔ اسحاق بن محارایک مدیث کے حمن میں حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: خدانے بعض الل ایمان کوتو پیدا ہی ایمان پر کیا ہے وہ تو بھی مرتذ نہیں ہوں کے البت بعض لوگ ایے بھی ہیں جن کو ایمان عاریة دیا گیا ہے۔
  پس اگر ایسے لوگ ( ثبات دیمانی کی ) دعا کریں کے اور وہ بھی الحاح واصر ارکے ساتھ تو ان کا خاتہ ایمان پر ہوگا۔ ( ایسنا )

   حضرت می طوی علید الرحمہ با سادخودر زیت سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا جم
- لازم ہے کہاس گھڑی ہیں جس ہیں خداکی نیک اور بدکو ہاہیں نیس کرتا الحاس و اصرار کے ساتھ دھا کرو۔ راوی نے عرض کیا: مولا! وہ گھڑی کون کی ہے؟ فرملیا: بیدہ گھڑی ہے جس ہیں حضرت ابوب نے ہارگاہ خدا ہیں اپنی بلاء و مصیبت کی شکا یوں خوا نے ان کی مصیبت دور کر دی تھی، بی وہ گھڑی ہے جس ہیں حضرت بیتوب علیہ السلام نے بارگاہ ایدوں ہیں دھا کی تھی اور خدا نے جناب بوسف علیہ السلام کوان پر لوٹا دیا تھا اور ان کے ہم وغم کو دور فرمایا تھا اور بی وہ گھڑی ہے جس ہیں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھا کی تھی اور خداوند کر بھران کو خوا موشر کیون پر غلبہ عنایت فرمایا تھا۔ ہیں ضائن ہوں کہ آگر کوئی نیکوکار یا بدکاراس گھڑی ہیں خدا سے دھا کر سے گا کہ نیک ہوا تو وہ اپنی ذات وغیرہ کے متحلق جودھا کرے گا فدا سے دھا کرے گا تو راک بدکار ہوا تو وہ اپنی ذات وغیرہ کے متحلق جودھا کرے گا فدا اسے تجو ل کرے گا اور اس کی تجو لیت اسے خوا کی طرف بھیروے گا۔ ہی اس وقت میں دھا کرنے گا خدا اسے تجو ل کرے گا اور اس کی تجو لیت کوا ہے اولیاء میں سے کی ولی کی طرف بھیروے گا۔ ہی اس وقت میں دھا کرنے گا خدا اسے تجو ل کرے گا اور اس کی تھولیت والے ہیں سے کی ولی کی طرف بھیروے گا۔ ہی اس وقت میں دھا کرنے گا خدا اسے تجو ل کرے گا اور آل بولی خوا کو کی کی طرف بھیروے گا۔ ہی اس وقت میں دھا کرنے کو خیرہ سے تو اس کی کو لیت کو ایت میں دھا کرنے کو خیرہ سے کی ولی کی طرف بھیروے گا۔ ہی اس وقت میں دھا کرنے کو خیرہ سے آلے الیا ہے خوا کی کو کی کی کی دیا کہ کی کو رہ کے کو کا کو اس کی دلی کی طرف بھیروے گا۔ ہی اس وقت میں دھا کرنے کو خیرہ کے آلے الیا خوا کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھی کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کو کو کو کھوں کو کی کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھ
- ے۔ جناب عبداللہ بن جعفر عبری با سادخود مسعد و بن صدقہ سے اور و و حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا سے اپنی حاجت کا سوال کرو اور پھر طلب کرنے میں الحاح و اصرار کرو کیونکہ خدا اسے موسمن بندوں کے الحاح و

- اصرار کو پند کرتا ہے۔ (قرب الا سناد)
- ۸ جناب شیخ احمد بن فبد حلی معفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے میں فرمایا: خداو ی عالم اپنے اس سائل
   سے مجبت کرتا ہے جوالحاح واصرار کرنے والا ہو۔ (عدۃ الداعی)
- 9۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے فرمایا: خدااس بندہ پر اپنارحم و کرم فرمائے جوخدا سے پچھے طلب کرے اور پھراس پرالحاح واصرار کرے۔ (ابیغاً)
- ۱۰۔ توراۃ میں لکھاہے کہ خدا فرماتا ہے: اے موئ! جو مخص مجھ سے امید رکھتا ہے وہ مجھ سے سوال کرنے میں ضرور الحاح واصرار بھی کرتا ہے۔ (ایصاً)
- اا۔ زبور میں لکھا ہے کہ خداو ند عالم فرماتا ہے: اسے فرزند آدم ! تو جھے سے سوال کرتا ہے گریس تھے نہیں دیتا۔ کیونکہ میں بہتر جاتا ہوں جو تو مانگا جاتا ہوں کہتے وہ کچھ دے دیتا ہوں جو تو مانگا ہے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۲۱ و۲۳ وغیرہ میں) اس تم کی بعض مدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔ باب ۲۱

جب قبولیت وعامیں تاخیر ہوجائے بلکہ اجابت کے ہمراہ بھی دعا کا اعادہ و تکرار کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل سات مگر بثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی چھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخوداحمہ بن محمہ بن ابونفر سے اور وہ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام فرمایا کرتے ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن خدا ہے کوئی حاجت طلب کرتا ہے اور خدا اس کی تجو لیت کومؤ خرکر دیتا ہے کیونکہ اسے اس کی آب اور وہ ان کی عطاو اس کی گریدو زاری پسند ہوتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا: بخدا! مؤمن خدا ہے جو دینوی چیزیں مائےتے ہیں اور وہ ان کی عطاو بخشش میں تاخیر کر دیتا ہے بدان کے لئے اس سے بہتر ہے جو کہ ان کوجلدی جلدی دے دیتا ہے اور پھر آئیس بھلا دیتا ہے۔ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام فرمایا کرتے ہے کہ مؤمن کوچا ہیئے کہ آرام و آرائش کے دنوں میں اس کی دعا شدت و ختی کے حضرت کی دعا کے مانند ہونی چاہیئے۔ ایسانہیں ہوتا چاہیئے کہ جب اس کا مدعا حاصل ہو چائے تو یہ بل انگیزی کرنے لگ جائے! دعا کرنے سام لول خاطر نہ ہو۔ کیونکہ دعا کا خدا کی بارگاہ میں ایک مقام ہے۔ (الاصول، قرب الا سناد)
- ۲۔ منصور الصیقل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آ دمی ایک دعا کرتا ہے اور وہ قبول بھی ہوجائے گر پھے دوقت کے لئے قبولیت مؤخر ہوجائے؟ فرمایا: ہاں بھی

اليابهي موتاب عرض كيا: كون؟ كياس لئ كروه وعازياده كريد؟ فرمايا: بان! (الاصول)

ا۔ حدید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: ( بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک) بندہ (دوست وخدا)
کوئی دعا کرتا ہے اور خدا دونوں ( مؤکل ) فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کی دعا قبول تو کر لی ہے گرتم اس کی دعا جدت برآ ری کو ( بجھ وقت کے لئے ) روک دو کیونکہ میں پہند کرتا ہوں کہ اس کی آ واز کو (بار بار ) سنوں! اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ( دھمنِ خدا ) کوئی دعا کرتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ اس کی حاجت جلدی پوری کردو۔ کیونکہ میں اس کی آ واز کونا پہند کرتا ہوں۔ (ایساً )

دوسری روایت کے مطابق بے کاروائی و کھے کر عام لوگ بی خیال کرتے ہیں کہ ایسا اس لئے ہوا ہے کہ وہ (وشمن خدا) خداک نگاہ میں بزرگی کا حامل ہے اور بید (مؤمن) ذلیل ہے ا (حالانکہ ایسانہیں ہے)۔

- اساق بن عمار حضرت المام جعفر صادق عليه السلام بروايت كرتے بيل كه (بعض اوقاعل) بندة مؤمن خدا سے كوئى حاجت طلب كرتا ہے اور خدا ( ملا مگة مؤكلين سے ) فرماتا ہے كه اس كى قبوليت كومؤ فركر دو كيونكه خدا كواس كى آ واز اور وعا سنة كاشوق بوتا ہے ۔ پس جب قيامت كادن بوگا تو خدا اس مؤمن سے كے گا: اسے مير بند باتو نے جھ سے دعاكى مقى عمر ميں نے اس كى قبوليت كومؤ فركر ديا۔ (لے آج اس كا) ثواب بيادر بيہ اور تو نے جھ سے فلال معاملہ ميں دعاكى مقى اور ميں نے اس كى قبوليت مؤ فركر دى تقى (بيہ لے آج اس كا) ثواب (چتا نچه بنده وه ثواب (بے حساب) ديكوك خوابش فلا برے كرے گاكه كاش اس كى ونيا ميں كوئى حاجت پورى نه بوئى تقى (اور آج يہال سب كا اكھا ثواب حاصل كرتا)۔ (ايعنا)
- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود محمہ بن جعفر تنہی سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک شخص نے حضرت ایراہیم خلیل الله علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ تمین سال گزر گئے کہ میں ایک وعا کر رہا ہوں مگر و و قبول نہیں ہوتی! جناب خلیل علیہ السلام نے اس سے فر مایا کہ جب خدا کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی دعا ک قبولیت کوروک لیتا ہے تا کہ اس کی دعا و مناجات کو سنتا رہے اور جب کی بندہ سے اسے نفرت ہوتی ہے اور وہ اس سے دعا کرتا ہے تو یا تو اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے یا پھر اس کے دل میں مایوی ڈال دیتا ہے (تا کہ وہ اپنی منحوں آ واز بلندنہ کرتا ہے تو یا تو اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے یا پھر اس کے دل میں مایوی ڈال دیتا ہے (تا کہ وہ اپنی منحوں آ واز بلندنہ کریا ہے۔ (امالی صدوق")
- ۲- جناب شخ ابن فہد ملی بروایت جابر بن عبداللہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بنده کی جس چیز سے عیت کرتا ہے (اوراس کے حصول) کی خداسے دعا کرتا ہے تو خدا چیر کیل سے فرما تا ہے کہ میرے اس بنده کی حاجت برآ ری تو کر دو گراسے مؤخر کر دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ برابراس کی آ واز سنتا رہوں۔ (عدة الدائی)

## مؤلف طلم فرماتے ہیں کہ اس فنم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب، ۲ میں) گزر چکی ہیں۔ یا ب۲۲

پوشیده طور پر دعا کرنے کوعلانیہ دعا کرنے پرتر جے دینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم علی صد)

- ا۔ حضرت معنی علید الرحمہ باسنادخود اساعیل بن جام سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرملیا: بنده کی پیشید و طور پر ایک دعا کرنا علانیہ سرّ دعا وی کے برابر ہے۔ (الاصول، ثواب الاعمال)
- ۲۔ حضرت فی کلینی علید الرحمہ باسنادخود فرمائے ہیں کددوسری روایت میں بوں وارد ہے کدوہ ایک دعا جے تم پوشیدہ کردوہ ان ستر دعا دس سے افضل ہے جنہیں تم ظاہر کرد۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس تم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے مقدمہ عبادات میں گزر چکی ہیں۔ باب ۲۲

ہواؤل کے چلنے، زوال آفاب کے وقت، ہارش کے برستے وقت، شہید کے قت، شہید کے قت، شہید کے قت، شہید کے قت، آیات کے قت، آیات الہید کے ظاہر ہوتے وقت اور نمازوں کے بعد دعا کرنامستحب ہے۔ الہید کے ظاہر ہوتے وقت اور نمازوں کے بعد دعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دی مدیش ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احرمتر جم عنی مدر)

- ۔ حضرت فی کلینی علیہ الرحمہ ہاسنادخود زید کام سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرملیا:

  عیار اوقات میں دعا کیا کرو۔ (۱) ہواؤں کے چلتے وقت۔ (۲) زوالی آ فآب کے وقت۔ (۳) ہارش برستے وقت۔

  (۲) اور مؤمن مقتول کے خون ناحق کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے وقت۔ کیونکہ ان اوقات میں آسان کے دروازے کیلے

  ہوتے ہیں۔ (الاصول)
- ۲- سکونی حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرملیا: چاراوقات و حالات میں دعا کرنے کو فنیمت مجمور (۱) قرآن پڑھتے وقت۔ (۲) اذان ویتے وقت۔ (۳) بارش برستے وقت۔ (۳) اور شہادت کے لئے دو معامتوں کی فرجیٹر کے وقت۔ (ایسنا)
- ۳- حبداللد بن مطاوح مرت امام محر باقر عليه السلام سعدوايت كرت بين فرمايا: مير عدوالد ماجد (حضرت امام زين العابدين عليه السلام) كا وجيره يه تفاكه جب أبين خداسه كوئى حاجت طلب كرنا بموتى متى تو اس وقت يعنى زوال آفاب كودت طلب كرنا بموتى متى تو اس وقت يعنى زوال آفاب كودت طلب كرت تقد (ابيناً)

- س۔ حضرت من صدوق علید الرحمد بان وخود علی بن اسباط سے اور وہ مرفوعاً حضرت امیر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملان جو ص جہاں مصد چاہے قرآن کی سوآ بیتی پڑھے اور اس کے بعد سات بار دھیا اللّه کے کہ کر دھاکر سے قاگر پھر پہی پڑھے گاتو و پھی اپنی جکہ سے اکھڑ جائے گا افشاء اللہ ۔ (ثواب الاعمال)
- ۵۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور دو اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسائہ سند سے حضرت امیر علیہ
  السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: پانچ مقامات پر دھا کرنے کوفنیمت مجمو(۱) قرآن پڑھتے وقت۔(۲) اوّان دیتے
  وقت۔(۳) پارٹ برستے وقت۔(۳) شہادت کی خاطر دومغوں کی ٹر بھیڑ کے وقت۔(۵) اور مظلوم کی بدوھا کے وقت،
  کیونکہ ان اوقات میں عرش الجی اور اس کے سامنے کوئی تجاب نہیں ہوتا۔(10 مائی)
- ۱۷۔ محربن مسلم معزت ایام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آ یا وطاہر ین بلیم السلام کے سلسلۂ سند سے صفرت امیر طیہ السلام ہے دوائت کرتے ہیں (۱) بارش برسے دفت ۔

  السلام ہے روایت کرتے ہیں فریلیا: پانچ اوقات میں آسان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں (۱) بارش برسے دفت ۔

  (۲) جہادکرتے وقت ۔ (۳) اذائن دیتے وقت (۳) قرآن پڑھتے وقت (۵) زوال آ فیاب اور طوع فر کے دفت ۔

  (الخصال)
- ے۔ محد بن انی عمر صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بارہ کھنظ دات کے ہیں اور بارہ محفظ دان
  کے، ان تمام ساعات میں سے بہتر اوقات نماز ہیں۔ پھر فرمایا: جب زوال آفاب ہوجائے تو آسلان کے درواز سے کھول
  دیے جاتے ہیں، ہوا کی جائے تی ہیں اور خدا اپنی کلوق پر نگاہ کرتا ہے۔ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ اس (مبارک)
  وقت میں میر اکوئی عمل صالح آسان کی طرف بلند کیا جائے۔ پھر فرمایا کتم پر نمازوں کے بعد دعا کرتا لازم ہے کے تکدوہ
  متاب ہوتی ہے۔ (ابیناً)
- ۸۔ جناب شخ اجرین فہد می صدت امام جعفر صادق طیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب سوری ڈھل جائے آ سان

  کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ نیز جنت کے دروازے بھی واکر دیئے جاتے ہیں اور بدی بدی حاجتیں برلائی جاتی
  ہیں! راوی نے عرض کیا: کس وقت؟ فرمایا: زوال سے لے کرآ رام وسکون کے ساتھ چارر کھت پڑھنے تک ۔ (عدة الدامی)

  مدید جاتے ہیں میں جدید یہ بھو ملے رمایا الرح ال دار خدہ منصدی ساور دول سے اور دوج منصد بدام علی اللہ علیہ منصد کی ساور دول سے اللہ دول کے ساتھ دوروں معرب سے اللہ مالی کا بعلیہ دول سے اللہ مالی کا بعلیہ منصد کی ساور دول منصوب کے اللہ مالی کی جانب
- جناب شخ حسن من معزت شخ طوی علید الرحمد باسادخود منصوری سے اور وہ اپنے باپ و پھا سے اور وہ معزت امام علی تی علیہ
  السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسار سند سے معزت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے
  ہیں فرمایا: تین اوقات ایسے ہیں جن عمل کوئی وہا خواسے مجوب نہیں رہتی۔ (۱) فماز فریضہ کے بعد۔ (۲) بارش برستے
  وقت۔ (۳) اور زعن عمل کی مجرو کے ظہور کے وقت۔ (امالی فرز عظیم طوی )
- ا۔ صرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم فرمات بين: جوفض نماز فريضه اواكرتا باس كے بعداس كى ايك وعاضرور قعول

ہوتی ہے۔(ایناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے تعظیبات کے (باب ایس) اس سم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھے اس کے بعد (باب ۲۵ میں) بھی ذکر کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

## باب

کھ صدقہ دینے ،خوشبوسو تھنے اور سورج ڈھلتے ہی جلدی مسجد کی طرف جانے کے بعد دعا کرنامستحب ہے۔

(اس باب من صرف ایک مدیث عبس کار جمد ماضر م) \_ (احقر مترجم علی عنه)

- حضرت فیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود معاویدین عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) جب کوئی حاجت طلب کرتے تو زوال آفاب کے وقت کرتے سے اور جب طلب کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے مجموصد قد دیتے، مجمو خوشبوسو تھتے اور سورج ڈھلتے ہی جلدی مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہے مجمر جو چاہتے ہے وہ خدا سے طلب کرتے تھے۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے بیں کداس سے پہلے (سابقد ابواب میں) اس متم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### باب۲۵

صبح سحری کے وقت اور وتر میں اور طلوع فجر اور طلوع آفاب کے در میان دعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سادخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث ارجما ۃ میں فر مایا کہ جس شخص کو اپنے پروردگار سے کوئی حاجت ور پیش ہو۔ اسے چاہیے کہ اسے چھ اوقات میں طلب کرے۔ ایک ساعت و جعد کے دن ہے۔ زوال آفاب کے وقت۔ جب ہوائیں چلی ہیں اور آسان کے درواز کے کھلتے ہیں۔ رحمت ایز دی نازل ہوتی ہوان ہوا کے دوقت کیونکہ اس وقت (خدا کے مقرر کردہ) دوفر شنے عوا ہوتی ہوا ہو ہوتی ہوا کہ کوئیہ اس وقت (خدا کے مقرر کردہ) دوفر شنے عوا و ہے ہیں آیا کوئی تو بہ کرنے والا ہے تاکہ اس کی تو بہ تبول کی جائے؟ کوئی حاجت کا طلب کرنے والا ہے تاکہ اس کی حاجت بی آیا کوئی تو بہ کرنے والا ہے تاکہ اس کی تو بہ تبول کی جائے؟ کوئی حاجت کا طلب کرنے والا ہے تاکہ اس کی حاجت بی کہوا ورطلوع آئی اس کے درمیان (دعاو پکار کے حاجت بی آرکی کی جائے؟ پس تم خدا کے دائی کی آ واز پر لبیک کہوا ورطلوع آئی اور طلب کرنا زمین میں (طلب رزق کے سلسلہ میں) مارے مارے پھر نے ذریعہ سے زیادہ مؤثر ہے ہیں وہ ساحت ہے جس میں خدا بندوں کی روزی تقسیم کرتا ہے جب مین کی دور کھت پڑھنے لکو تو خدا پر اللہ کو کی کھوا کہ کو کوئیکہ اس میں شہیں تباری مطلوب چیزیں میں گی انشاء اللہ۔

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود فضل بن ابواتر ہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہترین وقت جس میں تم دعا کرتے ہووہ مسمح کی کا وقت ہے۔ پھر جناب یعقوب کے قول والی ہے آیت پڑھی کہ وسٹ و ف اَسْتَسْفُ فِنُ لَکُمُ دَبِیْ ﴾ (کہ می عنقریب تہارے لئے منفرت ولی کے منفرت ولی تک مؤخر کیا تھا۔ (الاصول)
- ۳۔ ابوالعباح الکنانی حضرت امام محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداد ندعالم اپنے مؤمن بندوں کی ہر (جائز)
  دعا کودوست رکھتا ہے۔ پس تم پر لازم ہے کہ صح سحری سے لے کر طلوع آفاب تک دعا کرو، کیونکہ بیدہ ساعت ہے جس
  میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، اس میں رزق تقییم ہوتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی حاجتیں برلائی جاتی
  ہیں۔ (الاصول، ثواب الاعمال)
- سم۔ جناب شخ احمد بن فہد علی حصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاذ قل کرتے ہیں کہ فرمایا: جب آخر شب کا وقت ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ آیا کوئی سائل ہے تا کہ میں اس معطا ہے قد افرماتا ہے کہ آیا کوئی سائل ہے تا کہ میں اس معطا کروں؟ آیا کوئی تو بہرنے والا ہے تا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟ آیا کوئی تو بہرنے والا ہے تا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟ آیا کوئی تو بہرنے والا ہے تا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟ آیا کوئی تو بہرنے والا ہے تا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟ آیا کوئی تو بہرنے والا ہے تا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟ آیا کوئی تو بہرنے والا ہے تا کہ میں اس

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۸ میں اور اس سے پہلے قنوت باب ۹ میں اور تعقیبات باب امیں)گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب۲۲میں) ذکر کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

## باب٢٢

دوسر بے نصف شب کے پہلے چھٹے جھے میں (لیمنی آ دھی رات کے بعد پہلے گھنٹے میں) دعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کامتر جمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حصرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود عمر بن پر یہ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ فرمار ہے سے کہ رات میں ایک الیک گھڑی ہے کہ جوفت اس میں نماز پڑھے اور دعا کرے اس کی تمام شب کی دعا کیں تبول ہوجاتی ہیں! راوی نے عرض کیا: اصلحک اللہ! وہ رات میں کون کی ساعت ہے؟ فرطایا: جب نصف شب گزر جائے تو اس کے بعد ایک شمٹ تک۔ (المجذیب، الاصول)
  - ۱- دوسری روایت میں ہے کہ اس سوال پر فرمایا: وہ ساعت دوسرے نصف شب کا پہلا چھٹا حصہ ہے۔ (ایسنا)
- س مبدة نيثابوري بيان كرتے بيں كه يس فرحضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت على عرض كيا كماوك روايت

کرتے ہیں کرحفرت رسول خداصلی الخد علیہ والدو طلم نے فربایا ہے کدرات بی ایک ایک ساحت ہے کداس بی بندؤ مؤسن جودھا کرتا ہے وہ فحول ہوتی ہے؟ فربایا: ہاں۔ایابی ہے اعرض کیا: وہ کون کی ساحت ہے؟ فربایا: آدمی رات سے سے کرآ فری مگسف تک اعرض کیا کرآ یا ہے ساحت کی خاص رات میں ہوتی ہے یا ہررات میں؟ فربایا: ہررات میں! (المجذ یب،الابالی)

## باب

## طلوع وغروب آفاب سے پہلے دعا کرنا ، ذکر کرنا اور شیطان سے پناہ ما تگنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل یا مج مدیش ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم مفی عند)

ا۔ حضرت می کلینی طیدالرحمد بہ خاوخود قالب بن مبداللہ سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں
کوآپ نے اس ارشاد خداو عمل فوق طِلل لُهُم بِالْعُدُوّ وَ الْاحْسَالِ ﴾ (کدان کے مائے بھی می وشام خدا کو بجده کرتے ہیں) فر ملیا: اس سے مراد طلوح وخروب آفاب سے پہلے دعا کرنا ہے اور یے تولیت و دعا کی ماعت ہے۔

(الاصول)

- ٧- خباب بن مبدربدمیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق طید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب سورج کارنگ بدلتے کے داہر نے کے یا ڈو بنے کے ) تو خدا تعالی کا ذکر کرو اور اگرتم کی ایسے گروہ کے ہمراہ ہو جو جہیں (باتوں یا کاموں میں )معروف رکھنا جا ہے قوتم اٹھ کردھا کرو۔ (ایسناً)
- ۳- جار حضرت الم محمد باقر عليه السلام سے روایت كرتے ميں فرمليا: الليس، ال پر خدا كى تفتيل ہوں \_ا بنا ( گراہ كرنے والا )

  فظر دو وقت بھيلاتا ہے ايك ال وقت جب مورى ڈو بتا ہے اور دومرا الل وقت جب مورى الجر با ہے ليك آن دو وتوں

  مل بكثرت ذكر خذا كيا كرواور شيطان اور اس كے فظر يوں كثر سے خداكى بناہ ما تكاكر وادر ابنے بچو في بچوں كو بحى ان

  دو وقوں مى بيمايا كرو كو تك بي خطات كو قات بير \_ (الاصول، المقليہ)
- ا الوخد يجد صفرت الم جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فر مايا: طلوع وغروب آفاب سے پہلے و ماكرنا واجي سنت به اور طلوع و فروب كوقت ر (الاصول)
- میمون بن القدار صرب الم جعفر صادق طیدالسلام سددایت کرتے بیں فربایا: جب بھی کوئی نیا دن فرزی آئم پا تا ہے اور وہ وں البدا ہے وہ وہ (زبان حال سے) کہتا ہے: اے فرزی آ دم ایمی نیا دن ہوں اور قر آئ جو بکو کرے گا) یم اس پر کواہ ہوں لبذا تو میرے اللہ کا کو اور اللہ کا کہ یک بروز قیامت جرے تی میں ایمی کوائی دوں اور ق آئ کے بعد پھر جھے میں میں دیا ہو کہ سے کا فربایا: صفرت علی طید السلام کا طریقہ یہ قاکہ جب دات دافل ہوئے گئی تھی قو فرباتے: اے نی

رات! اوراے گواه كاتب! مرحبا! ميرے لئے خداكانام لكمنا كر خداكا ذكركرتے تھے۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس منم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ہ اور تحقیبات کے باب ۳۹ میں) گزر چی ہیں اور کی میں اور کی اس کے ایسا کی میں اور کی جائی انشاء اللہ تعالی۔

## باب ۲۸

جب دل میں رقب اور اخلاص ہواور خوف خدا کی کیفیت طاری ہوتو دعا کرنامت ہے۔ (اس باب میں کل چمعریثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہ)۔(احترمتر جم عنی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود الو بھیرے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فریلیا: جبتم میں سے کی فخض کے اندر دقت وقلب پیدا ہوتو وعا کر و کیونکہ کوئی دل اس دقت تک رقیق نہیں ہوتا جب تک اس میں اخلاص پیدائیس ہوتا۔ (الاصول)
- ۲- سیف بن عیره بالواسله صفرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداع فل دل سے لکل بول دعا کو تعول دعا کو تعول بین کرتا۔ (ابینا)
- ٣- على بن مديدمرفوعاً حعرت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے جي فرمايا: جبجم كافينے مجھي آتھي المكلبار مو جاكي قودعا كولازم بكرواورائي مقصد كاخيال كرو\_(العناوالمقيه)
- ۳- سکونی معرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: جعرت امیر علیدالسلام فرمایا کرتے تھے کہ افلاس سے مکوخلامی ہوتی ہے جب بھی محبرایٹ بڑھ جائے تو جائے پناہ خدا ہے۔ (ایسناً)
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باستاد خود حضرت اجمر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے محمد بن المحقیہ
   سے فرمایا: خلوم نیت سے خداسے سوال کرد کی تکہ خیر وشر اور صطا اور شع بھٹ اور حرمان اہی کے قبعد کندرت میں ہے۔
   ( المعقیہ )

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (ابواب سابقہ میں) گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد (باب ٢٩ میں) بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

## باب۲۹

جب گریدوبکا آئے تو اس وقت دعا کرنامتحب ہے اور دعا کے وقت رونا پارونا نہ آئے۔ تو رونے کی شکل بنانا اگر چہ کی مرحوم عزیز کے بادکرنے سے بی ہومتحب ہے۔ (اس باب عمال تیرومدیش بیں جن کا ترجم عاضرہے)۔(احترمتر جم عی صد)

حضرت في كليني عليد الرحمد باسناد خود اسحال بن عمار سدوايت كرت بي ان كابيان ب كريس في حضرت المام جعفر

- ۲۔ عنب العابد حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر دعا کرتے وقت رونا نہ آئے تو رونے ک شکل بناؤ۔ (ایضاً)
- سے سعد بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں زبر دئی رونے کی کوشش کرتا ہوں مگر کر جہیں آتا تو؟ فرمایا: ہاں کوشش کر،اگر چہ بقد دکھی کے سرکے آنسو آجائے۔(الیفا)
- م۔ علی بن الی حزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیرے فرمایا: جب کی امرے خوف دامنگیر

  ہو یا جب کوئی حاجت برآ ری چاہتے ہوتو سب سے پہلے تو خدا کی اس طرح مدح وثنا کروجس کا وہ ابل ہے، اس کے بعد

  حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اور ان کی آل اطہار ) پر درود بھیجو، بعد از ان اپنی حاجت برآ ری کا خدا سے سوال

  کر واور رونے کی کوشش کرواگر چہ بفتر رکھی کے سر کے ہو۔ باتحقیق میرے والد (حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام) فرمایا

  کرتے تھے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے پروردگار کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بحدہ بی ہواور گر ہے کنان ہو۔ (ایستا)

  اساعیل بیلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر رونا ندآ نے تو زیردتی رونے کی کوشش کرو

  اوراگر کھی کے بر کے برابر بھی آ نسونکل آئے تو واہ وا۔ (ایستا)
- حضرت شخ صدوق عليه الرحمه با شادخود ابوعز و ثمانى سے اور وہ حضرت امام زين العابدين عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: خداكنز ديك دوقد موں سے برھ كركوئى قدم پنديده نہيں ہے۔ ايك وہ قدم جس سے مؤمن جل كرخداكى راہ ميس جهاوكر نے كے لئے جائے اور دوسراوہ قدم جوكى قطع حرى كرنے والے رشتہ داركى طرف (صله رحى كى خاطر) اشحايا جائے اور خداكے نزديك دو كھونٹوں سے زيادہ كوئى كھونٹ پنديده نہيں ہے۔ ايك غيظ وغصب كا كھونٹ جومؤمن حلم و بردبارى سے بہا جائے۔ دوسرا مصيبت كاوہ كھونٹ جے مؤمن مهر وضبط كراتھ بى جائے اور خداكے نزديك دوقطروں سے براھ كى جائے ودوسرا آنسوكاوہ قطرہ جو صرف خداكى خوشنودى كركوئى قطرہ جو صرف خداكى راہ ميں كركوئى قطرہ جو صرف خداكى خوشنودى كے لئے بنات كى تاريكى ميں آئكھ سے گرايا جائے۔ (الخصال، كاب الزبد)
- ے۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلة سند سے حضرت رسول خداصلی اسلام سے معنوں علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بروز قیامت سوائے عمن آتکھوں کے برآ کھروتی ہوگی۔ (۱) وہ آتکھ جو

- خوف خدات ردنی موگ (۲) دوآ کھ جو محارم الہیہ سے بند موئی موگ (۳) دوآ کھ جورات مجرراو خدا میں بیدار ری موگ - (الخصال)
- مناب فی احمد بن فہد کی معفرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب خداکی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں جن و ملال کے فوحہ خوان مقرر کر دیتا ہے کیونکہ خدامحوون دل سے بیار کرتا ہے اور و افخص جو خوف و خشید اللی میں رویا ہوگا وہ اس وقت تک آلٹی جئم میں داخل نہیں ہوگا جب تک دو صابوا دو دوجہ تھن میں دوبارہ و داخل نہیں ہوگا جب تک دو صابوا دو دوجہ تھن میں دوبارہ و داخل خوف فہیں ہو جائے گا اور جب خدا کی بندہ سے دشنی کرتا ہے تو اس کے دل میں ہنے کی بانسری رکھ دیتا ہے کیونکہ بنستا دل کو مار دیتا ہے اور خدا بہت خوش رہنے دالوں سے عبت نہیں کرتا ۔ (عدة الداعی)
- 9- فرماتے ہیں کہ خداو ثد عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: اے عیسیٰ !اپی آ کھوں سے جھے آنو، اپنے دل سے جھے خوف و شیر دے اور قبروں پر کھڑے ہوکران کو ہا واز بلند بلا۔ شاید اس طرح تو ان سے بچھ وعظ و قسیحت حاصل کر سکے، اور کہ ان وف و شیر دے اور قبر دے اور تا ہوں۔ اے عیسیٰ ! میرے لئے آ کھوں سے آنسو کہ !: میں بھی (تم سے) ملحق ہونے والوں کے ساتھ لاحق ہونے والا ہوں۔ اے عیسیٰ ! میرے لئے آ کھوں سے آنسو بہاؤ اور اینے دل سے میرے لیے خشوع و خضوع کرو۔ (اینے آ)
- ا۔ مروی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایک دشوارگزار گھاٹی ہے جے مرف وہ لوگ عبور کرسکیں کے جوخوف خدا سے روتے ہوں گے۔ (ایفنا)
- اا۔ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سروی ہے، فرمایا: خدا فرماتا ہے: عبادت گزار میری بارگاہ میں وہ مقام و درجہ نبیس حاصل کر سکتے جو (رونے والے) رونے کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں اور میں ان رونے والوں کے لئے رفیع اعلیٰ میں دوقعر بناؤں گا جس میں ان کے ساتھ اور کوئی شریک نہ ہوگا۔ (الیشاً)
- ۱۲ فرمایا مجملہ اس وی کے جوخدانے موی علیدالسلام کوئی ،ایک بیمی تھی کہ جب تک دنیا میں رہواہے آپ پردوی (ایساً)
- ساا۔ فرمایا منجملہ اس دی کے جوخدانے جناب عیسیٰ علیہ السلام کوفر مائی ، ایک بیمبی تھی کہ اسے عیسیٰ اسپ او پر اس مخص کی طرح رو جوالی وعیال سے الوداع کرتے اور دنیا کو پراسمجھ کراسے اہل دنیا کے حوالہ کرکے (سفر آخرت پر) روانہ ہور ہا ہو۔ رووجوالی وعیال سے الوداع کرتے اور دنیا کو پراسمجھ کراسے اہل دنیا کے حوالہ کرکے (سفر آخرت پر) روانہ ہور ہا ہو۔ (ایسنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض صدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۸ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۳۰ میں) کیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## رات کے وقت خصوصاً شب جمعہ اور جمعہ کے دن دعا کرنامتھ ہے۔ (اس باب بی کل یا کی مدیش ہیں جن کا ترجمہ ما مرہے)۔ (احترمترجم علی عند)

- صرت کے کلینی طیرار حمد باناد فود محد بن کردوس سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ

  آپ نے ایک مدیث کے حمن میں فرمایا: جو فنس آخر شب میں اضحے اور ذکر خدا کر نے آب کے خاس کی خطا کیں معاف ہو

  ہاتی ہیں اور اگر آخر شب میں اضحے اور وضو کر کے دور کھت نماز پڑھے اور خدا کی حمد و ثنا کرے اور سرکار محمد (وآل محمد علیم)

  السلام) پرورود ہیں ہے تو وہ خدا ہے جس چرکا سوال کرے گا خدا اسے حطا کرے گا بینی یا تو وہ اسے وہ چیز مطاکرے گا جس کا

  اس نے اس سے سوال کیا ہے یا مجروہ اس دعا کو اس لئے ایسا ذخیر و آخرت بنائے گا جو اس کے لئے اس چیز سے بہتر ہوگا۔

  (الخروع)
- حدرت فیخ مدوق علید الرحمہ با مناد خود مفضل بن عمر سے اور وہ حضرت الم جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: منجلہ ان مناجاتوں (راز و نیاز کی ہاتوں) کے جو خدائے دعفرت موئی علید السلام سے کیں ، ایک یہ بھی تھی کہ فر ملیا: اے فرزیم حمران! وہ فضی جموث ہوتا ہے جو جمعے سے مجت کا دھوئی کرتا ہے گئین جب رات کی تاریجی اسے ڈھانے لیتی ہے تو وہ مجھے سے مند موثر کر سوجاتا ہے! کیا ہر دوست اپنے دوست سے خلوت عمل ہا تھی کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاں اے فرزیم مران! میں اپنے مجوں سے آگاہ ہوں۔ جب رات کی تاریکی ان کو ڈھانپ لیتی ہے تو عمل ان کی آجھوں کو ان کے دلول عمل تہدیل کر دیتا ہوں وہ بیدار رہے ہیں) اور اپنا عذاب ان کی آتھوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وہ جمعے سے اس طرح شریل کر دیتا ہوں وہ بھے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس طرح جمعے سے کلام کرتے ہیں کہ کویا میری برم عمل حاضر ہیں۔ اسے فرزیم عمران! جمعے اپنے دل سے خشوع ، بدن سے خضوع اور آتھوں سے دیوع (آنو) دو اور پھر رات کی تاریکیوں عمل فرزیم عمران! جمعے اپنے دل سے خشوع ، بدن سے خضوع اور آتھوں سے دیوع (آنو) دو اور پھر رات کی تاریکیوں عمل بھے بیا کہ جمعے اپنے دل سے خشوع ، بدن سے خضوع اور آتھوں سے دیوع (آنو) دو اور پھر رات کی تاریکیوں عمل بھے بیا کہ جمعے اپنے قریب یا کہ کے اور جمعے دھا کا تول کرنے دالا یا کوئے۔ (الا مالی المعدوق")
- س جتاب سدر منی نوف بکای سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے جھے سے فر مایا: اے نوف! جتاب داؤد علیہ السلام رات کے وقت الی بن ایک گھڑی ہی کھڑے ہوئے اور فرمایا: بیدہ کھڑی ہے جس میں بندہ جودعا محرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے گریہ کیو ، چنگی والا ہو میا کھوی ہویا پولیس والا ہویا طنبور والا ہویا طبلے والا ہو (کہ ان کی دعا اس خاص وقت میں ہمی قبول نہیں ہوتی )۔ (نج البلاف)
- س جناب فی احدین فد مل معرت امام محد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداو عمالم برشب جد کو اول شب سے اس میں الی سے عدادیتا ہے کہ آیا کوئی بندہ مؤمن ہے بوطلوع فجرسے پہلے دنیاو دین کے لئے جمد سے کوئی

دعا کرے جے میں تبول کروں ! کوئی ایبا بندہ موسمن ہے جس کارز ت تک بوادر طلوع فحر سے پہلے بھو سے کشادگی کا سوال کرے اور میل کرے اور میل اسے کشادہ کروں ۔ آیا کوئی بندہ موسمن بیار ہے جو طلوع فحر سے پہلے جھو سے شفا کا سوال کرے تا کہ میں اسے رہائی کا سوال کرے تا کہ میں اسے رہائی دوں ۔ آیا کوئی بندہ موسمن قبد میں ہے جو طلوع فحر سے پہلے جھو سے رہائی کا سوال کرے تا کہ میں اس کی نفرت کروں دوں ۔ آیا کوئی بندہ موسمن مظلوم ہے جو طلوع فحر سے پہلے جھو سے اسے مظلم کا مطالبہ کرے تا کہ میں اس کی نفرت کروں اور اس کا بدلوں ۔ فرمایا: خداوی عالم برابر طلوع فحر تک اس طرح تمادیتا رہتا ہے۔ (عرة الداع)

ا حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے مروی ہے فر مایا: جب آخر شب کا وقت ہوتا ہے قو خدائے عزوجل عمرا دیتا ہے آیا کوئی دعا کرنے والا ہے تا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں! آیا کوئی سائل ہے تا کہ میں اسے عطا کروں! آیا کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہے تا کہ میں اس کی قوبہ قبول کروں! مغفرت کرنے والا ہے تا کہ میں اس کی قوبہ قبول کروں! ایا کوئی قوبہ کرنے والا ہے تا کہ میں اس کی قوبہ قبول کروں! (ابینا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی مجھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۵ و ۲۷ میں) گزر چکی ہیں اور مجھ اس کے بعد (باب اء الجمعہ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## باب

دعا کرنے سے پہلے خدا کی حمد وثنا کرنا اور اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرنامتخب ہے۔ اور ناجا تزکام اور نہ ہواسکنے والے کام کے لئے دعا کرنا جا تزنہیں ہے۔

(اس باب من کل دس مدیش بین جن میں سے آیک محرد کوچھوڈ کر باتی نوکا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عقی عنہ)
حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود حادث بن المغیر و سے روایت کرتے بین ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر
صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ فرمار ہے تھے خبر دار! جب خداسے دنیا و آخرت کی کمی چیز کا عوال کرنا چاہوتو اس
وقت تک نہ کرو۔ جب تک پہلے خدا کی جرو ثانہ کرلواور سرکار محمد و آل محملیم السلام پرصلوات نہ پڑھا و۔ پھرا پی حاجات کا
سوال کرو۔ (الاصول)

مين بن القام معزت المام جعفر صادق عليه السلام سددايت كرت بين فرمايا: جبتم بين سيكوني فنواسكوني عاجت طلب كرنا جائي فنواسكوني عاجت طلب كردة بين فنواسكوني عاجت طلب كردة بين فنواسكوني و است معكلام بورز من في في المنافر  المنافر

اللهم پروروو و ملام جور برا اور دو رق آیت گون کا بیار او اور الل ما افراد کور برا الله می دو الله برا در دو و ملام برا اور دو رق آیت گون کا بیا اور دو مرق آیت گون کا بیار خدا کا ارتاز بد و و این الله می به فیلو که می به 
- ۸۔ حضر معن تقی صدوق علیہ الرحمد با سناد خود عبد اللہ بن بر الرادی سے اور وہ حضر سے ایام مؤی کائل علیہ السلام ہے اور وہ اپنے

  اسینہ بیٹ کے سلسلیم سند سے جعز سے امیر علیہ السلام سے دواجت کرتے بیں کہا کیف بار زید بن صوحان نے آپ کی شدمت

  علی بوش کیا کاکون باد مثامات یا دہ حالت اور طاقتوں ہے؟ فربایا: خواہش تھیں اعرض کیا: اور کون کی چیز بہت بدی ہے؟ فربایا:

  وی کاروں برون کی آئے تون ساتھ مرزیادہ شدہ سنے؟ فربایا: افعال کے بعد کھڑے کاروں کی دھا کہ اور اور کا تعالیہ جوراہ م کردہ

  عرض کیا تا اس کا مرکزیادہ شدہ سنے؟ فربایا: افعال کے بعد کھڑے کاروش کیا: وہ کون کی دھا کرنا ۔ (المقعیہ)
- و یر حرف کی مقیرال ام سے مروق می کرآب سے مدید اور بات اور اللہ میں اللہ اللہ میں کے بعد بوت میں اللہ میں اللہ ا کی مدح و فا کرو پار اس سے اپنی ما جد کا سوال کرو ۔ الفرش فلب ما جات سے پہلے فادا کا تو و فا کرو ( المر کر الله الل ) کرتے والے اخر دار ! ناجا کو گام اور نہ ہو تھے والے گام کا فقدا سے سوال نذکر ۔ (الفسال)

مؤلف علام فرماتے بین گذار فیم کی بعض مدیثین اس سے پہلے (باب الماده من فیر ویش) گرز مگل بین اور بکھاس کے بعد (باب سام مالا و مندو ۲۵ و فیر ویش ) بیان کی جانگانی افتار الله تعالی -

(الاصول،عرة الداعي)

#### باستاس

دعا كرقے والے كيلي مبر وطبط اطلب حلال اكسب طلال احيال ركن اور عمل صالح كولازم بكر نالازم بهر دعا كر الازم بهر الازم بهر الازم من الازم ماضر بهاد (اس باب من كل تين مديثين بين جن كارجمه ماضر بها) د (احترمتر جم عنى عند)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود احمد بن محمد بن ابولھر سے اور وہ جھرت انام علی رَضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے آپ منزلت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے خمن میں فرمایا کہ دعا کرنے میں المول خاطر نہ ہو، کیونکہ دعا کی خدا کی بارگاہ میں ہوی منزلت ہے اور (اس سلسلت میں) تم پر مبر ،کسب حلال اور صلہ رحی کرنا لازم ہے اور جوہم سے برائی کرتا ہے ہم اس سے اچھائی کرتے ہیں اور بختر ہیں اور بختر ہم اس کا انجام ہوا اچھا و بھتے ہیں۔ (الاصول، قرب الاساد)
- ا۔ علی بن اسباط ایک فخص کے واسط سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس فخص کو یہ بات پند ہے کہ اس کی دعا تبول ہوتو وہ اسپے کسب و کمائی کو طال بنائے (اور لتمہ طال کھائے کیونکہ اکل طال اور مبدق مقال تبولیت و عالی بنیادی شرط ہے)۔(الاصول)
- س۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با ساوخود جناب ابوذر سے اور و وحضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

  کرآ مخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فر بایا: اے ابوذر ان نیکی کے ساتھ اس قدر (مخضری) دعا

  کانی ہے جس طرح طعام ہیں (تعوز اسا) نمک کانی ہوتا ہے۔ اے ابوذر اس مخض کی مثال جو کس کے بغیر دعا کرتا ہے اس

  مخض جیسی ہے جو کمان کے بغیر تیر مارتا ہے۔ اے ابوذر افداو تدعا لم ایک آدی کے نیک بن جانے سے اسکی اولا داور اولاد

  کی اولا دکو بھی نیک بنا دیتا ہے اور جب تک و وہوجود ہے خدا اس کی وجہ سے اس کے گھر اور اس کے اردگر دوائے گھروں کی

  حفاظت کرتا ہے۔ (الامالی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تنم کی بعض مدیثیں اس کے بعد (باب ۲۷ میں) ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالی ۔ ما سام م

دعامیں جاجت کا نام لینے سے پہلے یا الله دی بار، یا دب دی باراور یا الله یا دب اس قدر کہ سانس قطع ہوجائے یا دی باراور اسے دب تین بار، یا ارحم الراحمین سات بار کہنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل تیس مدیش ہیں جن میں سے سات کررات کو تلمز دکر کے باتی سول کا ترجہ ما ضرب) ۔ (احتر متر جم علی عد)

ا حدرت شن کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود ابوب بن الحرب اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں،

فرمایا: جو تص دس مرتبہ کے جی الله کھائ سے (منی نب ابله) کما جاتا ہے لیک! بتا تیری کیا ماجت ہے؟

- ۱۔ نیز ابوب بن الحرمعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض دس مرتبہ کے ویا رَبِّ ﴾ اس کیا جاتا ہے: لیک! تیری حاجت کیا ہے؟ (ابیناً)
- ۱- محد بن حران بیان کرتے ہیں کرایک بارحطرت الم جعفرصادق علیدالسلام کے بیٹے اساعیل بیار ہوئے ہو آ جناب نے ان ا سے فرمایا: دس بار کبو: ﴿ بِا رَبِ ﴾ کو کلہ جو بندہ یہ کہتا ہے تو اس سے کیا جاتا ہے کہ لیک بتا تیری صاحت کیا ہے؟ (ایسناً)
- سر ابوبصير معزت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فر مايا : جو تحض بقدراك سانس كم ويا رَبِ يا اللّه يا رَبِ يا اللّه كه اس سے كها جاتا ہے: ليك! بتا تيرى حاجت كيا ہے؟ (ايسًا)
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود ابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بندہ مجدہ کی حالت میں تین ہار کے حویا السلّهٔ یَا رَبّاۂ یا سَیّدَاهُ ﴾ تواسے خدا جواب دیتا ہے لیک میرابندہ! این حاجت کا سوال کر۔ (الّا مالی وعدۃ الداعی)
- ۲- جناب احمد بن ابوعبد الله البرق "باسنادخود حفص بن مسلم سے روایت کرتے بیں ان کابیان ہے کہ ایک بار حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کا ایک بیٹا بیار ہوا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور اس سے فرمایا: دی بار کو: ﴿ بِیا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا کَوْنَکہ جب وَلَی بندودی باراس طرح کہتاہے تو اس سے خدا فرما تا ہے: لیک! (الحاس)
- اوبعیر حضرت اما جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بندہ اس قدر دویا اللّه یا رَبّ یا کہ کے کہ سائس قطع ہوجائے تو خداو تدعالم اس سے فرما تا ہے (اے میر ابندہ) بتا تیری کیا حاجت ہے؟ اس کا جھے سے سوال کر۔ (ایسنا والفقیہ)
- 9۔ ابوبسیر معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص جنت اور نار کے ذکر کے وقت ذرائشہر جاتا ہے اور تین بار کہتا ہے ﴿ أَىٰ دَبُ اَعْ دَبُ ﴾ تو اسے اس کے سرکے او پر سے تدادی جاتی ہے تا تیری کیا حاجت ہے؟ اسے ما تک! (ایضاً)
- •١٠ ايوبعير معرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جوفض اس قدر وليا رَبِّ يَا رَبِّ ﴾ كيم كهاس

### المال المعالمة المالية 
- اا بي مولايت كيد مولايت كيد المارك والمارك المارك ا
- اا۔ جناب جو اللہ بری جو فرقیری معدد مین صدر قد سے دواج کر عقیق ان کا بیان ہے کہ تھے سے حضرت ایام جھ صادق ہائے
  السلام نے بیر ہدیت بیان کی کرمیرے والد (اہام عمر ہا تر علید السلام) کا ایک بیٹا بیار ہوا۔ جب آپ اس کے ہاس سے
  کر رہے تو اس سے قربایا: دس بار کہد: ﴿ بِنَا اللّٰهُ فِی کُونکہ جب بھی مؤمنین میں سے کوئی بندہ مؤمن یہ کہتا ہے تو
  اس سے بروردگار فرما تا ہے: اسے مرا بند ولیک افوائی عاجت کا سوال کر۔ (قرب الا ساد)
- المرح المراح عليه السلام كالمراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح عليه السلام كالرح المراح - ۱۱- فیزای کناب مین کرحزت اما جعفر صاحق علیدالهام بروی به فرمایا: خداد منالم کا اما علی نای ایک فرشته به می است آ سان دنیا تی رفتا به اور جب کوئی بنده سات بارکتا به وقیدا از حم الو اجمعین که ویدفرشتاس به کتا به ازم الراحمین خدا " نے تیری آوازی کی به بتا اور ما یک کرتیری حاجت کیا ہے؟ (ایضاً)
- 10- نیزای آباب می جنوب الم زین العلد من علیدالهام مدمنقول ب فرطا: ایک بار حقرت دسول خداصلی الله علیدة آلد
  وسلم ف ایک مخص محمولها اَوْرَحَ مَ الله الصحف به کرخدا کویکارت بوسته بناتو آخضرت ف ای سکای سے پر باتھ
  د کار فرطا بادم الراحم و تری طرف مخصر ب سوال کرکرتری حاجت کیا ہے؟ (الله آ)
- ۱۹ جغربته المام على الملام مع بروى بيد فرمليا نير بدوالد باجد (جغربت المام نين العالم ين عليد الملام) وعاكر ف عند الحق مام والكرف في المعلم ما ي قد دون و فرق منا و قب منا و قب المستحد المستكار من من المستماع عوجاتي الديم الياكر ت

# المراجع المراجع

جوفض خدارے بورالحین کا عوال کرنا جائے اس کے لیمنی ہے کہ پہلے سوبار کیس میں بھی باور جلیل ( لیخن عوبار کسی اسلام یا اور جو با ردرود ہر ہے۔ (ای باب میں موف الک مدیث ہے کہ کارتے معاضر ہے) ما (اعربی می کاری میں)

جناب التي تن البين "با جناد فروسيان بن خالد سه دوايت كرت بي الن كامان ب كري في من موت المام موئ كافم مل البيام موئ كافم مل البيام موئ كافم مل البيام موئ كافم مل البيام موئ كافر من البيام موئ كافر من البيام موئ كافر من البيام موئ كافر من المرابط 
# باب ١٥٦٥ وعاك العدم الفراع الملكوكة حول ل لا فيرة الأو بالملم كوزا مستحب معنف مستخب من فرابها معاشله الملم كما جاست

(ال إستار كل ما مديش بن جن كار جدما فريد) د (اعترم وم في وند)

- عزمت المحلين على الرحم العادة وديمام عن بهام ساوره وحزمتها مرحم ما وق على البلام سعد والمعدر ترق المرابط المركم والمركم والمر
- ا جعر عدا في عليه الرجه بالمناوق وعمال زم فوانى عدده وعفر عدام وجعم عبادتي عليه السلام عدد العدد كري والمده و في المرافق و - ٣٠- يتلب المحرية المجيد للشرائي " با مناوفود يحل تناداله بمرسه و المنفي المحلب عدد و منون المام يعنى معاون عليه الملام من من المعاد مرسة على في المرابط و بسير المرابط المحرسة و المعاد المحرب المعاد المحرب المعاد المحدود المعاد المحدود المعاد المع

كى حاجت بورى كردو\_ (الحاس)

٣- برتى فرمات بي كدايك اوروايت بي ب كدهنرت الم جعفر صادق عليدالسلام في فرمايا: جوفض ايك بى دفعه (ايك نشست بيس) بزار بار بره مع: (مناهساء الله كاساس سال في بيت الله نعيب بوكا داوراً كركسى وجه ساس سال ندجا سكاتو كوفداا سيمو خركر در مكروه اس يسعادت ضرور عطافر مائ كار (اييناً)

#### باب۳۲

دعا کے اول ، آخر اور وسط میں سر کار محمد وآل محر علیہم السلام پر درود برد هنامستحب ہے۔

(اس باب ش كل الخاره مديش بي جن يس سے بانج كروات كوچور كر باتى تيره كاتر جمه مامر ہے)\_(احتر متر جم على منه)

- مطرت شیخ کلینی علید الرحمہ باستاد خود مغوان بینال سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہروہ وعا جو خدا سے کی جائے وہ اس وقت تک آسان پر بلند ہونے سے رکی رہتی ہے جب بک معرات محمد وآل محمد علیم السلام پر درود نہ پڑھا جائے۔(الاصول، امالی طوی کتاب الکفائيدلائن النجر انی)
- ۲- محد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہيں فرمایا: ایک مخص حصرت رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنی صلوٰ ق کا ایک تبائی حصد، پر کہا: نہ بلکہ اپنی آ دمی صلوٰ ق ، پھر کہا: نہ بلکہ اپنی آ دمی صلوٰ ق ، پھر کہا: نہ بلکہ اپنی پوری صلوٰ ق آپ کے لئے قرار دے دیتا ہوں! تو؟ آنخضرت نے اس سے فرمایا: پھر تو دنیا و آخرت کے کاموں میں تیری کفایت کی جائے گی۔ (ابینا)
- س- ابوبعیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے مطرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ (سابقہ دوایت میں اس مخص کے سید کہنے کہ) "میں اپنی تمام صلوق آپ کے لئے قرار دیتا ہوں" کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: اس کا مطلب بیہ ہے کہ دوا بی ہر اس حاجت سے پہلے جو خدا سے طلب کرے گا مطرت رسول خداصلی اللہ علیہ دآلہ دسلم پر درود و سلام بیمیج گا، پھر خدا سے ای حاجات طلب کرے گا۔ (ابیناً)

- ہے تو اس کی ابتداء حضرت محرور ال محرفیم السلام پر درودوسلام پڑھنے سے کرتا ہے۔ (الاصول، تواب الاعمال) (نوٹ) ایک اور روایت عمل وارد ہے کہ تخضرت پر درود پڑھنا دس نیکیوں کے برابر ہے۔ (الروضة)
- ۵۔ سکونی معرب بھام جعفر مبادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی محض دعا کرے مگر اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرے تو وہ دعا اس کے لئے سر پرمنڈ لاتی رہتی ہے۔ پس جب آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو تب وہ دعا بلند ہوتی ہے۔ (ایپنا)
  - (فاہرے کہ یماں آ مخضرت کے ذکرے مراد آپ پرورود بھیجاہے)۔
- ۱- این القداح حفرت امام جعفر صادق علید السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: حفرت رسول خداصلی الله علید وآلد وسلم نے فرمایا کہ جھے سوار کے پیالد کی مائند نہ بناؤ کیونکہ سوار جب اپنا پیالہ مجر لیتا ہے تو پھر جنب ہا ہتا ہے اس سے پیف بحرتا ہے (ای طرح تم بھی جھے ایسا نہ بناؤ کہ جب جابا بھے پر درود پڑھ لیا) بلکہ دعا کے اول میں ،اس کے وسط میں اور اس کے آخر میں میرا ذکر کیا کرو۔ (ایسنا)
- ے۔ معاویہ بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی فخص سوبار کے: ﴿ بِنَا وَبِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ﴾ تواس کی سوماجتیں پوری کی جاتی ہیں جن میں سے تین ماجات دنیوی ہوتی ہیں۔ (ابینا وثواب الاعمال)
- ۸۔ ابن جمہورا پنے والد سے اور وہ اپنے بعض آ دمیوں سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس محض کو ضدا سے کوئی حاجت طلب کرنا ہوتو اس کی ابتدا وجمہ وآ ل جمیائیم السلام پر درود و سلام ہیجنے سے کرے، بعد ازاں اپنی حاجت کا خدا ہے سوال کرے اور پھر اس کا افضام بھی درود و سلام پر کرئے کیونکہ خداوتد عالم کی ذات اس سے اجل واکرم ہے کہ کی دعا کی ابتداء و انتہاء کوتو تیول کرے مگر وسلاکورد کردے کیونکہ جسمرت محمد وآل محمد علیم السلام پر درود و سلام ہمینے کی وجہ نے تحدید علی و کئی چیز ماکن میں ہوتی۔ (ایسنا)
- 9- جناب شیخ حسن من حضرت شیخ طوی علید الرحمد با سنادخود ابان بن عثمان سے اور و و حسرت امام جعفر صاوق علید السلام سے
  روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم میں سے کوئی فخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حسرت رسول خداصلی اللہ علید وآلد وسلم پر
  درود وسلام بیمجے سے اس کا آغاز کرے کیونکہ آنخضرت کر درود تو یقیناً قبول ہوتا ہے۔ اب یہ بات خداکی شان سے بعید
  ہے کہ وہ دعا کے بعض حصد (درود) کوتو قبول کرے اور بعض حصے کورد کردے۔ (امالی فرزی شیخ طوی )
- ا۔ محمد بن مروان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہتم لوگوں کے جمعے پر دروو پڑھنے ہیں تہاری دعاؤں کی تجولیت ہے اور تبھادے اعمال کی زکو قاہے۔ (ایساً)

المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرا

الله على المسلم الم الما المحلوا المسلم ال

موال ما المراب المدين كا من موالي المرابعة على الرب على المرابعة الما وجود الله في المرابعة الدركية الدركية ال الرب الما والمذكرة في وي كالمان كي المحال المتعاد المانية المعال المتعاد المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ا

على الله المائلة والله الملكم 
The the pulling of the same of

(المناسال الكالي المنال 
ا۔ عبد اللہ بی علی تر بین کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال
کیا جو حضرت آرم علیہ السلام نے ضراوی عالم سے حاصل کے تھے (اوران کے طفیل خدانے ان کی تو بہ تحول کی تھی) فرمایا:
انہوں نے حضرات جمد و کی و فاطمی حسن و حسین کے تی کا واسط و سے کر دعا کی تھی اور خدانے ان کی تو بہ تحول فرمائی تھی۔
انہوں نے حضرات جمد و کی و فاطمی حسن و حسین کے تی کا واسط و سے کر دعا کی تھی اور خدانے ان کی تو بہ تحول فرمائی الا خیار ، الا مالی)

مغضل بن عمريان مرت بن كميش ف حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سان كلمات كم تعلق وال كياجن كا تذكره خدايد عالم في الراجم وينه بكلمت بي في فرمايا: بي وبي كلمات مع جوحفرت آدم عليه السلام في فدا سي حاصل ك تصاور خدا في (ان كى بركت سي) ان كى توبة بول كي شيء اور ووكلمات بي شيخ علي السلام في الشيء التي السلام في متحمد و علي و فاطِمة و المحسن و المحسن و المحسن إلا تُبت عَلَى 4- والله معانى الما خار معانى الما خير البيان)

سعيد بن جير جناب اين عبائ سدواي كرتے بيل كمآب في حضرت يوسف عليه السلام كا قصر بيان كرية موئ أخر من بيان كيا كرجناب جيريكل عليه السلام حضرت يعقوب عليه السلام كى خدمت من حاضر موئ اور كها: كيا على تميس أيك الى دعا كاتعليم نددوں كرجس كى بركت سے خدا آپ كى بعبارت بھى نونا دے اور دونوں بينے بھى طا دے؟ كها: بان! جبر تُلُّ ن كها: وى كلمات كوجوتهاد ب باب آوم نے كے بتے توان كى تو بتول بوئى تى، جونوح عليالسلام نے كے بتے توان كى تشى كو جودى پر كنار ب كى تى اب ابراہیم عليل الله عليالسلام نے كے تقو آتش نم ودى ان پر بردو سلام بوگئى تى۔ جناب يعقوب عليالسلام نے بع جها: اے جرئيل اود كلمات كيا ہے؟ كها: كو والله تهم إنتى اسْعَلْكَ سلام بوگئى تى۔ جناب يعقوب عليالسلام أن تأتيبنى بيئوسف و بست تي مستحقي مستحقی 
- جناب بیخ احمد بن محر حلی جناب سلمان قاری (محری) سے دوایت کرتے بین ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت رسول فدا ملی الله طلیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کرفر مارہ سے کہ خداوی عالم فر ماتا ہے کہ اسے برے بندو! کیا ایرانہیں ہوتا کہ پکھولوگوں کے تم سے برے بناے کام وابستہ ہوتے ہیں اور جب تک تمہارے سب سے زیادہ پیارے کی عزیز دوست کو اپنا سفاری نمیں بناتاء اس وقت بحک تم ان کے کام نمیں کرتے؟ اور جب وہ ایرا کرتے ہیں قوتم سفاری فض کی عزت کی فاطر ان کام کوکر دیے ہو! قو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری تمام تلوق میں سے جو ستیاں اس طرح میر سے زود کے سب فاطر ان کام کوکر دیے ہو! قو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری تمام تلوق میں ، ان کے بھائی علی بین اور ان کے بعد والے سے زیاوہ گرامی قدر اور افضل واعلی ہیں وہ صفرت میر میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ، ان کے بھائی علی ہیں اور ان کے بعد والے (ممیر) امام ہیں جو میری ہارگاہ میں وسلے ہیں۔ لیس جے کوئی اہم حاجت در چیش ہوجے وہ پورا کرانا چاہتا ہو، یا جے کی مطیم مصیبت کا سامنا ہواور وہ اس سے ہم فالر اور وہ صفرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وہ اس کی معیبت کا سامنا ہواور وہ اس سے ہم فارت ہوتو وہ صفرت میں صفید کی مارے کر بھی سے سوال کرے ۔ تو جی اس سے بھی احس طریقہ پر اس کی جاجت پر آلی کی جاجت کر آلی کو وہ کری کی مفارش پر کوگوں کے کام کرتے ہو۔ (عرة الداعی تبنیر منہ وب با امام حن حکری کی مفارش پر کوگوں کے کام کرتے ہو۔ (عرة الداعی تبنیر منہ وب با امام حن حکری)
- 9- جناب احمد بن على بن ابى طالب الطهرى باسناد خود معزت امام صن عسكرى عليه السلام سے اور وہ اپنے آبا وطاہرين عليم السلام كے سلسلة سند سے معزت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے بين كدآ تخضرت نے ايك حديث ك

طمن میں فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت آ وم علیہ السلام سے فرمایا: اے آ دم ! تو نے درخت کا کھل کھا کے حصیان کیا ہے (ترک اولی کیا ہے)۔ لبندا حضرات محمد و آ ل محمد علیم السلام کے لئے تواضع کر کے میری عظمت کا اظہار کرو۔ اس طرح تم بالکل فوز و فلاح یا جا دکتے اور تم سے اس لفوش کا داغ دور ہو جائے گا۔ پس تم حضرت محم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر آل علیم السلام کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا کرو۔ چنا نچہ انہوں نے ایسائی کیا۔ پس و و کال فلاح یا محقہ

(الاحتجاج)

۱۰ جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی علید الرحمه باسناد خود ابو هزه ثمالی سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض بمارا واسطہ دے کرخواسے دعا کرے گاوہ و فلاح یا جائے گا اور جو بمارے غیر کا واسطہ دیے کردے کا وہ بالکل بلاک و برباد ہو جائے گا۔ (امالی فرز ندشن طویؓ)

اا۔ جناب شیخ سعید بن حمیۃ اللدراد عدی نے اپنی کتاب صعب الانجیاء میں وہی مضمون نقل کی ہے جواس سلسلہ کی حدیث نمبرہ
میں بذکور ہے۔ ہاں اس میں صرف اس قدراضاف ہے کہ جب یہود یوں نے حضرت میسیٰ علیدالسلام کولل کرنا جا ہا تو انہوں
نے ہمارے حق کا داسط دے کر خدا ہے دعا کی تو خدا نے نہ صرف یہ کہ ان کولل ہونے سے بچالیا بلکہ ان کو (زعم ہ آسان
میر) اضالیا۔ (تقعم الانجیاء راوعری)

موَّلَ علام فرماتے ہیں کہ اس سلندھی عامہ (سی) اور خاصہ (شیعہ) کی بکشرت مدیثیں وارو ہیں اور معقولہ دعا کیں بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ و وان ذوات مقدسہ سے قسل کرنے سے لبریز نظر آتی ہیں۔

باب

دھا کرنے سے چارآ دمیوں سے لے کر چالیس آ دمیوں سے تک کا اجتماع کرنا (اور پھراجتماعی دعا کرنا) مستحب ہے۔ (اس باب میں کل چارمد بیس بیں جن کا ترجمہ عاشر ہے)۔ (احتر مترجم علی صد)

حضرت من کلینی علیه الرحمه باسناد خود ابو خالد می دوارد وه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جہاں بھی جالیس آ دی اسمنے بوکر کی معاملہ میں دھا کر ہی تو خدا صرف ان کی دھا تبول فرما تا ہے اور اگر جالیس آ دی جمع نہ بول تو بدا ان کی دھا تبول کرتا ہے اور اگر جاری میسر نہ بول تو بدا ان کی دھا تبول کرتا ہے اور اگر جاری میسر نہ بول تو بدا ان کی دھا تبول کرتا ہے اور اگر جاری میسر نہ بول تو بحرایک ختص بی جارم بتبدد عاکر بے خدا اس کی دعا تبول کرے گا۔ (الاصول)

عبد الاعلى حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كريت بين فرمايا: جب بهى جارة وى ل كركس امر كم متعلق خداست دماكرين قرجب ايك دوسرے سے جدا بول كو ان كى دعا تجول بود كلى بوگ - (الامول و ثواب الاعمال)

- ا۔ جناب فی احرین جند بیان کرتے بین کروی ہے کہ خدا منافی نے صفرت میٹی علیہ السلام کو دی قربانی کہ استعمالی اللہ ایمان کا قرب مام کی کرتے کے بعدان کو محم دے کرفہارے مراہ بھے ہے دعا کریں۔ (عدہ الداعی)
- ا معظم ت مروی نے قربایا جہاں چھر موسین یا ( کم از کم) تین موسین کی ایے موسی بھائی کے پاس استھی ہو جا کی جس بھی اور اس کی فرار ہوں اگر ہو اور اس کی فرار اس کی فائدہ رسائی کے احد دار ہوں اگر ہو سب سب ل کر فدا سے دوا اور اس کی فرار کر اس کے اور اگر ہوں اور اس کے اور اگر ہوں اور اس کے اور اگر ہوں اور اگر ہوں کے اور اس کے اور اگر ہوں کے اور اس کے اور اگر ہوں کے اور اس کے اور اس کی اور اگر ہونے اور اس کی اس اور کی میں اور اس کے اور اس اور اس کی موجود ہوں کے اور اس سلسلہ جس موقف علام قرباتے ہیں کہ مباہلہ کے واقعہ میں اجماعی دعا کے مستحب ہوتے پر کھی ہوئی دہیں موجود ہو اور اس سلسلہ جس مسلم مواقعہ کرتا جا بینے اور آئندہ ابواب بین اس مسم کی حدیثیں بیان کی جائیگی جواس مطلب پر دلا ات کرتی ہیں۔

  ما موقف علام والتی موقعہ کرتا جا بینے اور آئندہ ابواب بین اس مسم کی حدیثیں بیان کی جائیگی جواس مطلب پر دلا ات کرتی ہیں۔

  ما موقعہ کرتا جا بینے اور آئندہ ابواب بین اس مسم کی حدیثیں بیان کی جائیگی جواس مطلب پر دلا ات کرتی ہیں۔

مُوَّمِن كَيْ دَعَا بِرَآ ثِينَ كَهِنامِسَتَ بِعَهِ اوْرُجْتِ وَهُ قُوْدِ النَّمَاسُ كَرْئِ فَكُرْمُو كَدَّ بِ (اسْ بِاب مِن كَلْ عِارِمَدِ فِيْنَ بِن كَارْجِهِ عاضر بِهِ) (احْرَمَرْ مِعْ عَمَّى عَد)

- ا حضرت في كلينى عليه الرحمه بأساد خود سكونى ساوروه وصرت المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين، فر مليا وعا كرت والا اورة بين كتف الا اجروثواب بين (برابرك) شريك بين (الاصول)
- ا۔ ای سلسلت سند سے معرف المام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی بہد قربلید معرف رسول خداصلی اللہ علیہ والدوسلم فرات بین کہ ایک بار معرف موی علیہ السلام نے دعاری ، معرف بادول نے آجین کی اور ملائک نے بھی آجین کی ، ب خداد تدعالم نے فربلی: وقلد اُجیبت دعو تعکمان (م ددون کی دعا جول کر ای کی بہدا دائیں)
- ٣- على بن عقبه الك فض سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام معدد احت كرتے بين فر مليا مير عوالد ماجد لا كا وستور تفاك جب ان كوكونى امر پريشان كرتا تو وہ كورلون اور بجون كوجل كيدا يلت ، بكر خود وعا كرتے اور دومرے آتا ي كجت في (الينا)

س۔ عبداللہ بی جمائیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوآ لدوسلم سے ان اکلمات کے بارے میں سوال کیا جو حضرت آر ما اللہ علیہ السلام نے خداوی عالم سے حاصل کئے سے (اور ان کے طفیل خدانے ان کی تو یہ تحول کو تھی ) فرمایا:

انبوں نے حضرات بھی ویک وفیل وفاطمہ حسن و حسین کے تک کا واسط دے کردعا کی تھی اور خدانے ان کی تو یہ تحول فرمائی تھی۔

انبوں نے حضرات بھی ویک وفاطمہ حسن و حسین کے تک کا واسط دے کردعا کی تھی اور خدانے ان کی تو یہ تحول فرمائی تھی۔

(الحصال ، معلیٰ الاخبار ، الا مالی )

ا منفل بن عمر ال الرق بن كم على في حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سال كلمات كم معلق وال كيابين كا تذكره خدا له على المرابي ال

سعید بن جیر جناب این جهائ سدوایت کرتے ہیں کہ آب نے حضرت بیسف علید السلام کا قصر بیان کرتے ہوئے آخر میں بیان کیا کرجناب جہر تکل علید السلام حضرت بعقوب علید السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کیا می جمیس ایک 

- جناب فی احدین محر می بین اسلمان فاری (محری) سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ہیں نے دھزت رسول فدا ملی الله طلید وآلد کم کوفر ماتے ہوئے سا کر مارہ سے کے کہ خداد کد عالم فرما تا ہے کہ اے میرے بندو اکیا ایسانیس ہوتا کہ کچھ لوگوں کے تم سے بزے دہ بیارے سب سے زیادہ بیارے کی عزیز دوست کو اپنا سفاری نمیں بناتا ، اس وقت بحک تم ان کے کام نمیں کرتے؟ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو تم سفاری فض کی عزت کی فاطر ان کام کوکر دیے ہو! تو تم بیس مطوم ہوتا چاہیے کہ میری تمام تلوق میں سے جو ستیاں اس طرح میرے نزد کی سب فاطر ان کام کوکر دیے ہو! تو تم بیس مطوم ہوتا چاہیے کہ میری تمام تلوق میں سے جو ستیاں اس طرح میرے نزد کی سب سے زیاوہ گرای قدر اور افضل واعلی ہیں وہ حضرت محر می الله علیدوآلد وسلم ہیں ، ان کے بھائی علی ہیں اور ان کے بعد والے (گیارہ) امام ہیں جو میری بارگاہ میں وسیلے ہیں ۔ پس جے کوئی اہم حاجت در پیش ہوجے وہ پورا کراتا چاہتا ہوہ یا جے کی مطیم معینت کا سامنا ہواوردہ اس سے چھٹارا چاہتا ہوتو وہ و مصرت محر میلی اللہ علیدوآلد وسلم اور ان کی طیب و طاہرآل علیم السلام کا واسطہ دے کر جھوسے سوال کرے ۔ تو عمی اس سے بھی احس طریقہ پر اس کی حاجت برآری کروں گا جس طرح تم السلام کا واسطہ دے کر جھوسے سوال کرے ۔ تو عمی اس سے بھی احس طریقہ پر اس کی حاجت برآری کروں گا جس طرح تم السلام کا واسطہ دے کر جھوسے سوال کرے ۔ تو عمی اس سے بھی احس طریقہ پر اس کی حاجت برآری کروں گا جس طرح تی اس سے بھی احس طریقہ پر اس کی حاجت برآری کو وہ کوئی کی مطرح ترب کی سفارش پر لوگوں کے کام کرتے ہو۔ (عدة الدا فی تغیر منہ بورب با امام حسن عکری)
- سام بیان کرتے ہیں کہ صرت انام مول کا عم علیہ السلام نے جھ سے فرمایا: اے سام ا جب تہیں خدا سے کوئی ماجت برآ ری کرانا موٹو ہوں کو: ﴿ اَللّٰهُ مَّ إِنِّى اَسْفَلُکَ بِسَحَقِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلِي فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَکَ شَأْنَا مِنَ الشَّانِ وَ بِحَقِّ ذَلِکَ الْقَلْرِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الشَّانِ وَ بِحَقِّ ذَلِکَ الْقَلْرِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الشَّانِ وَ بِحَقِّ ذَلِکَ الْقَلْرِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الشَّانِ وَ بِحَقِّ ذَلِکَ الْقَلْرِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الشَّانِ وَ مَحَمَّدٍ وَ اللهُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا ﴾ (يهال إلى ماجت كاميان كرد) (اينا)
- 9۔ جناب احمد بن علی بن ابی طالب الطمری باسنادخود معزت امام حسن عسکری علید السلام سے اور وہ اپنے آ باء طاہرین علیم
  . السلام کے سلسلة سند سے معزد ورسول خداصلی الله علیدة آلدو سلم سے روایت کرتے بین کرآ تخفرت نے ایک مدیث کے .

جمن می فرمایا کہ خدادی عالم نے حصرت آدم علیدالرام نے فرمایا: اے آدم ! تونے درخت کا کھل کھا کے عصیان کیا ہے (ترکب اوٹی کیا ہے)۔ لبذا حضرات محدوآ ل مح علیم السلام کے لئے تواضع کر کے میری معمّت کا اظہار کرو۔ اس طرح تم بالکل فوز وفلاح یا جادگے اور تم سے اس لغزش کا واغ دور ہو جائے گا۔ پس تم حضرت محدصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم اور ان کی طیب وطا جرآ ل علیم السلام کا واسطورے کر جھے سے دھا کرو۔ چنا نچے انہوں نے ایسان کیا۔ پس و و کال فلاح یا گئے۔

(الاحقاج)

- ۱۰ جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی علید الرحمه با سنادخود ابو حزه ثمالی سے اور وہ حضرت امام محمد با قر علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو فض بھارا واسطاد رے کر خواسے دعا کرے گاوہ قول کیا جائے گااور جو ہمارے فیر کا واسطاد ہے کردے کردے گادہ بالک ہلاک و برباد ہوجائے گا۔ (امالی فرزی شیخ طویؓ)
- اا۔ جناب شخ سعید بن حبۃ اللدراد عری نے اپنی کتاب تصعی الانبیاء میں دبی مضمون نقل کی ہے جواس سلسلہ کی حدیث نمبرہ میں فرکور ہے۔ ہاں اس میں صرف اس قدراضا فریے کہ جب یہودیوں نے حضرت میلی علیدالسلام کوئل کرنا جا ہاتو انہوں نے ہمارے کل کا داسطہ دے کر خدا ہے وعاکی تو خدا نے نہ صرف یہ کہ ان کوئل ہونے سے بچالیا بلکہ ان کو (زعرہ آسان یر) اٹھ الیا۔ (فقص الانبیاء داوعری)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سلسلہ میں عامہ (سی) اور خاصہ (شیعہ) کی بکٹرت مدیثیں وارو ہیں اور معقولہ وعا کیں بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ و وان ذوات مقدسہ سے وسل کرنے سے لبریز نظر آتی ہیں۔

### باب۳۸

دعا کرنے سے جارآ دمیوں سے لے کر جالیس آ دمیوں سے تک کا اجتماع کرنا (اور پھراجتماعی دعا کرنا) مستحب ہے۔ (اس باب میں کل جارحد بیں بیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (استر مترجم علی عند)

- حضرت في كليني عليه الرحمه باستاد خود الو خالد محديد اور وه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سدروايت كرتے جي فرمايا: جهال بھي جاليس آدى اکتھے بوكر كى معاملہ في دعا كري تو خدا صرف ان كي دعا تبول فرما تا ہے اور اگر جاليس آدى جج نه بوكيس تو پير جاري سى اور اگر وه دس دس بار خواست دعا كري تو خدا ان كي دعا قبول كرتا ہے اور اگر جار بھي ميسر ند بول تو پيرايك فض بى جار مرجد دعا كرے خدا كے عزيز و جباراس كي دعا قبول كرے الاصول)
- ا۔ عبدالاعلى صفرت امام جعفر صادق عليه السلام سروايت كرتے إين فرمايا: جب بھي جار آ دى ل كركسي امر كم متعلق خدا س دعاكرين تو جب ايك دوسرے سے جدا ہوں كے تو ان كى دعا تبول ہو چكى ہوگى۔ (الاصول وثو اب الاعمال)

- س جناب في احرين فيد بيان كرت بين كدمروى به كرفدا تعالى تصفرت من عليه السلام كووى فرياني كدات بين اامل العالم ا
- اس المعظرت سے مروی نے قربایا جہاں چھر میں ایا ( کم از کم ) تین سوستین کی ایسے موس بھائی سے پاس استھی ہوجا کی جس کی فریاد نیوں سے وہ معنوظ ہون اور جس کی قرار اول سے خوارد و در بدون اور اس کی فریاد فریا ہے وہ اور اس کے اور اگر سے کا در الیا کا در اگر سے کا در اس کے اور اس سے موان کی موان موجود ہے اور اس سالہ جس مول موان کی موان کی موان کی موان کو جود ہے اور اس سالہ جس مول دو انتہا کہ مول دو اللہ کے دافعہ میں اجماعی دور اس کی جائے گئی جواس مطالب پر دلالے کرتی ہیں۔ مطام والعیا مولوں کی جاس مطالب پر دلالے کرتی ہیں۔ مطام والعیا مولوں کی جاس مطالب پر دلالے کرتی ہیں۔ مطام والعیا مولوں کی جاس مطالب پر دلالے کرتی ہیں۔ مطام والعیا مولوں کی جاس مطالب پر دلالے کرتی ہیں۔ مطام والعیا مولوں کی جاس مطالب کی دور کا مولوں کی جاس مطالب کی دلائے کرتی ہیں۔ مالے مولوں کی جاس مطالب کرتی ہوئے کرتی ہیں کی حدیثیں بیان کی جاس مطالب پر دلالے کرتی ہیں۔ مالے مولوں کی جاس مطالب کرتی ہوئے کی جاس مطالب کرتی ہوئے کی جو کرتی ہوئے کر

مُوْمَنَ كَيْ دَعَا بِرُمَّ مِينَ كَهِنَا مُسْتَحِبَ بِهِ أُولُهُ جَبِ وَهِ خُودُ النَّمَا سُ كَرْ يَكُو بِكُرِمُو كُد بِهِ۔ (اس باب مِس كل مار مدیثین بین جن كار جمد عاضر ہے)۔ (احتر متر جم علی عند)

- معرت في كلين عليه الرحمة باسنا دخود سكونى ساوروه معرت المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين، فريليا: دعا كرف والا اورآ بين كتب والا اجروثواب من (برابر س) شريك بين روالاصول)
- ا۔ ای سلسلت سند سے معرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ قربلید معرت رسول خدا ملی اللہ علیہ والم المرام ا قرباتے ہیں کہ ایک بار معرت موی علیہ السلام نے دعاری ، معرت بادون نے آئین کی اور ملائک نے بھی آئین کی ، تب خداوند عالم نے قربایا: وقلد اُنجیبت دعو تحکما کی (تم دونون کی دعا قبول کرنی گئی ہے کہ (ایساً)
- س على بن عقبه الميك فض على اوروه معرت المام جعفر صادق عليه السلام عندوا يق كرت بين فر لما يدر عنوالد لماجد الكا دستور تفاك ) جب ان كوكون امر بريتان كرتا تووه مورتون اور بجون كوبلا فيلا المينة ، بارخود دعا كرت اور دوم رع آكن كجة عقر (الهذا)
- ا جناب فضعید الله بن جعفر میری با خاو خودی بن جعفر نے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیال نے کہ اللہ الله بال الله بال الله بالله بیالی ہے کہ بال بیال نے اللہ باللہ بیال بیال بیال بیال بیال بیال بیال محض و فاکرنا ہے اوراس کے اردگرداس کے بمائی بیٹھے ہیں۔ آیاان برا میں کا معلی بیٹھے ہیں۔ آیاان برا میں باللہ بیال کی مرضی پر محضر ہے جا بین تو کھیل اور جا بیان تو فاموش رہیں ابان البحد و و و عاکر اور ان سے بیال کی مرضی پر محضر ہے جا بین تو کھیل اور جا بیان تو فاموش رہیں ابان البحد و و و عاکر اور ان سے بیال کی مرضی پر محضر ہے جا بین تو کھی ایک کرد و ایسا کریں۔ (خرب الا ساد، بحاد الا تو ارب

والمنافعة المارة والوائل سارعا أرور

مرح تا من ما مرح بالمعلق المعلق المع

مرحد تا معدق مليد الروعوب من له من المسلم الدول حدال كري رويا وهي الحوال المال المال المال المال المال المال ا با مع معتب من عاد يكون كري الموسط المال الما

الراب من المستحد المس

endedical distriction with the form problem problem of the problem

The property of the second sec

میں۔ قربایا: یا علی ا جار شخص ایے بین کرون کی دعا بھی روئیں ہوتی (ا) امام عادل (جوائی رعایا کے لئے دعا کرے)۔
(۲) والدی دعا جوائی اولاد کے لئے کرے۔ (۳) کی آ دی کی دعا جو پس پشت اپنے دین بھائی کے لئے کرے (اس سے ملک مؤکل کہتا ہے اور تیجے بھی اس کے برایہ مطر گا)۔ (۲) اور مظلوم کی بددعا (جو ملا لم کے خلاف کرے)۔ اس پر خدا فرمانا ماہیے بھی اپنی جزئے وجلال کی تم ایمی مزور تیرا بدلہوں گا، اگر چہ کھوونت کے بعد ہی کی۔

(الخسال، المال فرز عرفي واخوان المعادق)

ار جناب این اور پس حلی مران بن اجین سے اور حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تم پر لازم ہے کہاہے (وین) محالیوں کے لئے ان کی فیر خاصری ہیں وجا کیا کرو کے تک سے چیز رزق کو محقی کر لاتی ہے۔ (السرائز)

عن جناب شخ حن فرز عرحفرت شخ طوی با ساد خود مصوری سے اور وہ اپنے ہاپ کے چھا سے اور وہ حضرت امام علی تھی علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر ین علیم السلام کے سلسلہ سند سے معفرت امام جعفر صادق غلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تمن دعا تمیں الی جل جی ضدا سے روایش کی جاتیں: (۱) آئیک بیند و موسی کی وہ دعا جو وہ اپنے اس موسی میں الی کیلئے پس بشت کرے جس نے اس سے ہمار کی خاطر معدود کی گی ہو۔ (۲) ای بند و موسی کی بندہ موسی کی بندہ موسی کے باس کی کام کے لئے جائے تھے ہوئے اس نے ہوروی نہ کی ہو۔ (۲) جب کوئی بندہ بعالت اضطرار کی کے باس کی کام کے لئے جائے تمرود کی جوز اس نے اس سے ہورود کی وہ دوعا جواس نے اس کے طاف کی ہو۔

(آمال فرزى شيخ طويّ)

- ۸۔ جناب عبد اللہ بن جعفر حمیری باساد خود ابو بھیر سے اور و و حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلد وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: وہ دعا جوکس مؤمن کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کی جائے وہ ستجاب ہوتی ہے اور بید دعارز آل کو زیادہ کرتی ہے اور نا طائم امور کو دفع کرتی ہے۔ (قرب اللہ سناد)
- 9۔ جناب فی احمد بن فہد ملی فرائے ہیں کہ مردی ہے کہ خداد تد عالم فے حضرت موی علیدالسلام ہے کہا کہ جھے اس زبان سے
  ایکارو چس سے بھی تم نے میری نافر مائی ندی ہوا عرض کیا تا کی زبان کیاں سے لا دن؟ ارشاد ہوا: کی اور فض سے اپنے
  لئے دعا کرلئے ۔ (عدة الحما کی)
- ار جناب علی بن ابرائیم فی با مناو خود جاد به دروان حد کرتے جیس آن کا بیان سید کریس نے حضرت امام جعفر صاوق علیه والمام کی خدمت پیمن موض کیا کہ بھی آ ہے آ ہے کہ المائی کا بھا کہ بن کو اللی والا کے لئے وحاکر نے بھی مشخول درکتا عول (اور اپنے لئے نیس کرتا) اس اور کے جیل آ ہے کہا فرال تے ہیں؟ فرمایا: خدا غیر حاضر کی وحاج وغیر حاضر کے لئے کی جائے

تبول كرتا بادر جوفض مؤمنين ومؤمنات اور بهار يحبول كے لئے دعا كر يو خدا اسے معرت آدم عليه السلام كے مهد سے لے كرمنى قيامت كے طلوع ہونے تك تمام الى ايمان كى تعداد كے برابزنكياں عطافرماتا ہے۔ پر فرمايا: خداد عمالم نے افغنل اوقات ميں نمازيں فرض كى بيں للذاتم برلازم ہے كہ نمازوں كے بعد دعا كيا كرو۔ اس كے بعداماتم نے مير بے اور دوسرے حاضرين بزم كے لئے دعائے فيرفرمائى۔ (تغيرتی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس کے بعد (باب ۲۲ و۲۲ و ۲۳ وغیرو میں) اس تنم کی بعض جدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بابهم

انسان کااپنے مومن بھائی کے لئے دعا کرنے کوائی ذات کیلئے دعا کرنے پرتر جی دینامستحب ہے۔
(اس باب میں کل آ محدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کوائن دکرے باقی پاٹھ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حضرت می کلینی علیہ الرحمہ باساد خود عبد اللہ بن جندب سے اور وہ ایک مدیث کے حمن میں حضرت امام موی کا تم علیہ
السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو فض لیس پشت اپنے (مومن) بھائی کے لئے دعا کرے، اسے ورش سے تمادی جاتی
ہے کہ تبہارے لئے اس کا ایک لاکھ گنا ہے۔ (الاصول، المقلیہ ، الا مالی، رجال کشی)

- ا۔ ثوریان کرتے ہیں کہ یس نے حضرت امام زین العابدین علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ جب فرشتے سنتے ہیں کہ اور مؤسن کے لئے دعا کر دہا ہے یا اس کا ذکر فیر کر رہا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ و بہترین بھائی ہے جوابیت بھائی کے لئے دعائے فیر کر دہا ہے اور اس کا ذکر فیر کر دہا ہے جبکہ وہ موجود ہی فیمیں ہے۔ تو نے اس کے لئے جو پکھ طلب کیا ہے ضدانے اس کے دو برابر بھے عمایت فرمایا ہے اور جو پکھ تو نے اس کا ذکر فیر کیا ہے ضدانے اس کے دو برابر بھے عمایت مامل ہے۔ (الاصول)
- ۔ جارحضرت امام محر باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشادِ خداد یکی ﴿ يَسُعَ جِيْبُ اللَّهِ يَنَ اَمَنُوْا وَ
  عَدِسلُوا الصَّلِحْتِ وَ يَزِيدُهُ هُمْ مِّنُ فَصْلِهِ ﴾ (خداان لوگوں کی دعا کیں تجول کرتا ہے جوایان لاے اور نیک علل کھی بجالاے اور ان کواپنے فضل وکرم سے زیادہ بھی مطا کرتا ہے ) فرمایا: اس سے مراد وہ موسمن ہے جواپ دینی بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرے اس سے ملک مؤکل کہتا ہے: آئین! خدائے عزید و جباراس سے کہتا ہے کہ جو کہوتو نے اس کے حلی ہے اور جو کھوتو نے اس کے لئے طلب کیا ہے اس کے دو برابرخود تیرے لئے ہاور جو کھوتو نے اس کے لئے طلب کیا ہے وہ بھی میں نے اسے تیری اس محبت کی وجہ سے مطاکیا ہے جو بھے اس سے ہے۔ (ایمنا)
- س۔ جناب فیخ احمد بن فہد مل باسناد خود معاویہ بن وهب سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معرت امام جعفر

صادق عليہ السلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ فرما رہے تھے: جو محض اپنے ہرادر مؤمن کے لئے اس کی عدم موجود گی میں دعا کرے تواہے آسان دنیا ہے۔ ایک متادی بھا کرتا ہے اے بیری فدا جو پھوتو نے اس کے لئے طلب کیا ہے۔ اسکے ایک لاکھ گنا تیرے لئے ہے، دومرے آسان سے ایک فرشتہ بھا کرتا ہے اے بیری فدا تیرے لئے اس کے دو لاکھ گنا ہے! اور تیرے آسان سے ایک فرشتہ بھا کرتا ہے اے بیری فدا! تیرے لئے اس کے تین لاکھ گنا ہے! اور چو تھے آسان سے ایک فرشتہ بھا دیتا ہے اے بیری فدا! تیرے لئے اس کے تین لاکھ گنا ہے! اور چو تھے آسان سے ایک فرشتہ بھا دیتا ہے اے بیری فدا تیرے لئے اس کے چوالکھ گنا تیرے لئے اس کے پچوالکھ گنا تیرے لئے اس کے پچوالکھ گنا ہے اور چھٹے آسان سے ایک فرشتہ بھا دیتا ہے اے بیری فدا تیرے لئے اس کے پچوالکھ گنا اور ساتو یں آسان سے ایک فرشتہ بھا دیتا ہے اے بیری فدا! تیرے لئے اس سے سات لاکھ گنا ہے جو پھوتو نے اس کے لئے طلب کیا ہے! پھر اسے فدا بھا دیتا ہے کہ میرا بندہ! جی وہ فنی مطلق ہوں جے کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے تیرے لئے اس سے گن لاکھ گنا زیادہ ہے۔ (عدة الدائی)

حعرت شخ صدوق علید الرحمہ با ساد خود عبادہ کلینی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیجم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امام حسین علید السلام سے اور وہ اپنے براور بزرگ حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ یس نے شب جعد کوا پی والدہ ماجدہ فاطمہ زبرا سلام الشعلیما کواپنے محراب عبادت میں دیکھا کہ مج صادق کے طلوع ہونے تک برابر رکوع و بحود کرتی رہیں (نماز پڑھتی رہیں) اور مؤمنین ومؤمنات عبادت میں دیکھا کہ مج صادق کے طلوع ہونے تک برابر رکوع و بحود کرتی رہیں (نماز پڑھتی رہیں) اور مؤمنین ومؤمنات کے لئے نام بنام بہت دعا کیس کرتی رہیں محرا پی ذات کے لئے کوئی بھی دعا نہیں ہے مض کیا: امال جان! آپ نے اپنے لئے کیوں کوئی دعائیس کی جس طرح دوسروں کے لئے کی ہیں؟ فرمایا: ﴿الْہِ جسار قسم اللدار ﴾ (پہلے پڑوی، پھر میر) \_ (علی الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اس میں) گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد (باب سے دوس و میں) وکری جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بالسهم

زندہ ومردہ مؤمنین ومؤمنات ، سلمین ومسلمات کے لئے دعا کرنامستحب ہے نیز داعی

کیلئے مستحب ہے کہ ان کے لئے دعا کرنے کواپی ذات کے لئے دعا کرنے پرتر جیج دے۔

(اس باب میں کل چرمدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچووژ کر باتی پارٹج کا ترجہ خاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باساد خود حسین ہی علوان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مؤمن مؤمنین ومؤمنات کے لئے دعا کرے تو جو کھو وہ ان

کے لئے طلب کرےگائی کے برابر خداو تد تر ابتدائے آفریش کا کنات سے لے کر روز قیامت تک تمام گزرے ہوئے
یا پیدا ہونے والے ہر مؤسنین ومؤمنات کی طرف سے اسے مطافر مائے گا اور (بروز قیامت) ایسا بھی ہوگا کہ ایک فض کو
جہنم میں ڈالنے کا تھم دیا جائے گا۔ پس اسے تھنج کر اُدھر لے جایا جارہا ہوگا کہ مؤمنین ومؤمنات کہیں گے: پروردگاراا یہ
فض تو ہمارے لئے دعا کیا کرتا تھا ہمیں اس کے متعلق سفارش کرنے کا حق دے! چنا نچہ خدا ان کو بیت و سے گا اور ان کی
سفارش کی برکت سے اس کی نجات ہوجائے گی۔ (الاصول، آ مالی شیخ صدوق")

- ۲- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمدای سلسلة سند سے آنخضرت ملی الله علیدوآ لدوسلم بدوروایت کرتے ہیں فرمایا: جوفض بیدوعا کیا کرسے گا و اللّٰه مُو مِنِیْنَ وَ اللّٰه وُ مِناتِ ﴾ تو (بروز تیامت) ابتداء افرینش کا کنات سے لے کرتیامت کیا کرسے کا درایا ہی ہوگا کہ ایک فض کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ایک جہنم میں ڈالا جائے (تا آخردوایت جواد پرگزر چکی ہے)۔ (امالی صدوق")
- ار مفوان بن یجی حضرت امام موی کاهم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جو مخص اپنے مؤمن ومسلم بھائیوں اور مؤمن کے مؤمن اس کے لئے ایک فرشتہ کومؤکل فرمائے گا جواس کے مؤمنہ ومسلمہ بہنوں کے لئے دعا کرے گا تو خدا ہر مؤمن کے حوض اس کے لئے ایک فرشتہ کومؤکل فرمائے گا جواس کے لئے دعا کرے گا۔ (امانی صدوق")
- ۵ ای سلسلهٔ سند سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: جو شخص زعرہ یا مردہ مؤمنین ومؤمنات، مسلمین و مسلمین و مسلمین و مسلمات کے لئے مففرت کی دعا کرے گاتو خدا ہرمؤمن ومؤمنہ کی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تکھے کا۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب مہم واسم وسم میں اورج اباب ۱۲۸ز احتصار میں) اس قتم کی پچھ حدیثیں گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۲۲م و ۲۵م میں) بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

#### بإبهم

انسان کا اپنے والدین کے لئے دعا کرنامتحب ہے اور عمرہ والے مخص اور روزہ دار کا دعا کرنا۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت من كلینی علیه الرحمه باسنادخودعبدالله بن سنان سے اور و وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت كرتے ہیں

فرمایا: میرے والد ماجد فرمایا کرتے تے کہ پانچ وہائیں ایس جی جن کو خداویر عالم کی بارگاہ میں چیش ہونے (اور قبول
ہونے سے) روکا جیس جاسکا۔(۱) امام عاول کی وہا (رہایا کے لئے)۔(۲) مظلوم کی بدوھا (گالم کے خلاف)۔خدا
فرماتا ہے: میں تیرا انتخام ضرور لوں گا آگر چہ پچھ مرصہ کے بعد بی سی۔(۳) نیک اولا دکی دھا اپنے والمدین کے لئے۔
(۷) نیک والد کی دھا چی اولا دکے لئے۔(۵) مؤمن کی دھا مؤمن کے لئے اس کی عدم موجودگی میں۔خدا اس سے فرماتا ہے کہ تیرے لئے اس کے دو برابر ہے۔(الاصول)

۲۔ عبداللہ بن طلح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رواعت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فرماتے ہیں کہ چار شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا بھی روٹیس ہوتی۔ یہاں تک کدان کے لئے آسان کے دروازے کھول

دیے جاتے ہیں اور وہ عرش اللی تک بھی جاتی ہے (۱) والد کی دعا اولا و کے لئے۔ (۲) مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف۔

(۳) عمرہ اواکر نے والے کی دعا جب کے والی لوئے۔ (۳) روزہ دارکی دعا جب کروزہ افطار کرے۔

(الاصول، الفقيد، الامالي)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۱ و۲۲ و۳۳ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۵ وغیرو میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

### بابهم

آ دمی کا اپنی ذات کے لئے دعا کرنے سے پہلے جالیس مؤمنین کے لئے دعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل جارمدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کا للمودکر کے باتی دوکا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی صند)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ہشام بن سالم سے اور و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بی فرمایا: جوفض پہلے چالیس مؤمنوں کے لئے دعا کر ہے اور اس کے بعد اپنے لئے تو اس طرح اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔
  (الاصول، امالی صدوق')
- ا۔ حضرت معنی صدوق علیہ الرحمہ با سادخود عمر بن بزید سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفرماتے ہوئے سنا کے فرمارہے تھے کہ جوشن اسپنے لئے دعا کرنے سے پہلے جالیس الل ایمان کے لئے دعا کرے اس سے اس کی دعا ان کے بارے میں اور اپنے بارے ہی تجول ہوتی ہے۔

(المالى صدوق "والمالى طوي ، الخسال)

#### بابهم

سخت ضرورت کے تحت اور احتیاج کے وقت کافر کے لئے بھی وعاکرنا اور اسے سلام کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی صنہ)

۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد الرحلٰ بن الحجاج سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں کسی تعرانی طبیب کالحیاج ہوں تو آیا اس کے لئے دعا کرسکتا ہوں اور اس کوسلام کرسکتا ہوں؟ فر مایا: ہاں ، محرتہ ہاری بید عاائے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

(الاصول بلل الشرائع ،قرب الاسناد ،السرائر)

### بابريه

صبح وشام دس دس بارتبلیل (الا الله الله الله الله الله الله مستحب ہے اور اگر فوت ہوجائے تو اس کی قضا کرنامستحب ہے۔ (اس باب می کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترج علی عند)

- حعرت في كلين عليه الرحمه باساد خود ابو خديج سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے إلى فرايا:

  طلوع اور غروب آفاب سے پہلے دعاكر ناست واجب بابد اس وقت دس مرتبہ پڑھو: ﴿ لاَ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ

  صَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِى وَ يُمِينُ وَيُمِينُ وَيُحْبِى وَهُو حَى لاَ يَمُوثُ بِيَدِهِ

  الْسَحَيْدُ وَهُو عَلَى كُلِ صَيْعٍ قَلِيمٌ ﴾ اور دس مرتبہ پڑھو: ﴿ اَعْدُ ذُهِ بِاللّٰهِ السَّمِيمُ عَلَى الْعَلِيمِ مِنْ هَمَوَاتِ

  السَّما طِينُ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِ اَنْ يَحْضُرُونِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ اور اگراس پر حنا بحول جاءَ

  وال سَمِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ اور اگراس پر حنا بحول جاءَ

  واس كاس طرح قضا كروجس طرح فراموش شده نمازك قضاكى جاتى ہے۔ (الاصول)
- ا۔ محد بن مروان صحرت امام معفر صادق علي السام سدوايت كرتے بين فرمايا: كو ﴿ اَسْتَعِيْدُ بِسَالَلْهِ مِنَ السَّيطُانِ
  الرَّجِيْمِ وَ اَعُودُ بِاللَّهِ اَنْ يَحْضُرُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ اوركبو: ﴿ لاَ اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ
  هُو يَعْمِينَ وَ يُعِيْتُ وَهُو عَلَى كُلِّ هَيْ عَلِيْرٌ ﴾ راوى كابيان ہے كرايك فض نے امام كى ضدمت
  من عرض كيا ۔ آياس كا بِدِ هنا فرض ہے؟ فرمايا: بال يوفرش بعى ہاور معدود بھى۔ اسے طلوع و فروب آفاب سے پہلے دى
  دن مرجد يزعواور اكراس ميں سے كوفوت بوجائة شب وروز مين اس كي قضا كرو۔ (ايسًا)
- سو علاء بن كال حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا: وعاوَل بيس سے يحدوعا كي الي بعى بين كه

آدى كوچاہیے كراگران كا پڑمنا بحول جائة ان كى قفا كرے چنا نچر نماز من كے بعد (اور طوع آفاب ہے پہلے) وى بار پڑھ: ﴿ لاَ اَللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ هَسوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيى وَ يُجِيْتُ (وَ يُحِيثُ وَ يُحِيثُ وَ يُحِيثُ وَ يُحِيثُ وَ يُحِيثُ وَ يُحِيثُ وَ يُحْيَى وَ يُحِيثُ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ ﴾ آگران میں ہے کھ پڑھنا مول جائة اس پراس كى قفالان م ہے۔ (ابناً) مؤلف علام فرماتے ہیں كراس مى كام بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس كے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۱ از تحقیات میں) کرکی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

# باب ۴۸ طلب دزق کے لئے دعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین صد چیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ )

- ا- حضرت شيخ كلينى عليه الرحمه باسنا وخود زيد شحام سه اور وه وحضرت امام محمد با قرعليه السلام سه روايت كرت بين فرمايا: طلب رزق ك لخة نماز فرين م كل آخرى) مجده شي يدعا پرمو: ﴿ يَا حَيْسُ وَ الْمُعْطِئُينَ وَ يَا حَيْسُ وَ الْمُعْطِئُينَ الْمُعْطِئُينَ الْمُعْطِئُينَ وَ الْمُعْطِئُينَ مِنْ فَصَلِكَ فَإِنَّكَ فُو الْفَصْلُ الْعَظِيمُ ﴾ (الاصول)
- 9۔ حضرت بیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخودعلی بن المسرّ کی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قرمایا: خداوند عالم نے مؤمنین کے رزق وہاں وہاں رکھے ہیں جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کواپنے رزق کا مقام اور اس کا سبب معلوم نہیں ہوگاتو بھروہ دعا زیادہ کرےگا۔ (الا مالی، التوحید)
- سے جناب عبداللہ بن جعفر صیری با سادِ خود حسین بن علوان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپن والد ماجد سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا: رزق آسان، سے زمین کی طرف بارش کے قطروں کی تعداد کے مطابق نازل ہوتا ہے مگر ہر مخض کیلئے اتنابی نازل ہوتا ہے ہتنا اس کے لئے مقد رومقر رہوتا ہے ہاں البتہ خدا بہت فضل وکرم کرنے والا ہے لہذا خداسے اس کے فضل وکرم کا سوال کیا کرو۔ (قرب الاسناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس می کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ااور کچھ بعد میں باب اوغیرہ میں) گزر چکی ہیں اور کچھ اس کے بعد (باب ۲۹ و ۵۰ وغیرہ میں) بیان کی جائے گئی انشاء اللہ تعالی اور طلب رزق کے متعلق بہت کی دعا کیں محقول ہیں۔

#### إسهم

## وسعت رزق کے لئے دعا کرنامتحب ہے اگر چہ حلال کی قید نہ بھی لگائی جائے (گرمرادوہی ہونا چاہیئے )۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر سترجم عنی عنہ)

- حضرت شخ کلینی علید الرحمد با سادخود معر بن خان و سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضاطیہ
  السلام کوفرماتے ہوئے سنا کے فرمار ہے سے کہ حضرت امام محمد باقر علید السلام نے ایک مخض کوخدا سے اس طرح سوال کرتے
  ہوئے دیکھا جو کہدر ہاتھا: ﴿اَلَمْلَهُ مَّم اِنِّی اَمْسَتُلُکَ مِنْ دِ زُقِعَکَ الْعَالَٰ لَ ﴾ (یا اللہ! میں تجھ سے رزق حلال کا
  سوال کرتا ہوں)۔ امام نے اس سے فرمایا: تو نے تو خدا سے نہوں کا رزق طلب کیا ہے ( کیونکہ حلال واقعی کھانا نہوں یا اس
  کے وصوں کا می کام ہوسکتا ہے) (پر فرمایا) یوں سوال کر: ﴿اَلْمَلْهُ مَّ اِنِّی اَمْسَتُلُکَ دِ زُقًا وَ اسِعَا طَیِبَا مِنْ
  دِ زُقِک ﴾ (یا اللہ! میں تجھ سے رزق وسیح اور یا کیزہ چاہتا ہوں)۔ (الاصول)
- احربن محربن ابونفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں! خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہوہ مجھے رزق حلال عطا فرمائے! امام نے فرمایا: آیا تو جانتا ہے کہ رزق حلال کیا ہے؟ عرض کیا کہ جو پاکیزہ طریقہ سے کمایا جائے! فرمایا: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ رزق حلال خدا کے مصطفی (برگزیدہ بندوں لینی انبیام وائمۃ) کی غذا ہے۔ پھر فرمایا: یوں دعا کر: ﴿اللّٰهُمّ ابّنی اَسْتَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْمُو اَسِع ﴾ (الاصول، قرب الاساد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدرزق حلال طلب کرنے میں بھی کوئی مضا کقٹیمیں ہے بلکہ متحب ہے جیبا کہ متعدد حدیثوں (اور دعاؤں میں) اس کا تذکرہ موجود ہے ہاں البتدان دوحدیثوں میں (جواس کے طلب کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے تو) اس سے وہ حلال واقعی مراد ہے جس میں حرام کا کوئی شائبہ اور شبہ تک بھی نہ پایا جائے (اور فلا ہر ہے کہ بیضدا کے برگزیدہ بندوں کی ہی فذا ہے اور انجی کی ہوسکتی ہے)۔

### باب۵۰

اس فض کیلے کارت رزت کی دھا کرنا کروہ ہے جس نے اپنامال ومنال خود ضائح کردیا ہو، یا اسے ناح ن (فلط جگر) شی خرج کیا ہویا بغیر گواہوں کے کمی کو قرضد دیا ہو (اور پھر مقروض کر گیا ہو) یا سعی و کوشش کوڑک کر دیا ہوائی طرح (نافر مان) زوجداور (برے) پڑوی کے خلاف بددھا کرنا بھی کروہ ہے جبکہ آ دمی ان کے بدلئے مرقاور مواور دشتہ داروں کے خلاف بددھا کرنا بھی کروہ ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ باتی چوکا تر جمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عفی عند) ا۔ حضرت شنے کلینی علیدالرحمہ با سنادخود دلید بن مبتی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں مکدو مدید کے درمیان (سفر جی میں) صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک سائل نے آکر سوال کیا۔ امام نے تھم دیا کہ اسے پچھ دیا جائے۔ پھر تیرا آیا۔ امام نے پھر بھی تھم دیا کہ اسے پھی دیا جائے۔ پھر تیرا آیا۔ امام نے پھر بھی تھم دیا کہ اسے بھی دیا جائے۔ پھر تیرا آیا۔ امام نے پھر بھی تھم دیا کہ دیا گئے ہیں کہ دیا جائے۔ اس کے بعد چوتھا آیا۔ اس کے سوال کے جواب میں امام نے (صرف اس قدر) فرمایا کہ خدا تھے ہیں کرے! پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: آگاہ ہو جاؤ۔ ہمارے پاس ابھی انتامال ہے کہ ہم اسے بھی دے سے ہیں مرف کرے! پھر اس ڈرتا ہوں کہ میں ان محصوں میں سے ایک ندبن جاؤں جن کی دھا متجاب نہیں ہوتی! (اور وہ یہ ہیں) (ا) ایک وہ مخص جے خدا نے مال ومتال عطا کیا ہو گروہ اسے ناحق صرف کرے اور پھر دھا کرے: ﴿اَلَٰ اللّٰہ ا

جعفر بن ابراہیم صرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: چار فض ایے ہیں جن کی دعا تجول نہیں ہوتی (ا) وہض جو (کما) گریں بیٹے جائے (اور ہاتھ پاؤں نہ ہلائے) اور کیے: ﴿اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہ ال

جناب شخ محر بن ادریس ملی عبداللہ بن بکیری کتاب سے نقل کرتے ہیں اور وہ با شادخود عربن بزید سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فض ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹے جا دک گا، نماز پڑھوں گا، روز ورکھوں گا اور اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا۔ باتی رہا میرارز ق تو وہ خود بخو دمجھ تک بیٹے جا دک گا؟ (لینی اس کا بینظر یہ کیسا ہے؟) فرمایا: بیان تین مخصوں میں سے ایک ہے جن کی دعا تبول نہیں بھو دمجھ تک بیٹے جائے گا؟ (لینی اس کا بینظر یہ کیسا ہے؟) فرمایا: بیان تین مخصوں میں سے ایک ہے جن کی دعا تبول نہیں

ہوتی! راوی نے عرض کیا: دوسرے دوکون ہیں؟ فرمایا: ایک وہ جس کی ہوی (نافرمان) ہو (اور بیاس سے نگ ہو) ادر بید فدا سے دوسرے دو کور میان جدائی ڈال! اسے کہا جاتا ہے کہاں کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسے فارغ کردے۔ دوسراوہ فض جس نے کسی انسان سے کوئی حق لیمنا ہوجس پراس نے کوئی کو انسان سے کوئی حق لیمنا ہوجس پراس نے کوئی کو اون نے بنایا ہوادر وہ خدا سے دعا کرے کہ وہ اسے اس کاحق دلوائے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ آیا میں نے تھے کواہ بنانے کایا کوئی وثیقہ دفیر وہ کموانے کا تھی دیا تھی جماع کیا! (السرائر)

صرت فی طوی علید الرحمہ باسناد خود طا دین ابوعلی سے اور وہ ایک فیض سے روایت کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ مصرت امام چھنے مورے سے کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا اور آ کر سوال کیا۔ آپ نے اسے ایک درہم صحابت فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ اور آیا۔ اسے بھی ایک درہم صحابت فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ پھر ایک اور آیا، است بھی ایک درہم مرحت فرمایا۔ پھر جب چوقا آیا تو اس سے فرمایا: خدا تھے رزق وے (لینی اسے کھند دیا) پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:
اگرتم میں سے کی فیض کے پاس ہیں ہزار درہم بھی ہوں اور وہ چا ہے کہ ای طرح خرج کر سے تو سب خرج کردے گا اور پھر اس اس طرح (فائش) ہو جائے گا کہ اس کے پاس پھر بھی بیس رہے گا اور پھر وہ ان تین فیضوں میں سے ایک ہو جائے گا جن اس طرح (فائش) ہو جائے گا کہ اس کے پاس پھر بھی بیس رہے گا اور پھر وہ ان تین فیضوں میں سے ایک ہو جائے گا جن کی دعا قبول نہیں ہوتی (ا) ایک وہ جے خدا مال و منال دے گروہ اسے فاک میں طا دے اور اس کی صافحت نہ کرے اور کی دعا اور کی دعا اور کی میں ان تی تھی دیا تھا؟ اس کی دعا دو کر جاتی ہو جائے گا کہ اس کے دوہ اسے دی کر میرافش (مال) حاش کر ایس اس کی دعا بھی رد کر دی جاتی دی کر دو اسے خدا فرمات ہے کہ کیا اس کی دعا بھی رد کر دی جاتی ہو جائے گا کہ در دی جاتی ہور کر دی جاتی ہور کر دی جاتی ہیں دیا تھی ہور کر دی جاتی ہور کر دی جاتی ہور کر دی جاتی ہور کر دی جاتی ہیں در دیا ہی دور کر دی جاتی ہور کر دی جاتی کر کر دی جاتی کر کر دی جاتی کر دی جاتی کر دی جاتی کر کر دی جاتی کر کر دی جاتی کر کر

جناب عبدالله بن جعفر حميري باسنادخود مسعد وبن زياد سے اور وو معفر سه امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: معفرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم كا ارشاد ہے كہ لوگوں كی چھوشميس اسك بھی ہيں كہ جن كی دھا كمي قول فہيں ہوتی (۱) ان یم سے ایک و وض ہے جوکی کوتر ضددیا ہے حکم نہ کوئی تحریک کوئی کوا مقرد کرتا ہے۔ (۲) جوٹس اپنے رشتد داروں کے خلاف بدوعا کرتا ہے۔ (۳) جے اس کی زوجہ ہر طرح کی اذبت پہنچاتی ہے اور وہ فدا سے دعا کرتا ہے یا اللہ! مجھے اس سے چھٹارا عطافر ما! فدا فرماتا ہے: میر ابندو! کیا ہی نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ ہی نہیں دیا؟ اسے فادغ کر دے! (۳) وہ فض جے فدا نے مال ومنال دیا محراس نے سارا مال نیکی کے کاموں میں صرف کر دیا۔ اس سے فادغ کر دے! (۳) وہ فض جے فدا نے مال ومنال دیا محراس نے سراما مال نیکی کے کاموں میں صرف کر دیا۔ اس اس فادغ کر دے! (۳) وہ فض جے رزق دے کر مالدار نہیں بنا دیا تھا؟ تو نے کیوں درمیانہ روی افتیار نہیں کی؟ اور کیوں امراف کیا؟ جبکہ میں امراف کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ (۵) وہ فض جو (ہے کار) محر میں بیٹھ جائے اور دعا کرے یا اللہ! محدور ت عطافر ما محروز ق کی طلب میں ہا ہرنہ لکے اور کوئی سی وکوشش نہ کرے جس طرح کہ خدا نے تحمل دول ہیں ہوئی افتیا کہ بہت کشادہ ہے! طلب معاش میں کیوں ہا ہرنہیں کاتا۔ اگر پھر میں تجھے نہ دوں تب تو صعفا و جوارح میں کوئی اور تباری کیا تو بہی تبول نہیں ہوگی)۔ (قرب الاسناد، الفروع) مولف طام فرماتے ہیں کہاں تم کہ بعض حدیثیں اس کے بعد صدقہ (باب ۲۲ میں) اور تجارت کے مقد مات (باب ۵ می کیکی ان مرافد تو بال

### باب۵۱

حاجی، غازی اور بیار کا دعا کرنامتخب ہے اور ان کی بددعا سے بچنا واجب ہے بینی ان کواذیت نہیں پہنچانی چاہیئے۔ (اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود عیسیٰ بن عبداللہ تی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ فرمارہ سے کہ تین مخض ایسے ہیں کہ جن کی دعامتجاب ہوتی ہے(۱) حابی! خیال رکھنا کہتم اس سے کیاسلوک کرتے ہو؟ (۳) بیار، اللہ! خیال رکھنا کہتم اس سے کیاسلوک کرتے ہو؟ (۳) بیار، السح فصد ندولا وَاور نہ بی اس کی زجروتو نیخ کرو۔ (الاصول)
- ۲- سکونی حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیدو آلدوسلم کا ارشاد ہے۔
   کے حضرت موکی علیدالسلام نے دعا کی، جناب ہارون اور ملائکہ نے آ مین کہی ۔ پس خدا نے فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول ہوگئی ہے لہٰذاتم دونوں ثابت قدم رہو۔ (پھر فرمایا) جو شخص قیامت تک جب بھی راہ خدا میں جہاد کرے گاتو میں اس کی دعا ای طرح قبول کروں گا جس طرح تہاری قبول کی ہے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس متم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (ج اباب ۱۱، از احتفار میں) گزر چکی ہے اور پھواس کے بعد (باب اوسواز جہاد میں) ذکر کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

### باب۵۲

مظلوم کی بددعا سے بچنا واجب ہے ظلم کوترک کرکے اور والدین کی بددعا سے بچنا واجب ہے۔ ہان کی نافر مانی ترک کرکے بلکہ مظلوم اور والدین کی دعا حاصل کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کاتر جمہ عاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود سکونی سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
  حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خبر دار! مظلوم کی بد دعا سے پر ہیز کرنا کیونکہ اسے بادل پر سوار کرکے
  باند کیا جاتا ہے یہاں تک کہ خدااس پر نظر کرتا ہے اور (فرشتوں سے) فرماتا ہے کہ اسے (اور) بلند کروتا کہ میں اسے قبول
  کروں! اور خبر دار! والد کی بددعا سے بچنا کہ وہ ہوار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ (الاصول)
- ۲- ساعة حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کے گلم کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ مظلوم کی بددعا آسان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ (ایسناً)
- ۔ اسحاق بن محارصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدانے اپنے نبیوں سے ایک نبی کو وی فرمائی جو جابر بادشاہوں میں سے ایک فالم و جابر بادشاہ کی مملکت میں رہتے تھے کہ اس جبار کے پاس جا داور اس سے کہو کہ میں نے جو جابر بادشاہوں میں سے ایک فالم و جابر بادشاہ کی مملکت میں رہتے تھے کہ اس جبار کے پاس جا داور اس سے کہو کہ میں ان کا انتقام کے خوان ناحق بہا داور ان کے مال اوٹ کر اپنے خزانے بحرو، بلکہ میں نے تو اس لئے تہمیں حکومت دی تھی کہ تم مظلوموں کی آواز کو جھے سے روکو کیونکہ میں ان کا انتقام لیمنا ترک نہیں کرتا اگر چہوں کا فربی کیوں نہ ہوں۔ (اپنیا وثواب الاعمال)
- س۔ حسن بن الجم معرت امام علی رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کسی کی دعا کوتقیر نہ مجھو کیونکہ یہودی اور نصرانی کی دعا بھی تہارے ہارے ہیں قبول کر کی جاتی ہے آگر جدان کے بارے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ (الفروع)
- ۵- حضرت بیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود حماد بن عمر وادر الس بن عمر اور وہ صفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آ با ء واجداد کے سلسلۂ سند سے روایت کرتے ہیں کہ صفرت رسول خداصلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے صفرت علی علیہ السلام ک نام اپنی وصیت میں فرمایا: یاعلی ! جیار شخص ایسے ہیں جن کی دعار ذہیں ہوتی (۱) امام عادل کی دعا۔ (۲) والد کی دعا اولاد کے لئے۔ (۳) کسی آ دمی کی دعا پس پشت اسپنے بھائی کے لئے۔ (۳) اور مظلوم کی (بددعا)۔ خدا فرماتا ہے کہ جھے اپنی عزت و جلال کا تشم میں ضرور تیرا انتقام اوں گا اگر چہ بچھ وقت کے بعد ہی اوں۔ (المقیہ ، النسال)

- ا۔ جناب شخ حسن بن حضرت شخ طوی علید الرحمہ با سنادخود منصوری سے اور وہ اپنے والد کے بچیا سے اور وہ حضرت امام علی نقی علید السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیجم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روابت کرتے ہیں فرمایا: تین وعا تیں الی ہیں جو بھی خدا سے روکن نہیں جاسکتیں (۱) والدی دعا اولا د کے حق میں جب کدو ووالد سے نیکی کرے اور ان کے خلاف بد دعا جبکہ وہ نافر مائی کرے۔ (۲) مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف بد دعا جبکہ وہ نافر مائی کرے۔ (۲) مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف۔ (۳) اور مظلوم کی دوائی کرے۔ (دالی فرزی شخ طوی )
- ے۔ حطرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم سے مروى ہے۔ فرمایا: مظلوم كى بددعا ضرور متجاب ہوتى ہے آگر چه وہ فاس و فاجر عى ہوجے ( ظالم سے ) اپنى جان كا خطره ہو۔ (ايساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس تم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب اسم وسم میں)گزر چکی ہیں۔ باب ۵۲

بلاوجه مؤمن کو بددعا دینا حرام ہے اور ظالموں اور بادشاہوں کے خلاف بکشرت بددعا کرنا مروہ ہے۔

(اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)

حضرت مجے کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ہشام بن سالم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بندہ مجمی مظلوم ہوتا ہے گرفالم کے خلاف اس قدر مسلسل بددعا کرتا ہے کہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ (الاصول، اواب الاعمال)

ا۔ ٹور یون کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کوفرماتے ہوئے سنا کردہ ایک صدیث کے خمن میں فرمار ہے تھے کہ ملاکھ جب سنتے ہیں کہ ایک موسم ن اپنے ہمائی کا ہرائی سے ذکر کر دہا ہے اور اس کے خلاف بدوعا کر دہا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ تو اپنے ہمائی کا ہُرا ہمائی ہے۔ا سے وفض جس کے گنا ہوں اور عیوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اپنی روش سے ہاز آ جا تھی راور خدا کا شکر اوا کر جس نے تیری پردہ ہوئی کر رکھی ہے! اور جان لے کہ خدا اپنے اس بندہ کو (جس کی تو بدائی کردہا ہے) تھے سے بہتر جانتا ہے (اور پھر بھی وہ خاموش ہے)۔ (الاصول)

حضرت المح صدوق عليد الرحمد بإسناوخود الوعمر المجى سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام كے سلسلة سند سے حضرت على عليد السلام سے روايت كرتے ہيں۔ فرمايا: حضرت رسول خداصلى الله عليہ وآلدوسلم نے فرمليا كہ خدا فرما تا ہے كہ ہمى ہوں خدا امير سے سواكوئى خدائيس ہے۔ ہمى نے بى بادشاہوں كو پيدا كيا۔ ان كول مير سے قيمة قدرت ميں ہيں۔ پس جولوگ ميرى اطاعت كرتے ہيں ميں بادشاہوں كے دلوں كوان يرمير بال كرونا ہوں البذا آگاہ ہوجاؤكہ و

1

اہے تیں بادشاہوں کو گالیاں دیے ش معروف رکھے کی بجائے میری بارگاہ میں (ممتاہوں سے) تو برکرو میں ان کے دلوں کوتم پرمیریان کردوں گا۔ (الا مالی ، الحاس)

## بابهه

# دشمن کے خلاف بددعا کرنا بالخصوص جبکہوہ پیٹرد کھائے مستحب ہے۔ (اس باب میں کل مارمدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔(احر مترجم علی صد)

- ا۔ حصرت بیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود سمعی سے روایت کرتے ہیں کہ جب (حاکم) واؤد بن علی نے معلی بن جنیس کوئل کیا تو حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا: میں خداکی بارگاہ میں اس فض (واؤد) کے خلاف بدوعا کروں گا جس نے میرے غلام کوئل کیا اور میرا مال دبایا۔ (الاصول)
- ۱- اسحاق بن محار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جھٹر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اسپے ایک پڑوی کی اور اس ک
  اس بدسلوک کی شکایت کی جودہ میرے ساتھ کرتا تھا۔ امام نے جھے سے فرمایا: اس کے ظلاف بددھا کر۔ چنا نچہ میں نے بددھا
  کی ، کمر اس کا کوئی اثر فلا ہر نہ ہوا۔ دوبارہ حاضر ہوا اور پھر شکایت کی۔ امام نے پھر فرمایا کہ اس کے ظلاف بددھا کر۔ میں
  نے عرض کیا: میں آپ پر فدا ہوجاؤں پہلے بھی بددھا کی تھی کمرکوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا: کس طرح کی تھی؟ عرض کیا: جب اس
  سے آمنا سامنا ہوا تھا تو بددھا کی تھی۔ فرمایا: جب وہ چیٹے دکھائے تب اس کے ظلاف بددھا کر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے
  ایسا کیا۔ چنا نچہ فدانے جھے اس سے راحت کھیائی (کدو مرکمیا)۔ (ایسنا)
- س- کلینی علیدالرحدفرماتے بیں کدامام موئ کالم علیدالسلام سے مردی ہے فرمایا: تم میں سے کوئی فض کی فض کے خلاف بددعا کرے تو یوں کید ﴿ اَلْلَهُمُ اَطُوقُهُ بِمَلِيَّةٍ لَا اَحْتَ لَهَا وَ اِبَحْ حَرِيْمَهُ ﴾ (ابینا)
- س یقوب بن سالم بیان کرتے ہیں کہ می صورت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ملاء بن کال نے
  آپ سے حرض کیا کہ فلال فیض جھ سے یہ یہ بدسلوک کرتا ہے۔ اگر آپ مناسب جمیس تواس سلسلہ میں خداسے دحاکریں!
  فرمایا: برتماری کزوری ہے اتو خود یہ دحاکر: ﴿ اَلْلَهُ مَمْ اِلْکَ مَسَعُنَى مِنْ کُلِّ هَمْنِي وَ لَا يَسْحَعَي مِنْکَ هَمْنَى وَ فَرايا: برتماری کزوری ہے اتو خود یہ دحاکر: ﴿ اَلْلَهُ مَمْ اِلْکَ مَسْمَتُ وَ اَلْنِی هِمْتَ ﴾ ۔ (اینا)
  موافق علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۸ میں) گزرجی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۵ میں 
و٢٥ و ١٥ ص ) بيان كى جائيكى انشاء الله تعالى \_

### باب۵۵

نمازِ شب کی پہلی دورکعتوں کے آخری سجدہ میں دشمن کے خلاف بددعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

صعرت شيخ كلينى عليه الرحمه باسناد خود يونس بن عمار سے روايت كرتے بيں ان كابيان ہے كه بيل خوصت امام جعفر مادق عليه السلام كى خدمت بيس عرض كيا كه بيرا ايك يزدى ہے جوقوم قريش كے قبيله محرز ہے تعلق ركمتا ہے۔ اس نے جھے بدنام كرديا ہے۔ ميں جب بحى اس كے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ كہتا ہے: بيرانعنى امام جعفر صادق عليه السلام كے پاس مال في جاتا ہے۔ فرمايا: جب نماز شب كى يہلى دور كعتوں كة خرى بجده ميں جائے قواس كے برطلاف اس طرح بددعا كر بها خواتا ہے۔ فرمايا: جب نماز شب كى يہلى دور كعتوں كة خرى بجده ميں جائے قواس كے برطلاف اس طرح بددعا كر بها خدا كى حمد و ثنا اور تقليم و تجديد بيان كر اور بحركه: ﴿ اللّهُ مَّ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ 
#### باب۵۲

دهمن (الل بیت) سے مبلہلہ کرنامتحب ہے اوراس کی کیفیت کا بیان اور اس سے پہلے روز ہ رکھنا بخسل کرنا اوراس بددعا کی ستر بار تکراد کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچیوڈ کر باقی تین کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

حفرت في كلينى عليه الرحمه با مناه خود اليوسروق سے روايت كرتے جي ان كا بيان ہے كہ بي نے حفرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت بي عرض كيا كه بم لوگ عامة الناس سے (مخلف آيات وروايات پيش كرك آپ كى امامت حقه بر) استدلال واحتجاج كرتے جي (مگروه مخلف ركيك تاويليس كرك نال ديتے جي ) تو؟ فرمايا: جب الحك صورت حال در پيش موتو ان كومبلله كى دعوت ديا كرو مرض كيا كه كس طرح دوں؟ فرمايا: روزه ركع، خسل كر اور پيم خود بجي نكل اور اسے بحى نكال اور كى تيرستان بي جاكراورا بي وائيس ہا تھ كى الكلياں اس كى الكيوں بي وال اور اس سے انساف كرتے ہوئ كيال السياح وات السياح ورتب الكرو جيئن السياح عساليم الكين بي بيل تواب السياح ورتب الكرو جيئن السياح عساليم الكين ورتب الكرو جيئن السياح عساليم الكين و كيا الكين الكور على بي الحلا فَانْوِلُ عَلَيْهِ وَسُروُق لَلْ جَسَحَدَ حَقًا وَ ادّعلى باطلا فَانْوِلُ عَلَيْهِ حُسُبانًا مِنَ السّماءِ اَوُ عَذَابًا اَلِيُمّا ﴾ پيم اس كر دخلاف يوں بددعا كر: ﴿ وَانْ كُانَ فَلانُ جَحَدَ حَقًا وَ ادّعلى باطلا فَانْوِلُ عَلَيْهِ حُسُبانًا مِنَ السّماءِ اَوُ عَذَابًا اَلِيُمّا ﴾ پيم اس كر دخلاف يوں بددعا كر: ﴿ وَانْ كُانَ فَلانُ جَحَدَ حَقًا وَ ادْعَلَى باطلا فَانْوِلُ عَلَيْهِ حُسُبانًا مِنَ السّماءِ اَوُ عَذَابًا اَلِيُمّا ﴾ پيم اس كر دخلاف يوں بددعا كر: ﴿ وَانْ كُانَ فَلانُ جَحَدَ حَقًا

اَو اَدُعلی بَسَاطِلاً فَسَانُذِلُ عَلَیْهِ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ اَوْ عَذَابًا اَلِیُمًا ﴾ پرامامٌ نے جھ سے فرمایا: پرتہیں زیادہ انظار نیس کرنا پڑے گی کرتم اس فخص میں اس کااڑ دیکھو گے۔ رادی کہتاہے کہ خدا کی تم تمام کلوق میں کوئی (نامیی و خارجی) بچھ سے اس طرح مباہلہ کرنے پر تیارنہ ہوا۔ (الاصول)

- ا۔ ابوالعہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مبللہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فر مایا:
  اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈالواور پھر کہو ﴿ السّلْهِم ان کیان فیلاں جمعد حقا و اقر بباطل ناصبه
  بحسبان من السماء او بعذاب من عندک ﴾ پھرستر باراس سے طاعد کرو (کہ جوجمونا ہے اس پر خداکی
  لمنت ۔۔۔۔۔)۔ (اینیاً)
- 1- الوجيله بعض اصحاب سے (اور و امعموم سے روایت کرتے ہیں) فرمایا: جب کوئی فخص حق کا اٹکار کردے اور یہ (اہل حق)
  اس سے طاحنہ (اور مباہلہ کرنا چاہے) تو یوں کے ﴿السلهم رب السموات السبع و (رب) الارضین السبع و رب العوش العظیم ان کان فلان جعد الحق و کفر به فانزل علیه حسباناً من السماء او عذاباً الیماً ﴾ لـ (ایناً)

### باب ۵۷

طلوع فجر اورطلوع آفاب کے درمیان بیمبالمہ ہونا جاہئے۔

(ال باب مي مرف ايك مديث ب جس كاترجمه ما ضرب)\_ (احتر مترجم على عنه)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمدابو حزو مثمالی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: وہ کھڑی جس میں مبللہ کیا جائے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفاب تک ہے۔ (الاصول)

#### باب۵۸

دعاوغیره پیل 'الحمد لله منتهای علمه' 'کہنا مروه ہے بلکہ 'منتهای رضاه' کہنا چاہیے۔ (اس باب میں کل دومدیش میں جن کا ترجم عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

ا اسات آسانوں اور سات زمینوں کے اور عرش علم کے پروردگار اگر ظال فض نے حق کا ابا و اٹکار کیا ہے قو تو اس پر آسان سے اپنے تہر و فضف کا کوئی ترین کا ابا و اٹکار کیا ہے قو تو اس پر آسان سے اپنے تہر و فضف کا کوئی اور دردناک مذاب نازل کر۔ (احتر متر جم طی مند )

ہے) بلکہ کو: ﴿منتهی رضاه﴾ (اس ک خوشنودی کی اعتباتک \_ ( کتاب التوحيد )

۲۔ ابواقعماب بیان کرتے ہیں کدایک بار میں حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی ضرمت میں حاضرتھا کد(کی بات پر)
کہا: ﴿الْحمد لَلّهُ منتهاٰی علمه ﴾۔امام نے قرمایا: ایسانہ کہدا کیونکداس کے علم کی کوئی انتہائیس ہے۔(ایساً)
مارس، ۵۹

دعا مي ريكهنا مروه بيك "اللهم اعوذ بك من الفتنه" بلكه يول كهنا چا بيخ "من مضلات الفتن"

(اس باب مں كل دو حديثيں ہيں جن كاتر جمه حاضر ہے)۔ (احتر متر جم على عند)

بإب٢٠

دعامیں یوں کہنا کروہ ہے اللّٰہم اجعلنی ممن تنتضر لدینک کریے کہاس کے ساتھ کوئی الی قیدلگائے جوغلا اخمال کوزائل کردے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

ا۔ محمد بن عمر بن عبدالعزیز باسنادخود بونس بن بعقوب سے اور و دھنرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے اصحاب بین سے کی مختص نے آپ کو خطاکھا جس ہیں بیاستدعا کی تھی کہ اس کے لئے دعا کریں کہ خدااسے ان لوگوں میں سے بنائے جن سے خدا اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ امام نے جب اس کے خط کا جواب دیا تو اپنے خط کے پنچے کھا: خداتم پر دم کرے۔ خداتو اپنے دین کا کام بھی برترین خلائق لوگوں سے بھی لے لیا ہے۔ (رجال کشی)

١٥ حضرت شخ كلينى عليدالرَّمد بإسنادخود محرين مسلم ساور وه حضرت امام بعفر صادق عليدالسلام سے روايت كرتے بيں فرمايا:
 ١٤ دعا كر و ﴿السَّلْهُ مَّ أَوُسِعُ عَلَى فِي دِزْقِي وَامُدُدُ لِي فِي عُمُرِيُ وَ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَ اجْعَلْنِي مِمَّنُ
 تَنْتَصِرُ بِه لِدِيْنِكَ وَلاْ تَسْتَبُدِلُ بِي غَيْرِي ﴾ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بید عااس ہات پر دلالت کرتی ہے کہ نصرت وین کی خواہش کرنے کی دعا کرنا اس قید کے ساتھ جائز ہے۔ یا بینی حرمت پر ادراس کے جائز ہونے پرمحمول ہے۔

### بإب١٢

دعامیں 'اَللَّهُمَّ اَغُنِنِی عَنُ خَلُقِکَ ''کہنا مکروہ ہے بلکہ یوں کہا جائے 'عَنُ لِنامِ خِلُقِکَ ''۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے استدعاکی کدوہ خدا سے دعا کریں کہ خدا انہیں اپنی تلوق سے بے نیاز کردے! امام نے فرمایا: خدانے جس کارزق جس کے ہاتھ پر چاہامقدر کردیا اس لئے یوں سوال کر کہ خدا تھے کینے لوگوں کامخان نہ کرے۔(الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اور وہ الفاظ جو سابقہ بابوں میں ندکور ہیں بیاس لئے مکروہ ہیں کہ ان میں اجمال واہمال پایا جاتا ہے لہٰذا اگر ان سے مجمع معنوں کا قصد کیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی ایک توضیحی قید لگا دی جائے جس سے غلط احتمال دور ہو جائے تو پھرکوئی مضا نقة نہیں ہے کیونکہ بیالفاظ بعض منقولہ دعاؤں میں بھی موجود ہیں۔

#### باس۲۲

جو (جائز) دعا زبان پر جاری ہوجائے اس کا پڑھنامتحب ہے ہاں البتۃ اگر ممکن ہوتو منقولہ دعا وُل کوتر جیج دینامتحب ہے اور اپنی جانب سے کوئی دعا اختر اع کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر متر جم عفی عنہ) جناب سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ سعد بن عبد اللہ کی کتاب الدعا سے نقل کرتے ہوئے اور وہ با سناد خود زرارہ سے روایت

ا شیدی تابول می تینبر اسلام ملی الله علیده آلدو ملم کایداد شاد موجود به کروان السله یوید هذا الدین بالرجل الفاجوا (او قال) بالله ین لاخلاق لهم که کرخدا کمی اس دین کائد قاستون، فاجرون سے اوران لوگول سے بھی کردیتا ہے جن کادین میں کوئی حسنین موتا۔ (کز اعمال دغیره)۔

کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی دعا تعلیم
دیں۔امام نے فرمایا: افضل دعاوہ ہے جو خود بخود تہماری زبان پر جاری ہوجائے۔(امان الاخطار)
مولف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے قنوت (باب ۹ اور اس سے قبل ج۱ باب ۲۰ از اغسال
مسنونہ) میں گزر چکی ہیں۔

## باب۳۳ اساء خداوندی (اساء حنیٰ) کے ساتھ دعا کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ۲- قبل ازیں (باب ۳۱ حدیث نمبر ۳ میں) بیر حدیث گزر چکی ہے جس میں بروایت عیص بن القاسم حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مروی ہے کے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص خداسے کوئی حاجت طلب کرنا چاہے تو پہلے اپنے پروردگار کی حمد وثنا کرے، پھر فرمایا: خدا کے اساو مبارکہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو کیونکہ خدا کے بہت سے نام ہیں۔

#### باب۲۴

جب تک حمل کو چار ماہ نہ گزر جائیں حاملہ عورت کے لئے بید دعا کرنامستحب مؤکد ہے کہ خدااس کے حمل کو مذکر اور سجح وسلامت بنائے اور اس مدت کے بعد بھی بید دعا کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

حضرت بین کلینی علیہ الرحمہ با سادخود محد بن اساعیل سے یا کسی اور مخص سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موئی کا ظم طید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مخص حالمہ مورت کے لئے یہ دعا کرتا ہے کہ خدا اس کے حضرت امام موئی کا فلم اللہ الساد اللہ محل کو فد کر اور مجھ وسلامت بنائے تو؟ فرمایا: بال چار ماوتک ایک دعا کرسکتا ہے! کیونکہ (استقر ارحمل کے بعد ) چالیس دن تک نطقہ ہوتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک علقہ (خون مجمد) ہوتا ہے اور پھر چالیس دن تک مضفہ (گوشت کا اوتحرا) ہوتا ہے۔ یہو گئے پورے چار ماوا بعد از ال خدا ور خلاق فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ آ کر خدا سے بوجے ہیں: پرور گارا! تو اسے ہوتا ہے۔ یہو گئے پورے چار ماوا بعد از ال خدا دوخلاق فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ آ کر خدا سے بوجے ہیں: پرور گارا! تو اسے

الركابنانا جابتا بيالزى؟ شتى ياسعيد؟ توان عركباجاتا ب ---- (الفروع)

- ۲۔ حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ با سناد خود محمہ بن عمرہ بن سعید سے اور وہ اپنے والد (عمرہ) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان بے کہ میں حضرت امام موئ کا ظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ داؤدر تی واقل ہوا اور عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں! لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حاملہ کے حمل کو چھ ماہ گزر جا ئیں تو خدا اس کی خلفت سے فارغ ہوجاتا ہے (اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی )۔ امام نے فرمایا: اے داؤد! تو دعا کر۔ اگر چہ ''صفا'' کے چھٹنے کے وقت بھی ہو۔ راوی نے عرض کیا کہ یہ ''صفا'' کیا ہے؟ فرمایا: وہ جھٹی جو ولا دت کے وقت بچہ کے ساتھ لگتی ہے کیونکہ غدا (وہ قادر مطلق) ہے وہ جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (معانی الا خبار)
- س على بن عبداللہ اپ اب وجد سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ختم ن میں فرمایا: نطفہ رحم میں چالیس دن کے دوران تبدیل ہوتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ خدا سے دعا کر بے واسے چاہیے کہ ان چالیس دنوں کے اندراندر کرے، قبل اس سے کہ اس کی خلقت کمل ہو۔ اس کے بعد خدا ملک الارحام کو بھیجتا ہے جو اسے اپنے بعنہ میں لے کر پوچھتا ہے: اللی احقی یا سعید؟ (لڑکایالڑکی) النے۔۔۔ (علل الشرائع) مولف علام فرماتے ہیں کہ یہ اور اس سے پہلی حدیث اس بات پر محمول ہیں کہ چار ماہ سے پہلے پہلے دعا کرتا متحب ہے یا اجابت کے ذیادہ قریب ہے اگر چراس کے بعد بھی جائز ہے جیسا کہ حدیث نمر اونمبر ۵ سے فلامرے۔
- سم جناب عبداللہ بن جعفر تمیری با بناد خودا تھر بن مجمہ بن ابونھر ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا! کہ وہ و دعا کریں کہ جمارے خاندان کی ایک عورت حاملہ ہے (خدا اسے بیٹا عطا فرمائے)۔۔۔!امام مجمد تقی علیہ السلام نے فرمایا: اس تسم کی دعا اس وقت تک ہوتی ہے۔ جب تک چار ماہ نہ گزرجا کیں! میں نے عرض کیا کہ بنوز اسے تصور اعرصہ گزرا ہے۔ چنا نچہ آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا: نطفہ رحم میں تمیں ون رہتا ہے پھر تمیں ون تک علقہ رہتا ہے۔ بحر تمیں ون تک علقہ رہتا ہے۔ بحر تمیں ون تک علقہ رہتا ہے۔ بحر تمیں ون تک علقہ رہتا ہے۔ بس اور اس کا مقد و جا کیں تو پھر خدا دوخلا تی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر اسے شکل وصورت و ہے ہیں اور اس کا رزتی، اجل اور اس کا شتی وسعید کے ہونا کہتے ہیں۔ (قرب الاسناو)

ان مدیق کا یہ مطلب ہر رفین ہے کہ خدارو نے اول کو دیتا ہے کہ فلال فتی ہوگا اور فلال سعید، اور پھر مولوداس کے مطابق فتی یا سعید ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بات قرآن و سنت کے مسلمات کے خلاف ہے کیونکہ میں ان فقل ہے تا بت کہ خدا نے انسان کو فاض مثار بتایا ہے وہ اپنی مرض ہے شقاوت و سعادت والے کام کر کے فتی یا سعید بنتا ہے ابندا چر یا طل ہے اور افتیار تا بہت ہے اس کئے ان تھم کی حدیثوں کا زیادہ سے زیادہ یہ منہوم ہوسکتا ہے کہ بچہ نے آئے چل کر اپنے ارادہ و افتیار سے جو شقاوت یا سعادت افتیار کرنا ہوتی ہے اس کا تیجہ ابھی ہے کھد دیا جاتا ہے کہ فلال اپنے افتیار سے فتی ہے گا اور فلال سعید۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان دوحدیثوں میں حمل کے ایام کا اختلاف (پہلی میں جالیس جالیس دن اور اس میں تمیں تمیں دن فرکورے کے اختلاف احوال پرمحمول ہو کیونک مدستوحل چھماہ سے لے کرنو ماہ تک ہوتی ہے۔واللہ العالم۔

۵۔ حسن بن الجہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا خدا سے بید دعا کرنا جائز ہے کہ وہ (حمل کے دوران) لڑکی کولڑ کا اورلڑ کے کولڑ کی بنادے؟ فرمایا: (ہاں) وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے (اور کرسکتا ہے!)۔ (ایفاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تیم کی بعض حدیثیں اس کے بعدا حکام اولا دیس ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔ ما ہے ۲۵

خداہے دعا کرنے والے کے لئے اس سے مایوس ہونامستحب ہے جو کچھلوگوں کے پاس ہے اور خدا کے سواکسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیئے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود حفص بن غیاث سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگرتم میں سے کوئی فخص بیرچا ہتا ہے کہ وہ جو پچھ خدا سے مائنے وہ اسے ضرور عطا کرے تو اسے چاہیئے کہ وہ تمام لوگوں سے مایوس ہوجائے اور اپنی امیدوں کامرکز صرف اور صرف خداکی ذات والا صفات کو قرار دے۔ پس خداکو جب اس کا میہ عزم بالجزم معلوم ہوجائے گا تو پھروہ جو پچھ خدا سے طلب کرے گاوہ اسے عطافر مائے گا۔ (الاصول وا مالی شیخ طوی )

جناب شخ احمد بن فبدحلی بیان کرتے ہیں مروی ہے کہ خداو تدعلام نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو وی فرمائی: اے عیسی ایج اس طرح پکاروجس طرح وہ ڈو بنے والا غمز دہ آ دی پکارتا ہے جس کا کوئی فریادرس نہیں ہوتا۔ا ہے سیسی ایجھ سے سوال کرو اور میرے سواکس سے سوال نہ کرو فروری ہے کہ دعا و پکار تہاری طرف سے اچھی ہوتا کہ قبولیت میری طرف سے اچھی ہو۔ (عدة الداعی)

بتوں سے تھے کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے تا تو سمی اور کافری کیا ہے؟

و پرو بي كياجا سكا بك

ناطقہ سر مجربیان ہے کہ اے کیا کہنے؟

محرجب مورت حال يه بوكه ع

سے نیز مروی ہے کہ خداو تد عالم نے حضرت موی علیہ السلام کووجی فرمائی: اے موی اجب تک جھے پکارتے رہو گے اور جھے سے امیدوار ہو گے تو میں تمہاری سب خطا کیں معاف کردوں گا۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس کے بعد صدقہ (باب ۳۱ اور جہادفس باب ۱۲ میں) اس تنم کی کچھ صدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

# باب ۲۲ دعا کرنے والے کیلئے فیروزہ اور عقیق کی انگوشی پہننامستحب ہے۔

(اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی جار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود علی بن محمد بن اسحاق سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا کی بارگاہ میں کبھی کوئی الی تقیلی نہیں اٹھائی گئی جواس کی نظر میں اس تھیلی سے زیادہ پسندیدہ ہوجس میں عقیق کی انگوشمی ہو۔ (ثواب الاعمال وعدۃ الداعی)
- ا۔ جناب شخ ابن فہد حلی محضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جھے اپنے اس بندہ سے شرم آتی ہے جومیری بارگاہ میں ایسا ہاتھ اٹھائے جس میں فیروزہ کی انگوشی ہواور میں اسے ناکام واپس لوٹاؤں! (عدۃ الداعی)
- ۔۔ انبی حضرت سے مروی ہے۔ فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیٰ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں: جو محض عقیق کی انگوشی پہنے گااس کی حاجتیں برلائی جائیگلی۔(الیشاً)
- س ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوشی پہنے گا اس کی وہی حاجت پوری کی جائے گی جو اس کے لئے بہتر موگ ۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاں سے پہلے ملابس (باب ۵۱ و ۵۳ و فیر و میں) اس فتم کی کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں۔ پاب کا

دعا کرنے والے کیلئے واجب ہے کہ گناہوں کوٹرک کرے اور محر مات شرعیہ سے اجتناب کرے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند) مضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود محمد بن مسلم ہے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:

- ایک بندہ خداے کوئی حاجت طلب کرتا ہے اور خدا کا بیارادہ ہوتا ہے کہ سویر یا بدیراس کی وہ حاجت برآ ری کرے گر (اس اثنا میں ) وہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا فرشتہ سے کہتا ہے کہ اس کی حاجت برآ ری نہ کر۔ بلکہ اسے اس سے محروم رکھ۔ کیونکہ اس نے گناہ کر کے میری ناراضی مول لے لی ہے اس لئے اب وہ محرومی کامستی ہوگیا ہے۔ (الاصول)
- ۲- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
   عمل کے بغیر دعا کرنے والا ایسا ہے جس طرح کمان کی تانت کے بغیر تیر چلانے والا۔ (الفظیم، نیج البلانم)
- ۳۔ شخ ابن فہد میان کرتے ہیں کہ مدیث قدی میں ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے پوشیدہ نہیں رہتی مگر صرف حرام خور کی دعا۔ (عدۃ الداعی)
- الله عليه وآله وسلم كى بارگاه يس كرايك فخض في حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه يس عرض كيا: يا رسول الله الله الله عليه و الله الله الله عليه على عرام غذا واشل نه حام الله الله على الله على على عرام غذا واشل نه كر (اينا)
- ۵۔ فرماتے ہیں کہ خداد کد عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دحی فرمائی کہ تی امرائیل کے ظالموں سے کہو کہ وہ اس حال ہیں بجھے نہ پکاریں کہ ان کے قدموں کے پنچ حزام ہوادر گھروں ہیں بُحہ رکھے ہوں کیونکہ ہیں نے تم کھائی ہوئی ہے کہ میں دعا کرنے والے کو جواب ضرور دوں گا اور ان ظالموں کی دعا کا جواب میرے پاس بیہ ہے کہ میں ان پر اس وقت تک برابر لعنت کرتار ہوں جب تک وہ متفرق نہ ہوجا کیں۔(ابیناً)
- '۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا: ایک بار جناب موی علیہ السلام ایک شخص کے

  پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ وہ مجدہ میں گرا ہوا دعا و پکار کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوکر واپس لوٹے تو

  دیکھا کہ بنوز وہ مجدہ میں پڑا ہے! تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر تیری عاجت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں ضرور

  اسے پورا کرتا۔ خدانے آپ کووی فرمائی کہ اے موی ! اگر میخص اس قدر ہجدہ کرے کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے تب بھی

  میں اس کی حاجت برآری نہیں کروں گا جب تک وہ اپنی اس حالت کو چھوڑ کر جے میں ناپند کرتا ہوں۔ اس حالت کی
  طرف نعنی منہ وجائے جے میں پند کرتا ہوں۔ (ایدنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (باب۳۲ میں) اس تم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھے اس کے بعد (باب ۱۸ وغیرہ میں) بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۲۸

# دعا کرنے والے پرواجب ہے کہ ظلم وستم کوترک کرے اور لوگوں کے حقوق واپس لوٹائے۔ (اسباب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخودعلی بن سالم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمانیا: جھنے اپنی عزیت وجلال کی تئم کہ میں اس مظلوم کی وہ دعا بھی قبول نہیں کرونگا جودہ اسپینے کی حق کے بارے میں کرے گا جبکہ اس کی گردن برکسی اور کا اس قتم کا کوئی حق موجود ہوگا۔ (عقاب الاعمال)
- ۲۔ حسن بن راشد حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرہایا: جب کمی شخص پرظلم کیا جائے اور ظالم کے فلاف بدوعا کر دیا ہے۔

  ظلاف بدوعا شروع کر بوقہ خداوند عالم اس سے کہتا ہے کہ یہاں ایک شخص بھی ہے جو تیرے برخلاف بدوعا کر دہا ہے جس

  کا خیال ہے کہ تو نے اس پرظلم کیا ہے لہٰذا اگر تو چاہتا ہے تو میں تیری دعا بھی قبول کر لیتا ہوں اور تیرے خالف کی بھی! اور

  اگر چاہتا ہے تو تم دونوں کی دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہوں اور میر اعموق م دونوں کے شامل حال رہے گا۔ (الامالی)
- ۔ جناب شخ این فہد طلی بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ خداو تدعالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجی فر مائی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہو کہ میں ان کی اور کسی بھی اسی مخلوق کی دعا قبول نہیں کروں گا جس کی گردن پر کسی کا حق ہوگا۔ (عدة الداعی) مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۷ میں) گزر چکی ہیں اور پجھاس کے بعد (جہاد النفس میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

# ﴿ ذَكر كِ الوابِ ﴾

# (اس سلسله مین کل پیچاس ابواب ہیں)

بابا

خداوند عالم کا ذکر ہر حالت میں اگر چہ پیشاب کرتے اور جماع کرتے وفت ہی کیوں نہ ہو، کھڑے ہوکریا بیٹھ کریالیٹ کر کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل پائی حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کرر کو چھوڑ کر باتی چار کا ترجمہ پیٹی خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود ابوم تر و ٹمالی سے اور وہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اس
توراۃ میں تکھا ہے جس میں کوئی تہدیلی نہیں ہوئی کہ حضرت موئی علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا: اس پرورد گار! آیا تو
میرے قریب ہے تا کہ میں تجھ سے مناجات (راز و نیاز کی ہاتیں) کروں۔ یا دور ہے تا کہ تجھے تما دوں؟ خدا نے ان کووی
کی ۔ اے موئی! جو محض میراذ کر کرتا ہے میں اس کا ہمنھیں ہوتا ہوں۔ موئی علیہ السلام نے عرض کیا: بار الہا! اس دن تیرے
سایہ رحمت میں کون ہوگا جس دن تیرے سایہ کے سوااور کوئی سایہ نہ ہوگا؟ فرمایا: جو جھے یا دکرتے ہیں اور میں ان کو یا دکرتا

ہوں۔اور وہ میری خاطر محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب میں اہل زمین پر (ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے اس عذاب کوٹل ویتا ہوں۔(الاصول)

- ای سلسلۂ سند سے اور انہی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا: اس تو راہ میں لکھا ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ! مجھے کچھا سے حالات بھی در پیش آتے ہیں کہ میں تیری ذات کواس سے اجل وار فع جانتا ہوں کہ ان میں تیراذ کر کروں؟ ارشاد ہوا: اے موکیٰ! میراذ کر ہرحالت میں اچھا ہے۔ (ابینہا)
- ۳۔ حضرت بینخ صدوق علیہ الرحمہ باسنا دخود انس بن ما لک سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے بیں ۔ فرمایا: منج اور شام خدا کا ذکر کرنا راو خدا میں (جہاد کرتے ہوئے) تلواریں تو ڑنے سے افضل ہے۔ (معانی الاخبار)

م۔ جناب شخصن بن شخطوی علیه الرحمہ باسنادخود ابوعز و ثمالی سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کوتے ہیں فرمایا: (نمازِ فریضہ اداکر نے کے بعد) بندہ مؤمن برابر نماز میں مشغول سمجھا جاتا ہے۔ جب تک وہ ذکر خدا میں معروف رہتا ہے خواہ کھڑا ہو، یا بیٹھا ہوا، یا لیٹا ہوا۔ چنا نچے خداو تد عالم فرما تا ہے: ﴿اللّٰ فِیلُونَ اللّٰهَ قِیلُمّا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ - ((الل ایمان) وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کیل لیٹے ہوئے خدا کا ذکرکرتے ہیں)۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے آ داب تخلی (ج اباب عو ۸ وغیرہ میں) گزر چکی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب۲ و۳و ۵ و ۳۵ وغیرہ میں) ذکر کی جائیتگی انشا واللہ تعالیٰ۔

#### باب۲ ذکرخداترک کرنا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی مند)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداو ند عالم نے جناب موی علیہ السلام کو دحی فرمائی کہ اے موی ! مال ومنال کی کثرت پر خوش وٹرم نہ ہواور کی حالت میں مجمی میرا ذکر ترک نہ کر، کیونکہ مال و دولت کی کثرت آ دمی کو گناہ بھلا دیتی ہے اور میرے ذکر کا ترک کرنا ولوں کو بخت کرویتا ہے۔ (الاصول علل الشرائع)
- ۔ جناب شخ احر بن فبد طی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا: سب لوگوں سے بڑھ

  کر بخیل و ہ فحض ہے جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرے مگراہے سلام ندکرے (جس سے ننانوے نیکیاں ملتی ہیں) اور

  سب لوگوں سے بڑھ کرست آ دی وہ ہے جو ہونؤں سے اور زبان سے خدا کا ذکر نہ کرے اور سب لوگوں سے بڑا چور وہ

  ہے جوا پی نماز کو چرائے۔ (ناقص نماز پڑھے) ایسی نماز پرانے کپڑے کی طرح لیب کراس کے منہ پر ماروی جاتی ہے اور

  سب لوگوں سے بڑا ظالم و جفا کار و فخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ جھے پر درود نہ بیسچے اور سب لوگوں سے

  بڑا عاجر و ناتواں وہ ہے جو دعانہ کرسکے۔ (عدة الداعی)
- س فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیم السلام سے مروی ہے کہ جنت کے اندر کچھ چٹیل میدان ہیں۔ جب کوئی ذکر کرنے والا ذکر خدا شروع کرتا ہے تو طائکہ ان میں درخت لگانے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات طائکہ کام کرتے ہوئے اچا تک رُک جاتے ہیں۔ جب ان نے اس کی وجہ ہوچی جائے تو کہتے ہیں کہ اہمادا ساتھی (ذکر خداسے) تھک گیا ہے۔ (ایسناً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (بیاں باب امیں اور پہلے باب اوا و مراز ابواب تحلی

میں) گزر چکی ہیں اور پھوس کے بعد (باب موغیر وآئند وابواب میں) ذکری جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اسمو

# باب

ہم مجلس و محفل میں ذکر خدا کرنا اور سر کار محرو آل محمطیہم السلام پر درود پڑھنامتحب ہے اور اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

(البدواني من كل يا في مديثين بي جن من ساليك كرركوچود كر باقي جاركاتر جمه ما مرب)\_(احتر مترجم عنى عنه)

- ا۔ معرب و مجلس و معلی علیہ الرحمہ با سادخود ضیل بن بیار سے اور و و معرت امام جعفر صادق علیہ الد لام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ہروہ مجلس و محفل جس میں ابرار واشرار جمع ہوں مگروہ ذکر خدا کئے بغیر اٹھ کر چلے جائیں تو و محفل بروز قیامت ان کے لئے حسر سے و ممامت کا باعث ہوگی۔ (الاصول) ، مجموعہ شخو و ام)
- ۲۔ حسین بن پزید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں کہ جولوگ کسی مجلس ومخل ہیں اکٹے ہوں اور وہاں نہ خدا کا ذکر کریں اور نہ بی مجھ پر درود وسلام مجیجیں۔ تو وہ مجلس (بروز قیامت) ان کے لئے صرت اوروز رووبال کا باعث بن جائے گی۔ (ایسناً)

موّ الت علام الربات بين كدان الم كا بعض مديثين اس سے پہلے (باب اوا اور باب ۱۳۲ از اذان بين) كر ربكى بين اور كرم اس كے بعد (باب، وغيره آئنده ابواب مين) ذكر كى جائيكى انشاء الله تعالى \_

بابهم

كسى مجلس ومحفل سے المصتے وقت كيا كہنا جا بيدے؟

(ال باب مين صرف ايك مديث بجس كاترجمه حاضر ب)\_ (احتر مترجم عفى عنه)

حفرت في الله عليه الرحمة باستاد خود الوبعير سه اوروه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سه روايت كرت بين فرمايا:

حضرت المام محمد باقر عليه السلام فرمات بين كرجو تخف جا بتا به كمنائ والاكال يناند سنائ الله و جب الي الشست كاه سه المنطقة و منطقة الله المنطقة و 
مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب سے از کفارات میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ باب ۵

# شب وروز میں خدا کا بکثرت ذکر کرنامتحب ہے۔

(اس باب میں کل تیرہ صدیثیں جن میں سے ایک مرد کرچھوڑ کر باتی بارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود داؤد بن فرحان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بکثرت ذکر خدا کرے گاتو خدا اس سے مجت
کرے گا اور جو شخص خدا کو بہت یا دکرے گاتو اس کے لئے دو ترائیس ہیں ایک دوزخ سے براک اور دوسری منافقت سے
براک ۔ (الاصول)

میمون بن اللذ اس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہر چیزی کوئی حد ہوتی ہے جس تک وہ پہنچتی ہے گر ذکر خدا کی کوئی حد میں ہے۔ خداو عرعالم نے پی فرائفن فرض کے ہیں البذا جوان کواوا کرے گاوہ ان کی حد ہے۔ ماہ رمضان کے روز نے فرض ہیں البذا جواس ماہ میں روز نے رکھے گاوہ ان کی حد ہے۔ تی بیت اللہ فرض ہی جواسے اواکرے گاوہ ان کی حد ہے۔ تی بیت اللہ فرض ہی جواسے اواکرے گاوہ ان کی حد ہے۔ کی خوات کوئی حد میں کوئی حد میں کوئی حد میں رہیں ہے کیونکہ خداو عرعالم تھوڑے ذکر پرقو راضی نہیں ہے اور (زیادہ کے لئے ) کوئی حد نہیں ہے جس تک چی کوئی حد میں ہوئی ہوئی گئی آگئی آگئی المنوا افٹی کوئی حد نہیں ہے جس تک چی کی کوئی حد میں اور اور اس کی تک افٹی المنوا افٹی کی بیان کیا کرو) نے مایا: خدا نے اس کرتے ہے وہا کیزی بیان کیا کرو) نے مایا: خدا نے اس کرتے ہے وہا کیزی بیان کیا کرو) نے مایا: خدا نے اس کرتے ہے وہا کیزی بیان کیا کرو کہ ہوئی تھو کو میں تھو کوئی حد کر خدا کر خدا کر خدا کر خدا کے اپنے اللہ کہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا تا تھا۔ تو وہ ذکر خدا کر خدا سے باز نہیں رکھی تھی انہ کہ تھا تھا کہ ان کی کر خدا کے اس کرتے ہے تھے۔ فرمایا: حضرت رسول خدا سلی اللہ علیہ وہ کہ کر خدا کر نے ہے اس کہ تھا تھا کہ ان کی کر خدا کر

- تہمارے وشن سے قل وقال (جاد) کرنے سے بھی بہتر ہے؟ سب نے عرض کیا: بال یارسول اللہ افر مایا: وہ ہے زیادہ سے زیادہ قر اور وقال (جاد) کرنے سے بھی بہتر ہے؟ سب نے عرض کیا: بال یارسول اللہ اور ہوا۔ اور ہو چھا کہ تمام مجد والوں سے بہتر کون ہے؟ فر مایا: جوسب سے زیادہ ذکر خدا کرتا ہے۔ نیز آنخضرت نے فر مایا: جس فض کو ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی جائے تو اسے گویا و نیا و آخرت کی خیر عطا کر دی گئی ہے اور آپ نے اس ارشاد خداو مدی کہ دو کا قدم نے مشیق کی گئی ہے اور آپ نے اس ارشاد خداو مدی کہ دو کا فرادہ اس کی فر ازیادہ کا مطلب یہ ہے کہ تو نے خدا کے لئے جو مل خیر کیا ہے اسے کیر (زیادہ) نہ سبجہ در ایسنا والحاس)
- س این فضال بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداوند عالم نے جناب موئی علیه السلام سے کہا: رات دن میرا بہت ذکر کیا کر و اور میرا ذکر کرتے وقت خشوع ظاہر کرو، میری تازل کردہ بلا و مصیبت پرصبر کرواور اطمینان سے میرا ذکر کرو، میری عبادت کرواور کی چیز کومیرا شریک نه بناؤ۔ آخر تمہاری بازگشت تو میری طرف بی ہے۔ اسموی این محور الیسنا) اسے موی این محور (ایسنا)
- سر سابقد اسناد کے ساتھ صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: خداد عد عالم بے جناب موی علیہ السلام سے فرمایا: اے موی ابنی زبان کودل (و د ماغ) کے بیچے رکھو (پہلے بات کوتو لو پھر بولو) سلامت رہوگے۔ اور شب و روز بیس بھڑت میرا ذکر کرواور خطاء کے مرکز بیں اس کی پیروی نہ کروورنہ پشیمان ہوگے کیونکہ خطاء اہل جہنم کی وعدہ گاہ ہے۔ بھڑت میرا ذکر کرواور خطاء کے مرکز بیں اس کی پیروی نہ کروورنہ پشیمان ہوگے کیونکہ خطاء اہل جہنم کی وعدہ گاہ ہے۔ (ایسنا)
- ۵۔ سابقہ سلسلۂ سند کے ساتھ معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا: منجملہ اس مناجات کے جوخدا نے جو خدا نے جناب موی علیہ السلام سے کی ، ایک بید بھی تھی۔ فرمایا: اے موی اکسی حالت میں بھی جھے نہ بھلاؤ کیونکہ جھے بھلانا دل کو مار دیتا ہے۔ (ایسناً)
- ۲۔ داؤدالحمار صغرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص بکثرت حدا کا ذکر کرے گاتو خداجت میں اس برایناسائیر حمت ڈالے گا۔ (ایساً)
- 2۔ مابقدان کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کے نام اپنے ایک پیغام میں فرمایا کہ شب وروزی ہر گھڑی میں جس قدر ہوسکتا ہے بکشرت ذکر خدا کرو کیونکہ خداوند عالم نے بکشرت ذکر کرنے کا تھم دیا ہے۔ ہوا فہ گھڑو اللّٰ فہ خوا ا کیٹیو ایکا اور جوموس خدا کا ذکر کرتا ہے۔ خدا بھی ضروراس کا ذکر کرتا ہے اور جان لو کہ خدا کے موسمی بندوں میں سے جو بھی اس کا ذکر کرتا ہے قدا بھی خیر وخوبی کے ساتھ اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔

۸۔ جناب احمد بن ابوعبد اللہ البرقی "باسنادخود محمد بن یجیٰ وعثمان بن عیسیٰ سے اور وہ بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ ضدا کی بارگاہ میں ساری مخلوق میں سے زیادہ مکرم ومعظم کون ہے؟ فرمایا: جوسب سے بڑھ کر ذکر ضدا کر ہے اور جوسب سے بڑھ کراس کی اطاعت کرے۔

(الحاس)

- حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ با سنادخودر جاء بن ابوالفیحاک سے روایت کرتے ہیں اور وہ ایک حدیث کے خمن میں بیان کرتے ہیں کور میں است کے حراور ہا۔خدا کی ختم میں نے کرتے ہیں کہ میں عدید سے کرمرو (خراسان) تک حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جمراہ رہا۔خدا کی ختم میں نے آپ سے بڑھ کرکوئی متقی و پر ہیزگار اور تمام حالات واوقات میں آپ سے بڑھ کرکی کوذکر ندا کرتے ہوئے نہیں و یکھا۔ آپ سے بڑھ کرکوئی متقی و پر ہیزگار اور تمام حالات واوقات میں آپ سے بڑھ کرکی کوذکر ندا کرتے ہوئے نہیں و یکھا۔ (عیون الا خبار)
- ا۔ جابر (جعفی) حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے

  ہیں کہ فرشتہ نے سونیے اور اول شب ایک محیفہ لے کرنا ژل ہوتا ہے اور فرزیر آدم (شب روزیم) جو محل کرتا ہے وہ
  اسے اس میں لکھتا ہے۔ لہٰذاتم دن کے اول و آخریم اپنی اچھائی لکھواؤ۔ ان کے درمیان اگر کچھ (غلا کام) ہوگا تو ضرا
  اسے بخش دے گانشاہ اللہ۔ (فرمایا) خدا فرماتا ہے کہ ﴿ اَذْ کُورُونِی اَذْ کُورُکُم ﴾ تم میرا ذکر کرویس تہارا ذکر کروں گا۔

  نیز فرماتا ہے ﴿ وَ لَلْهِ كُورُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ﴾ (فدا كاذكرسب سے براہے)۔ (آمال صدوق")
- اا۔ عبداللہ بن ابی یعنور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن کی لوگ طاقت پرداشت نہیں رکھتے (۱) لوگوں سے درگز رکرنا۔ (۲) اپنے (دینی وقومی) بھائی سے مالی مواسات و ہمدردی کرنا۔ (۳) خدا کا بکثرت ذکر کرنا۔ (الخصال)
- ۱۱۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت امیر علیہ السؤام فر ماتے ہیں کہ میں لوگوں کا چرواہا ہوں! تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کوئییں پہچا تا؟ عرض کیا گیا: یا امیر المؤمنین ! آپ کی بھیڑ بکریاں (رعایا) کون ہیں؟ فرمایا: وہ جن کے (شب بیداری کی وجہ ہے) چہرے زرواور ذکر خداکرنے کی وجہ ہے ہوئٹ خک ہیں۔ (فضائل المعیدہ)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۷ از تعظیمات اور یہاں باب اوا میں) گزر چکی ہیں اور پھاس کے بعد (باب ۲ و عوم اوغیرہ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب٢

# خلوت میں ذکر خدا کرنامتحب ہے۔

(اس باب مس كل دومديثيس بين جن كاتر جمه حاضر ب) - (احتر مترجم على عنه)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ابوبصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ہمارے شیعدوہ ہیں جو جب خلوت میں جاتے ہیں تو بکثر ہے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ (الاصول)
- ۲۔ این فقال مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ ایک حدیث کے شمن میں فر مایا کہ خدانے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فر مایا: اے عیسیٰ! اپنا ول میرے لئے زم کرواور خلوتوں میں بکثرت میرا ذکر کرواور جان لو کہ میری خوشی اس بات میں ہے کہ تم میرے لئے خوشا کہ کرواور اس سلسلہ میں زندہ بنو، مردہ نہ بنو۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اوا وسوم و ۵ میں) گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب عوفیره ابواب میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب

# لوگوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنامتحیب ہے۔

(اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو قلم دکر کے باتی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

- ر حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه با سادخود بشیر د بتان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداو کد عالم (صدیث قدی میں ) فرما تا ہے: اے فرزند آوٹم! تو لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کر میں تیرا ذکر الی جماعت (ملائکہ) میں کروں گا جو تیری جماعت سے بہتر ہوگی۔(الاصول)
- ۱۔ جناب احمد بن محمد البرق" با سناد خود بشیر الد بان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:

  خدائے عزوج ل فرما تا ہے: اے فرز ند آدم ! تو مجھے اپنے دل میں یاد کر، میں تھے اپنے اندر یاد کروں گا۔ تو مجھے خلوت میں یاد

  کر میں بھی تھے خلوت میں یاد کروں گا۔ تو مجھے لوگوں کے سامنے یاد کر، میں تھے ان سے بہتر ہستیوں کے سامنے یاد کروں

  گا۔ پھر فرمایا: جو بندہ بندوں کی بزم میں خدا کا ذکر کرے خدا اس کا ذکر بزم ملائکہ میں کرتا ہے۔ (الحاسن)

مؤلف طام فرماتے ہیں کراس کے بعد (آئندہ ابواب میں) اس تم کی پھر حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب۸

گھر اورمسجد میں ذکر خدا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنامتحب ہے اور اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخوداین القد ای سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: میرے والد کیٹر الذکر سے اور ہمیں بھی (فماز صح کے بعد) برا بر ذکر کرنے کا تخم

ویتے سے بہال تک کہ سورج نگل آتا تھا اور ہم میں سے جو قرآن پڑھ سکا تھا اسے تلاوت قرآن کا تخم دیتے سے اور جو

نہیں پڑھ سکا تھا اسے ذکر کرنے کا تخم دیتے سے فرمایا: وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور ذکر خوا کیا جائے

اس کی فیر و برکت زیادہ ہوتی ہے، وہال ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس مکان کو چھوڑ جاتے ہیں اور وہ گھر آسان

والوں کے لئے اس طرح چکتا ہے جس طرح کوئی روش ستارہ ذمین والوں کے لئے چکتا ہے اور وہ گھر جس میں نہ قرآن

پڑھا جائے اور نہ ذکر خدا کیا جائے اس کی برکت کم ہو جاتی ہے اور اسے ملائکہ چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں شیطان ڈیرے

ذال لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک بارایک مختص حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا:

مجد والے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا: جوسب سے زیادہ ذکر خدا کرتا ہے (اور سب سے بڑھ کراس کی

#### باب

جب آسانی بیلی گرنے کا اندیشہ ہوتو اس وقت خدا کا ذکر کرنا اور قر آن پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حفرت بیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود ابوالعباح کنانی سے اور وہ حفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مؤمن ہرتم کی موت مرسکتا ہے۔ سوائے آسانی بیل کے کیونکه اگر وہ خدا کا ذکر کر رہا ہوتو اس پرآسانی بیلی نہیں گر - علی - الاصول)
- ۲۔ برید بن معاویہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (آسانی) بجلیاں خدا کا ذکر کرنے والے پر فیس کرتیں ارادی نے موض کیا: ذکر کرنے والے سے مراوکون ہے؟ فرمایا: جوقر آن کی سوآیت پڑھے۔

(اييناً وامالي طويٌ)

- ابوبعیر بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مؤمن کی موت کے بارے بیں سوال کیا؟ فرمایا:
   مؤمن ہر تنم کی موت مرسکتا ہے لیعنی پانی بیں غرق ہو کر بھی ، مکان کے گرنے سے بھی اور در ندے کا شکار ہو کر بھی اور ڈکل کے مرخے ہے کہ بیاں البتہ خدا کا ذکر کرنے والے پر بھی نہیں گرتی۔ (الیناً)
- سم حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود معاویه بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آسانی بیل مؤمن اور کافر دونوں پر گرستی ہے البئة خدا کا ذکر کرنے والے پڑئیں گرتی۔ (علل الشرائع) المسیدی

مستحی عبادات حتی کرد عااور تلاوت قرآن کوترک کرکے ذکر خدامیں مشغول ہونامستحب ہے۔ (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عنی عنہ)

- ۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ہشام بن سالم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدادی عالم (حدیث قدی میں) فرما تا ہے کہ جو فض میرا ذکر کرنے میں مشغول رہے اور مجھ سے سوال نہ کرے تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ (الاصول، الحاس)
- ارون بن خارجہ معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کو خدا سے کوئی عاب کہ مندہ کو خدا سے کوئی عاب کرنا ہوتی ہے۔ چنا نچہ وہ خدا کی حمد وثنا کرنے اور معزات محمد وآل محم علیہ مالسلام پر درودو سلام پڑھنے میں اس عاب کرنا ہی بھول جاتا ہے تو خدا بغیر مائے اس کی حاجت برآری کر دیتا ہے۔ طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجت طلب کرنا ہی بھول جاتا ہے تو خدا بغیر مائے اس کی حاجت برآری کردیتا ہے۔ الاصول)
- سور جناب بیخ اجر بن فہد حلی حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا : جان لوا کہ تمہارے حاکم اعلیٰ
  (خدا) کے نزدیکے تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور پاکیزہ تر بلندی ورجات کے لئے بلند تر اوران تمام چیزوں سے جن پر
  سورج چکتا ہے برترعمل ذکر خدا ہے کیونکہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں خبر دی ہے کہ جومیرا ذکر کرتا ہے میں اس کا
  جمنھین ہوتا ہوں۔ (عدة الداعی)
- مر جناب محمد بن الحن الصفار باسناد خود ابوعثان العبدى سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپ آباء طاہر بن علیم السلام كے سلسلة سند سے حضرت على عليه السلام سے روایت كرتے ہيں فرمایا: نماز میں قرآن كا پڑھنا فيرنماز ميں پڑھنے سے افعنل ہے اور خدا كا ذكر كرنا (اس سے بھى) افعنل ہے اور صدقہ دینا (جہنم اور مصیبت سے : پچنے كى) و حال سے ۔ (بصائر الدرجات)

مؤلف علام فرماتے ہیں کاس سے پہلے (باب ۵ میں) اس متم کی کھے صدیثیں گزرچکی ہیں اور آئدہ مجی (باب ۲۷ و ۲۰۰

۳۳ و۳۳ و ۳۳ و ۳۳ میں الی حدیثیں بیان کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ بعض اذکارتمام عبادات سے افضل ہیں۔ بال البتداس سے پہلے الی حدیثیں بھی گزر بھی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دعا کو باتی عبادتوں پر افضلیت عاصل ہے تو اب یا تو اس افضلیت کوذکر خدا کے سوا دوسری عبادتوں سے ختص قرار دینا پڑے گایا پھراسے مختلف افضل ہوتی ہے اور بعض حالات میں ذکر افضل حالات اور مختلف اشخاص وادقات پر محمول کرنا پڑے گا ( کہ بعض اوقات دعا افضل ہوتی ہے اور بعض حالات میں ذکر افضل ہوتا ہے ) یا پھراسے مبالغہ پر محمول کیا جائے گایا صیغة تفضیل کو اس کے حقیقی معنوں میں سے نکال کر مجاز آصرف اصل فضیلت کے معنوں میں استعال کیا جائے گا یا صیغة تفضیل کو اس کے حقیقی معنوں میں اختلاف رونما ہو جائے تو وہاں کوئی ایس مناسب تاویل کی جائے گا۔

#### بإباا

# علانيه ذكر پر آسته اور پوشيده ذكر كوتر جيح دينامتحب ہے۔

(اس باب مين كل بافخ حديثين بين جن مين اليكرركوچهور كرباقي جاركاتر جمد حاضر ب)\_ (احتر مترجم عفي عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود زراره سادره ها ماین علیما السلام میں سے ایک امام علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (مؤکل) فرشتہ نہیں لکھتا مگروہی کچھ جوده سنتا ہے۔ اور خدا فرما تا ہے: ﴿ وَ اذْ مُحْسِرُ رَّبُکَ فِسِی نَهُسِکَ تَسَخَسُرُ عَا وَ خِیْفَةٌ ﴾ (کدایئ پروردگار کا ذکر تضرع وزاری کے ساتھ اور پوشیدہ طریقہ سے این اندر کرو)۔ پس اس پوشیدہ ذکری عظمت کی وجہ سے اس کا ثواب سوائے خدا کے اورکوئی نہیں جانا۔ (الاصول)
- ۱۔ ابراہیم بن ابوالبلاد بالواسطە حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا خدائے عز وجل فرما تا ہے کہ جو شخص مخفی طریقتہ پرمیرا ذکر کرتا ہے ہیں تھلم کھلاطریقتہ پر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ (ابیناً)
- ۳۔ ابوالمعن الختاف مرفوعاً حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو خض تخفی طریقہ پر خدا کا ذکر کر ہے تو اس نے گویا خدا کا ذکر کرتے ہے مگر تخفی طور پر گویا خدا کا ذکر کرتے ہے مگر تخفی طور پر تو خدا کا ذکر کرتے ہے مگر تخفی طور پر نبین کرتے ہے تھے تو خدا نے ان کے بارے میں فرمایا: ﴿ يُسُو آ اُ وُنَ النّّاسَ وَلَا يَذُكُو وُنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيّلا ﴾ مگر خدا کا حقیق ذکر بہت ہی کم ہی کرتے ہیں )۔ (ابیناً)
- سم جناب شخ احد بن فبدحلی معزت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ایک فروہ میں شریک تھے کہ
  ایک وادی ہے گزرتے ہوئے لوگوں نے آواز بلند جبلیل (الا الله والا الله فی اور تجبیر ﴿الله الله الْحَبُورُ ﴾ بہنا شروع ک ۔
  آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے (لوگوں کا شورس کر) فرمایا: تظہر جاؤاور آگاہ ہو جاؤکہ تم کو تھے یا غائب خدا کوئیس
  یکارر ہے ہو بلکه اس ذات کو یکارر ہے ہو جو سیج (وبصیر) ہے اور تمبارے بالکل قریب ہے۔ (عدة الداعی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تنم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۹ از احکام ساجداور یہاں باب اوا وغیرہ میں) گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (آئندہ ابواب میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔ باس ۱۲

# عافلوں کے اندررہ کرخدا کا ذکر کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی صنہ)

- ا۔ حضرت بھی کلینی علید الرحمہ باسنادخود حسین بن الحقار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عاقلوں کے اعمار رہ کرخدا کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جسے راوخدا ہیں دشمتانی خداسے جہاد کرنے والا۔ (الاصول)
- 9۔ سکونی حعرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
  کہ خداکی یاد سے فافل لوگوں ہیں رو کر خداکا ذکر کرنے والا ابیا ہے جیسے راو فرار افتیار کرنے کی جگہ جہاد کرنے والا اور
  جوفراریوں کی جگہ ذے کر جہاد کرے اس کے لئے جنت ہے۔ (ایسنا ،المحان)
- س۔ حضرت فیخ طوی علیہ الرحمہ با ساوخود ابوذر سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر ملیا:

  اے ابوذر ا عاقلوں میں رہ کرخدا کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح نمازیوں کے ہمراہ راو خدا میں جہاد کرنے والا ایسا ہے جس طرح نمازیوں کے ہمراہ راو خدا میں جہاد کرنے والا ایسا ہے طوی )

  (امالی شیخ طوی )

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی مجھ صدیثیں اس سے پہلے (باب او باب او فیرو میں) گزر چکی ہیں اور کھاس کے بعد (باب او فیرو میں) قرر چکی ہیں اور کھاس کے بعد (باب او فیرو میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب

بازار میں اور مبح وشام اور (نماز) صبح وعصر کے بعد خدا کا ذکر کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی صنه)

جناب شیخ اجمد بن فبد حلی تعظرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو فض بازار بھی اس وقت خدا

کا ذکر کرے جب لوگ عافل ہوں اور اپنے (وغوی) مشاغل بھی معروف ہوں تو خدا اس کے تامہ اعمال بھی ہزار نیکیاں

لکھتا ہے اور ہروز قیامت اس کی اس طرح منظرت فر مائے گا جو کسی فرویشر کے دل بھی بھی نہ گزری ہوگ ۔ (عدة الداعی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس مشم کی بچھ حدیثیں جوعوان بھی مشذکر وامور پر روشن ڈالتی ہیں اس سے پہلے (باب ۱۹ ما ۱۹ ۲۳ ا

#### بإب

# دل کی غفلت اور بھول کے وقت خدا کا ذکر کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ ما ضربے)۔(احتر مترجم علی عند)

حضرت فی کلینی علیدالرحمہ با سادخود الو اُسمامہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت انام جھڑ صاد ت
علیدالسلام کا ردیف تھا کہ انام نے جھے سے فر مایا: قرآن کی طاوت کرو۔ ہیں نے قرآن کول کراس کی ایک سورہ پڑھی۔
انام کورقسہ ہوئی اور رو پڑے۔ پھر فر مایا: اے ایو اُسماہ! اپنے دلوں کوذکر خدا کا چارہ کھلا کا اور نشانوں سے بچا! کیونکہ دل
پر بھی بھارالی سامتیں بھی آتی ہیں کہ پرانے کپڑے کے گلائے کی طرح یا ایوسیدہ بڈی کی ما نشراس میں شائیان ہوتا ہے
اور نہ تفر۔اے ایو اسامہ! کیا تو نے محسون نہیں کیا کہ بعض اوقات تم اپنے دل کوشو لتے ہوتو اس میں کوئی نیر و شرفیل پاتے۔
اور نہ بی تہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ راوی نے عرض کیا: باں! بھی تھے ایسا مرحلہ بیش آتا ہے اور میں خیال کرتا
ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی حالت کا سامنا ہوتا ہوگا؟ فرمایا: باں! سے کوئی بھی خالی بھی نہرہ کی بھلائی چاہتا ہے تواس
پر اسکی کیفیت طاری ہوتو خدائے من وجل کا ذکر کرد اور نشانوں سے بچا! کیونکہ خدا جب کی بندہ کی بھلائی چاہتا ہے تواس
کے دل میں ایمان کا نشان لگا دیتا ہے اور جب اس کے خلاف چاہتا ہے تو پھرکوئی اور نشان لگا دیتا ہے اور جب اس کے خلاف چاہتا ہے تو پھرکوئی اور نشان لگا دیتا ہے۔ (افرونہ)
مؤلف ملام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب اوائی ) اس تم کی پھر حدیثیں گر رچکی ہیں۔

#### باب10

مروادی (سیلابگاه) میں ذکر خدا کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمه باسنادخودسکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کی وادی سے گزرے اور شیلی پھیلا کرخدا کا ذکر کرے اور دعا مائے تو خدااس وادی کوئیکیوں سے مجردے گا خواوہ ووادی بڑی مواور خواہ چھوٹی۔ (ٹواب الاجمال)

#### بإب١٢

وسوسہ اور حدیث النفس (برے خیالات) کے وقت ذکر خدامستحب ہے۔ (اس باب بھ کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی صنہ)

حضرت بیخ کلینی علیدالرحمه باسنادخود جمیل بن در ای سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ یں نے معفرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے دل میں ایک عظیم امر ( فنک) واقع ہوتا ہے تو؟ فرمایا: کو ﴿ لاَ إِللّهُ إِلّا الله كا الله كا المين كرت مين كد (اس كربعد) جب بهى بهى مير دل مين كوئى شئى واقع بوئى تو مين كها: ﴿لا َ الله كا إلا الله كان و وزائل موكن \_ (الاصول)

- ا۔ حران حضرت اہام جمحہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ایک مخص حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں منافق ہوگیا ہوں! آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: بخدا تو منافق نہیں ہے! اور اگر منافق ہوگیا ہوتا تو میرے پاس نہ آتا (اور بیہ بات نہ کرتا) پھر فر مایا: جمحے اپنا ماجرا بتا! کہ تجھے کی چیز نے جمل میں ڈالا۔ (پھر خود ہی فر مایا) میر اخیال ہے کہ حاضر دشن (شیطان) تیرے پاس آیا اور تحص سے کہا کہ تجھے کی نے پیدا کیا؟ تو نے جواب میں کہا: فدانے! تو اس نے کہا: تو پھر فدا کوکس نے پیدا کیا؟ اس شخص نے (بین کر) کہا: ہاں بی جاس ذات کی تم جس نے آپ کومبعوث برسالت کیا ہے۔ بات دراصل بی ہے فر مایا: شیطان ممل کے راستہ سے آیا تا کہ تمہیں ڈکھا کی ارک تیرے اعمال پر ڈاکہ ڈالے) مگر دوتم پر قابونہ پاسکا۔ تو پھر اس (وسور قبلی کے) راستہ سے آیا تا کہ تمہیں ڈکھا کے کے (پھر) فر مایا: جب تم میں ہے کی شخص کو بھی ایک صورت حال پیش آئے تو اسے چاہیے کہ خدائے واحد لاشر یک کو یاد
- س۔ علی بن مہر پارحضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فرمایا کہ پھو

  لوگوں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شیطانی وسوسہ کی شکایت کی اور عرض کیا کہ اگر ہوا ان کوکی

  گڑھے میں جاگرائے یا ان کے جسم کے نکڑے نکڑے کر دیے جائیں تو یہ بات ان کو زیادہ پند ہے اس سے کہ وہ اس

  وسوسہ کو زبان پر لائیں۔ آئخضرت نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ

  (احماس) تو خالص ایمان ہے۔ فرمایا: جبتم اپنے اعمرالی کیفیت پاؤتو کہو: ﴿اَهَنَا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَلَا حَولَلَ

  وَلَا فُورَةً إِلّا بِاللّٰهِ ﴾۔ (اینا)
- ٧- محد بن حران بيان كرتے بي كري من في حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے وسوسد كم متعلق سوال كيا كداكروه بهت زياده بوتو؟ فرمايا: اس بيس بحريمي مضا كقتريس مرف يد كهددياكرو ﴿لاَ إِللَّهُ اللَّهُ ﴾ \_ (ابيناً)

#### باب 12

ہرچھوٹے اور بڑے کام کی ابتداء میں خلوص نیت اور پوری توجہ سے ہم اللہ کا پڑھنا نیز ہرحزن آور کام کے وقت اس کا پڑھنا مستحب ہے اور اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل جارحد پیس بیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عنی عنہ)

معرت فيخ صدوق عليه الرحمه بإسادخودامام حسن مسكري عليه السلام سعاوروه اسيخ آباء طاهرين عليهم السلام كسلسلة سند

ے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: فدا فرماتا ہے کہ بی ان تمام ہستیوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے اس کا زیادہ حقدار ہوں اور جن کی خدمت میں تفرع وزاری کی جاتی ہے میں ان سب سے اوئی ہوں۔ پس ہر چھوٹے یا برے معاملہ کی ابتداء میں کہو: هو ہستے السلّب المر حُملٰ الو حَملٰ الو حَمل اس ذات والا صفات سے مدو ما تکا ہوں جس کے سوااور کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور جب اس سے فریاد کی جائے تو وہ فریاد ری کرتا ہے۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس محف کوئی امر پریشان کرے والسے چاہیے کوئی توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ کے: هو ہستے اللّه المر حُملٰ الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس محف کوئی امر پریشان کرے والا دو چیزوں میں سے ایک سے محروم نہیں ہوگا۔ یا دنیا میں اس کی حاجت برآ ری ہوجائے گا۔ اور جو پھے خدا کے اس کی حاجت برآ ری ہوجائے گا۔ اور جو پھے خدا کے بہتر بھی ہے اور زیادہ یا نیوار بھی! ( کیاب التوحید وتفیر منوب با امام عکری )

ای سلسائر سند کے ساتھ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے (بسم اللہ کے معنی بیان کرتے ہوئے) فرمایا: بسم
اللہ بین میں اپنے تمام معاطلت میں خدا سے مدوطلب کرتا ہوں۔۔۔فرمایا: حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ بعض اوقات ہمار سے شیعہ اپنے معاطلت کی ابتداء میں ہو ہست السلّهِ الوّ محسنی الوّ حینی الوّ حینی کی پر حمنا ترک کرویے
ہیں تو خدا انہیں کسی ناملائم امر میں جتلا کر کے ان کا امتحان لیتا ہے تا کہ آئیں خدا کی حمد و ثنا کرتے پر عبیہ کرے اور بسم اللہ
کے ترک کرنے اور اس میں کوتا بی کرنے کی خطا کا از الدہ وجائے۔فرمایا: خدا فرما تا ہے اسے میری رحمت کے تاتی بندو! تم
ہر حالت میں میر سے تاتی ہواور بندگی کی ذات ہر وقت تمہار سے شامل حال ہے۔ اس لئے اپنے ہراس کام میں جس میں مشغول ہو اور اس کی جمیل کرنا جا ہے ہو۔ میری یا رگاہ میں رجوع کرو اور ہر چھوٹے اور بر چھوٹے اور بر سے کام کی ابتداء میں کہو:
ہوست ماللّه الوّ خمین الوّ جینے کے لین میں اس معالمہ میں خدا سے مدوطلب کرتا ہوں۔ (اینیا)

آئے۔ جناب احمد بن ابوعبد اللہ البرق" باسنادخود علاء بن فضیل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے وضو اور نماز میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے یا جو شخص کچھ کھائے یا بیٹے یا لباس پہنے یا کوئی اور کام کرے تو اسے چاہیئے کہ اس پر بسم اللہ پڑھے۔ اور اگر ایسانہیں کرے گاتو اس میں شیطان کی شرکت ہو جائے گی۔ (الحاس)

م حدت امام صن محمری علیدالسلام این آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلة سند سے حضرت علی علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کدایک فخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کداگر آپ مناسب جمیس تو جھے یہ بتا دیں کداس بزم میں میں نے کیا گذاہ کیا ہے؟ فرمایا: تو نے بیٹے وقت ویسسے السلّه الوّ حَسَنِ الوّ حِسْمِ فَحْرَبِين بِرُحَى جَبَدِ حضرت رسول خداصلی ، الله علیدوآلدوسلم نے جھے سے خداوی عالم کا بیار شاد میان کیا ہے کہ ہروہ اچھا کام جس پر خداکا نام ندلیا جائے وہ وم بدیدہ ،

(المص) بوتا ب\_ (تغير منوب باام مسكري)

مؤلف طلم فرماتے ہیں کداس منم کی بھے صدیثیں قرائت (باب اا واا و اا و فیرہ میں) گزر چکی ہیں اور بھے اس کے بعد آ داب ما کدہ (باب ۵۱ و ۵۸ میں) بیان کی جانگی انشاء اللہ تعالی۔

#### پاپ۱۸

ہرون میں تین سوساٹھ بارخدا کی حمد کرنا اور اس طرح ہر رات متحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود محمہ بن مروان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مرض کیا کہ خدائے مزوج ل کوکون ساتھ ل زیادہ پند ہے؟ فرمایا: اس کی حمر کرنا۔ (الاصول) ۲۔ الواجس الا خاری حضرت المام جعفر صادق علی السلام سروانہ سرکر کے بندر فرمان حدید مسال ندرا صلی اور اس کی اسلم
- ۱۔ ابوالحن الا باری معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : معرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلدو علم ہر روزجم کی رکول کی تعداد کے مطابق تین سوساٹھ (۳۱۰) مرتبہ خداکی حمرکتے تھے۔ (ایسناً)
- سو یقوب بن شیب بیان کرتے ہیں کہ بن خصرت امام جعفر صادق طیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کر فرار ہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والد رسلم فرماتے ہے کہ فرزی آدم کے جم بیں بین سوراٹھ رکیس ہیں۔ جن بی سے ایک سوراٹھ رکیس ہیں۔ جن بی سے ایک سوراٹھ رکیس ہیں۔ اگر متحرک ساکن ہو جائے تو آدی سونہ سکے۔ اور اگر ساکن ہیں۔ اگر متحرک ساکن ہو جائے تو آدی سونہ سکے۔ اور اگر ساکن معمول تھا کہ جب سے کرتے ہے تھ تین سوساٹھ بار کہتے تھے: ﴿الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلِيْرًا عَلَى كُلِّ خَالِ ﴾ اور جب شام کرتے ہے تو تب ہی اتی بار یکی ذکر کرتے ہے۔ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلِیْرًا عَلَى كُلِّ خَالٍ ﴾ اور جب شام کرتے ہے تو تب ہی اتی بار یکی ذکر کرتے ہے۔ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلِیْرًا عَلَى کُلِّ خَالٍ ﴾ اور جب شام کرتے ہے تو تب ہی اتی بار یکی ذکر کرتے ہے۔ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلِیْرًا عَلَی کُلِّ خَالٍ ﴾ اور جب شام کرتے ہے تو تب ہی اتی بار یکی ذکر کرتے ہے۔ لائمول بمثل الشرائی )

#### ہاب19 ہرمنج وشام جار ہار حمد خدا کرنامتحب ہے۔

(ال باب من مرف ایک مدید ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حضرت فی کلینی طیدالرحمہ باسادخود ایومسعود سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو
مخص مج چار بار کہدوے و آلمسح من للّه رَبِّ الْمُعَالَمِيْنَ ﴾ تواس نے گویاس دن کا شکر اواکر دیا اور جو فض شام کے
وقت (چار بار) کئی ذکر کرے اس نے گویاس رات کا شکر اواکر دیا۔ (الاصول، قواب الاجمال)
مؤلف طام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔

#### باب۲۰

# ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا هُوَ أَهُلُهُ ﴾ كَمِنامَتِ إِلَا عَلَا اللهِ كَمَا هُوَ أَهُلُهُ ﴾ كَمِنامَتِ إِلَا

(اسباب مس مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

ا۔ حضرت شخص مدوق علیہ الرحمہ با سنادخود زید گام سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
جو گفت کیے: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلْهِ کَمِنا هُوَ اَهْلُهُ ﴾ وہ آسانی کا جوں کو شغول کر دیتا ہے۔ راوی نے عرض کیا: وہ کس طرح؟
فرمایا: وہ کا تب کہتے ہیں یا اللہ! ہم غیب تو نہیں جانے (کہ تو کتنی حمد کا الل ہے؟) ارشاد قدرت ہوتا ہے تم ای طرح لکھ دو
جس طرح میرے بندہ نے پڑھا ہے۔ اس کا ثواب میرے ذمہ ہے۔ (ثواب الاعمال)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔

جب آئینہ میں نگاہ کی جائے تب خدا کی حمر کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عند)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود مسعدہ بن صدقہ سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اوروہ اپنے آباء طام معنوں علیہ السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کہ خداو عمالم سے ایک جوان کے لئے محض اس لئے جنت واجب قرار دے دی کہ وہ جب بھی آئینہ میں تگاہ کرتا تھا تو خدا کی حمر کرتا تھا۔ فرایک جوان کے لئے محض اس لئے جنت واجب قرار دے دی کہ وہ جب بھی آئینہ میں تگاہ کرتا تھا تو خدا کی حمر کرتا تھا۔ (ثواب الاعمال)

# ہا ب۲۲ نعتوں کے ظہور کے وقت بکثرت حمد خدا کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ جناب احمد بن محر بن خالد البرقی باسنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلّام سے اور وہ اسپنے آباء طاہر ین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علید وآلد دسلم سے روایت کرتے جی فرمایا: جس فض پرندتوں کا ظہور ہوا سے جاہیے کہ بکثرت خداکی حمد وثنا کرے۔ (الحاس)
- ۲ جناب فیخ حن بن حفرت شخ طوی باسنادخود هذاد بن اوی سے اورو و صغرت رسول خداصلی الله طلیه وآله و سلم سے روایت کرتے بین فرمایا: (کلم توحید) ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَ اللّٰهُ ﴾ بيزان اعمال کا نصف ہے اور ﴿ اَلْحَمْدُ لِلْهِ ﴾ سے میزان لبریز بوجائے گا۔ (امالی فرز عرض طوی )

- ۳ حفرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باساد خود بیٹم بن واقد سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیدالرحمہ باساد خود بیٹم بن واقد سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ہائے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جب خداو تدعالم کی بندہ کوکوئی نعمت عطافر ہائے خواہ جس قدر بی موادر وہ اس پر خدا کی حمد کرتے وہ اس کا حمد خدا کرتا اس نعمت سے افعنل واعظم ہوتا ہے اور اس سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ (ثواب الاعمال)
- ۳- محمد بن الی عیر بعض امحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کھانا کھا کرشکر خدا بجالانے والا آ دمی اجرو تواب میں قربۃ الی اللہ روز ہر کھنے والے ضخص کی مانند ہے اور وہ شخص جو خیر و عافیت میں ہواور شاکر ہووہ اجر میں اس شخص کی مانند ہے جو کسی مصیبت میں جٹلا ہو گرصا ہر ہو۔ (ایسیاً)
- ۵۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مطرت امام جعفر صادق طیہ السلام نے مجھے نے مایا: اے اسحاق! جب خدا کی بندہ کوکوئی نمیت عطا کرے اور وہ دل ہے اسے جان پچپان کر زبان سے اس کا شکر ادا کرے تو وہ اس کام سے بنوز فارغ نہیں ہوتا کہ اس کے لئے اس نعمت میں اضافہ کا تھم دے دیا جاتا ہے۔ (ایسناً)
- ۲- عمر بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارے تھے کہ ہر نعمت کا خواہ و و کتنی بی بدی کیوں نہ ہو بشکریہ یہ ہے کہ تم اس پر خدا کی حمر کرو۔ (الحصال)
- 2- محربن جعفرا فی والد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسائہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس شخص پر نعتوں کا ظہور ہوا سے چاہیے کہ کیے: ﴿ اَلْفَحَدَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ اور جس پر فقر وفاقہ کا وفور ہوتو اسے چاہیے کہ وہ کے: ﴿ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوقَ الله الْعَلِي الْعَظِيم ﴾ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں بہتر (۲۷) بیاریوں کا علاج ہونمیں سے کمترین بیاری ہم وغم ہے۔ (الا مالی)

#### باب٢٣

بكثرت استغفار كرنامتحب ہے۔

(ال باب من كل باره مديشي بين جن كاترجمه ماضرب)\_(احقر مترجم عفي عنه)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود یاسر خادم حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: استغفار کی مثال درخت کے پتے جمیسی ہے جو حرکت کرتا ہے اور کو جاتا ہے اور وہ فض جو کی گناہ سے استغفار کرتا ہے اور پھر وہی گناہ کرتا ،

ہےتو وہ گویا اپنے پروردگار ہے شخر کرتا ہے۔ (الاصول)

- العرب سکونی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: بہترین دعا استغفار ہے۔ (ایساً)
- سے عبید بن زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جب کوئی بندہ بکثرت استعفار کرتا ہے تو اس کانامہُ اعمال اس حالت میں بلند ہوتا ہے کہ چیک رہا ہوتا ہے۔ (الیناً)
- سم۔ جناب احمد بن محمد البرق" باسنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آیاء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علید وآلدوسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: جس شخص کے ہم وغم بہت زیادہ ہوجائیں اس پر استغفار کرنالازم ہے۔ (المحاس)
- ۵۔ جناب شخ احمد بن فہد حلی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے میں فرمایا: ول اسی طرح زنگ آلود ہو
   جاتے ہیں جس طرح تا نبه زنگ آلود ہو جاتا ہے لہٰ ذاان کو استغفار کے ساتھ جلادو۔ (عدۃ الدائ)
- ۲۔ نیز آپ نے فرمایا: جو محض بکثرت استغفار کرے گا خدا اسے ہڑم وہم سے کشائش و آسائش عطا فرمائے گا، اور ہر تنگی سے نکلنے کاراستہ کھول دے گااورا سے دواری دے گاجہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ (ابیناً)
- ے۔ جب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی با سادخود هعی سے زوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر علیه السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جھے اس فض سے تجب ہے جو مایوں ہوتا ہے حالا نکداس کے پاس'' مسمحسلة'' مٹانے کا آلہ) موجود ہے۔ عرض کیا گیا کہ''معحاة'' کیا ہے؟ فرمایا: استغفار کرنا۔ (امالی فرز محطویؒ)
- م حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود الوصم سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس شخص کو چار چیزیں عطاکی جائیں وہ بھی چار چیزوں سے حروم نہیں ہوتا (۱) جے دعا کی تو فیق دی جائے وہ تجھش سے حروم نہیں ہوتا۔ (۳) جے تو بہ کی تو فیق دی جائے وہ تجھش سے حروم نہیں ہوتا۔ (۳) جے استغفار کی تو فیق دی جائے وہ تجھش سے حروم نہیں ہوتا۔ (۳) اور جے شکر کی تو فیق دی جائے وہ تیوایت سے حروم نہیں ہوتا۔ (۳) اور جے شکر کی تو فیق دی جائے وہ زیادتی نعمت سے حروم نہیں ہوتا۔ (۱) اور جے شکر کی تو فیق دی جائے وہ زیادتی نعمت سے حروم نہیں ہوتا۔ (۱) امالی طوی )
- 9۔ معاذبن ثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بندہ مؤمن کوئی گناہ کرتا ہے اور اسے بیس سال کے بعد یاو آتا ہے اور وہ اس کے لئے استغفار کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ بنش دیا جاتا ہے۔ دراصل وہ گناہ اسے یاد آیا بی اس لئے تھا کہ اسے معاف کیا جائے۔ اور کا فرگناہ کرتا ہے اور وہ اسے اس وقت بھول جاتا ہے۔ (الیشاً)
- ا۔ جناب شیخ فضل بن الحن الطبری رہے بن میج سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ایک مخص حضرت امام صن علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قط سالی کی شکایت کی۔ امامؓ نے اس سے فرمایا: استغفار کر۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے اپنے

زين پرايتامذاب نازل كرديتا- (ثواب الاعمال الحاس الفتيه)

مولف علام فرماتے ہیں کدان فتم کی بعض عدیثیں اس سے پہلے دعا (باب ۲۵ و ۳۰ میں) اور قتوت (باب ۱۰ وغیرہ) میں مرز کی ہیں۔

#### باب ۲۸

کافر ماں باپ کے لئے استغفار کرنے اور دعا کرنے کا حکم؟ نیز عام کافر کے لئے دعا کرنے کا حکم؟

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عد)

جناب مہداللہ بن جعفر میری با بناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کامیان ہے کہ میں نے اپ بھائی حضرت امام موگی کاتم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مسلمان آ دی ہے جس کے ماں باپ کا فر ہیں ۔ آیا اس کے لئے جائز ہے کہ نماز میں ان کے لئے استعفاد کرے؟ فرمایا: اگر یفخض صغرتی میں ان سے جدا ہو گیا تھا اور اب اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ اسلام لائے ہیں یانہ؟ تو پھران کے لئے استعفاد کرنے میں کوئی مضا لکہ نہیں ہے لیکن اگر وہ ان کا کفر جانتا ہے (کہ وہ کا فر ہیں) تو پھران کے لئے استعفاد نہیں کرسکتا۔ (قرب الاساد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے دعا (باب ۲۳ و ۲۹) اور نماز جناز ہ (باب ۳۰) میں گزر پھی ہیں۔

### باب۲۹ نتیع خدا کرنامتحب ہے۔

(اس باب مل كل بانج مديش مين جن كاتر جمه ما مرب)\_ (احقر مترجم على عنه)

معرف فی مدوق علیدالرحمہ باسناوخود عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جو خص پڑھے: وسنست کی اللّٰهِ الْعَظِیمُ وَ بِحَمْدِهِ ﴾ تو خداد عمام اس کے بین فرمایا: جو خص پڑھے: وسنست کا اللّٰهِ الْعَظِیمُ وَ بِحَمْدِهِ ﴾ تو خداد عمام اس کے باعد انتقال میں تین بڑار تیکیاں درج کرتا ہے اور خدا جنت میں ایک بیری ویدا کرتا ہے اور خدا جنت میں ایک بیری ویدا کرتا ہے واس کی تیج کرتا ہے اور اس تیج کا قواب اس شخص کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔

(تواب الاعمال)

علی بی اہراہیم المعظر ی مرفوعاً حصرت آمام جعفر صادق علیہ السلام ہوردایت کرتے ہیں کہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کدآ دی کی سعادت مندی ہے ہے کہ اس کے دخماروں پر بال کم ہوں؟ امام نے فرمایا: اس میں سعادت مندی کی کیا بات ہے؟ بال اس کی سعادت مندی ہے ہے کہ اس کے جزرے تیج خدا کرنے میں بلتے رہیں۔(علل الشرائع) س۔ انس حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوش کے: ﴿ سُسُحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ ﴾ خدااس کے لئے بزار در بزار نیکیاں لکھتا ہے اور بزار در بزار رہائیاں مٹاتا ہے اور بزار در بزار درسے بلند کرتا ہے اور جواس سے ذیاد ویز ھے خدااسے اجر بھی زیادہ دیتا ہے اور جواستغفار کرتا ہے قو خدااسے پخش دیتا ہے۔ (معانی الاخمار)

٣- جناب احمد بن محمد البرقي "با سنادخود محمد بن مروان سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہنا ہے ﴿ مُسْبِعَانَ اللّٰهِ ﴾ تواس نے کویا خدا کے
لئے تیوری چڑھائی ہے اور ایسے بندہ کی نصرت کرنا خدا پر لازم ہے۔ (الحاس)

۵۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیماالسلام میں سے ایک) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول خداصلی آللند علیہ وہ اللہ کہ تو خدااس کے لئے سبز رنگ کا ایک پہندہ خلق علیہ وہ آلہ اللہ کہ تو خدااس کے لئے سبز رنگ کا ایک پہندہ خلق کرتا ہے اور روز قیامت تک اس کا تواب اس مخص کے نامہ اعمال میں اکھا جاتا ہے۔۔۔ (ابعثا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۳۰ واس ۱۳۷۶ و ۱۳۸ وغیرہ میں ) ذکر کی جائیگی۔ ا

ہرروزایک سوبار تکبیر نبیج بخمیداور تبلیل کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل دو صدیثیں ہیں جن میں سے ایک طرر کو چھوڑ کر باتی ایک کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود بشام بن سالم وابو ابوب الحق از سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے
روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ جوفض سو بارتھ ہیں ہے لئے سو تاقہ خانہ خدا کی جیاس کے لئے سو تاقہ خانہ خدا کی طرف ہا کک کر لے جانے
علام آزاد کرنے سے بہتر ہے، جوفض سو بارشیخ خدا کرے یہ اس کے لئے سو تاقہ خانہ خدا کی طرف ہا کک کر لے جانے
سے افعنل ہے۔ جوفض سو بارخدا کی جو کرے یہ اس کے لئے زین ولگام سمیت ایک ہزار گھوڑ اراہ خدا میں جہاد کرنے کے
لئے بیش کرنے سے افعال ہے اور جوسو بارتبیل کر ہے تو وہ اس دن کے اعمال کے لخاظ سے سب لوگوں سے افعال ہوگا۔
سوالے اس کے جواس سے زیادہ پر سے۔ (الاصول، الا مالی للصدوق، ٹواب الا ممال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس شم کی چھے مدیثیں اس کے بعد (آئدہ ابواب میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی -

تسبیحات اربعد کا (بروفت عموماً) اور می دشام خصوصاً بکشرت پر هنامستحب هم- این بر استرات پر هنامستحب هم- این بر اس باب می راس باب می کرد کوچون کردان عماره کار جمدها خرب )- (احتراس بی این می سے ایک کرد کوچون کردان می اور دو معرب امام جعفر صادق علید الرحمد با مناد خود سکونی ہے اور دو معرب امام جعفر صادق علید السلام سے دوابعہ کر سے جو اور دو معرب امام جعفر صادق علید السلام سے دوابعہ کر سے جو اور دوابعہ کر این میں استراک کا بیات کر استراک کی اور دوابعہ کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کا بیات کر استراک کو بیات کر استراک کی بیات کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کی بیات کر استراک کو بیات کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کو بیات کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کو بیات کو بیات کر استراک کو بیات کو بیات کر استراک کو بیات کر استراک کو بیات کو بیات کر استراک کو بیات کا بیات کر استراک کو بیات کو بیات کو بیات کر بیات کو بیات کر  بیات کرد بیات کرد بیات کرد بی کرد بیات کرد بیات کرد بیات کرد بیات کرد بیات کرد بیات کرد بی کرد بیات کرد بیات کرد بیات کرد بی کرد بیات کرد بی کرد بی کرد بیات کرد بی کر

- حعرت اجرعليه السلام كاارشاد ہے كہ بي خدائسف ميزان ہے اور الْحَمَّدُ لِلَّهِ كَهَا مِيزان كُوبُرُ كرديّا ہے اور اَللَّهُ اَكْبَرُ كها قرآسان وزيمن كى درميانى فضا كوجرويّا ہے۔(الاصول)
- ٧۔ فرلس كنائ حفرت امام هم باقر عليه السلام سے دوایت كرتے ہيں كرآپ نے ایک مدیث كے حمن ميں فرمایا كر حفرت رسول فداصلی الله طیدوآ لدوسلم نے ایک خفس سے فرمایا كرجب قوضع وشام كرے قو كرد وسُنب تحان الله وَ الْحَمْدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْمَا الله وَ لله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله - ٣- حضرت في صدوق عليه الرحمه باسناد خود الوبعير سه اور وه صفرت امام جعفر صادق عليه السلام سه روايت كرت بين فر مليا: حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين: ﴿ مُسُبْحَانَ السَلْمِ وَ الْحَدَمُدُ لِلْهِ وَ لاَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اكْبُسُو ﴾ كوزياده سه زياده پرهو كيونكه بي كلمات قيامت كه دن اس حالت بس آئيظ كه ان بس سه بكو (پر هنه واسك) كم آسكه اور بكم بيجيم وس محرب بحرفر مايا: اور بي كلمات باقيات صالحات بين \_ ( ثواب الاعمال )
- الله و لا و الله و المحمد الله و الله و المحمد الله و الله و الله و المحمد الله و الل
- الدالجارود صفرت المام عمر باقر طيدالسلام سدوايت كرتے بيل فرمايا: ايك بار صفرت رسول فداسلى الشعليدوا لدوسلم فرمايا: وقتم كيد: وهميت محان المله في تو خداتها في اس كے لئے جنت بيل ايك ورخت لكا ديتا ہے۔ جو كيم والمحمية لله في قو خدااس كے لئے بھى جنت بيل الله في قو خدااس كے لئے بھى جنت بيل ايك ورخت لكا ديتا ہے اور جو كيم والمل أخير في اتو خدااس كے لئے بھى جنت بيل ايك ورخت لكا ديتا ہے اليك في الك ورخت لكا ديتا ہے اليك قرلتى في دوست لكا ديتا ہے اليك الله في منا ايك درخت لكا ديتا ہے اليك قرلتى في من بهت مارے درخت بول كو الله والدي الله والله في الله والله والل

وسُبُحَانَ اللَّهِ ﴾ واس كى وجه عداليك ايماريم المل كرما بي جس كى ايك زبان اوردوير موت ين جوتيام قيامت

تك تبع خداكرنے والوں كرماتدال فض كى طرف سے تبع خداكرتار بتا ب (اوراس كا واب اس فض كو لما ب) اور فائحة فداكرتا ربتا ب (اوراس كا والله وَ الله و

- مرت شخصدوق عليه الرحمه بانادخودروايت كرت بي كرچند يجودى صرت درول خداصلى الله عليه وآلدو ملم كى خدمت من ما مربوع اورآپ ان كلمات كى بارے من سوال كيا جو خدان ان خليل ايرا يم عليه السلام كو بيت الله كا تحيير كرت وقت تعليم و يع يحدوه كون سے كلمات بين؟ فر بليا: وه كلمات بيت : هشبه حكان الله و المحملة ليله و لا الله و المحملة المحم
- ۸۔ جناب احمد بن محر البرق " با سناد خود ثابت سے اور وہ صفرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو فض کے: وسُسُسِحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ﴾ تو خداان سے چار پر مدے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی تنبی تجمید تبلیل اور قلدیس کرتے ہیں۔ (الحاس)
- 9- واوّد بن حمين معزت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: جوفنس مال فرج كرنے ميں، جاد كرنے ميں اور رات كوجا كئے ميں بكل كرے توكر يكمات كہنے ميں بكل نذكرے (مسُبُسَحَانَ السَلْهِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ إللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ - (ايسَاً)
- ا۔ جناب سیدم تعنی (علم المحدیٰ) با بنادخود معزت رسول ضاصلی الله علید وآلد دسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب جھے
  شہر معراج آسان پر بلایا گیا اور میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پکی چیٹیل میدان و یکھے اور پکی فرشتوں کوال تسم
  کے مکان بناتے ہوئے دیکھا جن کی ایک این نے سونے کی تھی اور دوسری جاندی کی! اور وہ مناتے بناتے بعض اوقات رک
  جاتے تے! میں نے ان سے پوچھا کہ تم زک کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسالہ (مطیریل) کا انتظار کرتے ہیں۔ میں
  نے پوچھا: تمہارا مسالہ کیا ہے؟ کہا: مؤمن کا یہ کہنا و مشبہ تھان الله وَ الْسَحَدُ لِلَهِ وَ الاَ اِللهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ

اکنیو کی پس جب کوئی مؤمن میکتا ہے تو ہم بنانے لگ جاتے ہیں اور جب وہ رک جاتا ہے تو ہم بھی ہاتھ روک لیتے ہیں۔ (امالی فرز عرض طوی ہفیے رسی رسالہ الحکم والمعتدا بہد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۲ ازمواقیت و باب ۱۵ و ۱۸ از تعقیبات و باب ۲۹ یہاں میں) گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد (باب ۳۲ و ۳۲ و ۲۸ وغیرو میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

# باب۳۲ تہلیل وکلبیر کہنامتخب ہے۔

(ال باب مي كل دوحديثين بين جن كالرجمة حاضر ب)\_(احتر مترجم عفي عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد با سنادخود فسیل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امامین علیما السلام میں سے ایک امام کو یے فرماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے جہلیل ﴿ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ اور تکبیر ﴿ اَللَّهُ اَ كَبُو ﴾ زیادہ کہا کرو، کیونکہ جہل و تکبیر سے بڑھ کرخدا کوکوئی چیز پسندنہیں ہے۔ (الاصول، ثواب الاعمال)

٢- يعقوب في حفرت إلى جعفرصادق عليه السلام عددايت كرتے بين فرمايا: جنت كى قيت ولا إلى إلى الله و الله

أَكْبَرُ ﴾ ہے۔(الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس میم کی مجمعدیثیں اسے قبل (باب ۲۹ واسو فیرو میں اور اسے قبل باب ۱۳۱ از احتضار و باب سے ۱۱ زفن میں )گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (آئندہ ابواب بالخصوص باب ۳۸ و ۴۸ و ۴۹ میں) بیان کی جائیگل انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بابسس

اَللَّهُ اَكْبَوُ مِنْ كُلِّ شَيْئِ كَهِنَا مَرُوه بِ بَلَد يول كَهِنَا جَامِيتُ اَللَّهُ الْحَبِينَ أَنْ يُوصَفَ (اس باب من كل تين حديثي بين جن كارتجمه حاضر ب) - (احتراف من عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود جمیع بن عمیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدا سام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:

  کس چیز سے خدا بہت بردا ہے؟ راوی نے عرض کیا: ہر چیز سے فر مایا: آیا (اس کے بالقابل) کوئی بری شک ہے جس سے

  وہ بہت بردا ہو؟ راوی نے عرض کیا: چر ﴿ اَلْ لَلْهُ اَلْحَبُو ﴾ کا کیا مطلب ہے؟ فر مایا: اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بہت

  بردا ہے کہ اس کی تحریف وقوصیف کی جائے۔ (الاصول، معانی الا خبار، التوحید)
- ا۔ این مجبوب ایک شخف سے نقل کرتے ہیں اس کابیان ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجود گی می کہا: ﴿اَلَـٰلَهُ اَکْتُورُ ﴾۔امامٌ نے اس سے دریافت کیا کہ ضدا کس سے بہت بڑا ہے؟ اس نے کہا: ہر چیز سے! فرمایا: تم نے تو اس کی کبریائی اور بڑائی کومحدود کر دیا! اس مخف نے کہا: پھر کیا کہوں؟ فرمایا: یوں کہہ کہ وہ اس سے بہت بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جاسکے۔(ایساً)
- ۳۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ فرماتے ہیں کہ بروایت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے ایک دعا مروی ہے جو آپ نے جرِ اسود کے پاس پڑھی تھی جس میں تھا ﴿اللّٰهُ اَکْبَوُ مِنْ خَلَقِهِ اَللّٰهُ اَکْبَوُ مِمَّا اَحَافَ وَ اَحْلَوَ ﴾۔
  (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس طرح بہت ی حدیثوں میں ﴿ اَلْلَهُ اَكْبَسُ مِنْ سُحُلِّ هَنَيْ ﴾ مجی وارد ہے۔ تو پھران حدیثوں کو جواز پرمحمول کیا جائے گا کہ جب اس كلام سے سحح منہوم مدنظر ہوتو پھراہیا کہنا حرام نہیں ہے۔ اور ممانعت والی حدیثوں کواس مطلب پرمحول کیا جائے گا کہ جب خدا کا مخلوق سے نقابل کرنا مطلوب ہو۔

#### بابهه

سر کار محمد وآل محمد ملیم مالسلام پر بکترت صلوات پڑھنا اور اس کو دوسری چیزوں پرتر جی دینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تیرہ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شيخ كليني عليه الرحمه بإسناد خودمحر بن مسلم سے اور وہ امامين عليجا السلام ميں سے ايک امام عليه السلام سے روايت كرتے

- ہیں۔ فرمایا: حضرت محمد وآل محمد میں مالسلام پر درود پڑھنے سے بڑھ کرکوئی چیز میزان عمل میں وزنی نہیں ہے۔ بعض اوقات ابیا بھی ہوگا کہ ایک شخص کے (نیک) عمل میزان میں رکھے جائیں مجھ کرتر از و دوسری طرف جھک جائے گا۔اس وقت اس کے درودکواس کے میزان میں رکھا جائے گا جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ (الاصول)
- ۲- عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آ واز بلند مجھ پر درود بھیجو کہ ایسا کرنا نفاق کو دور کرتا ہے۔ (ایساً)
  - السلم عضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: مجھ پر اور میرے الل بیت پر درود بھیجنا منافقت کودور کرتا ہے۔ (ایسنا)
- ۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب حضرت رسول خداہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر

  کیا جائے تو آئخضرت پر بکٹرت درود پڑھو کیونکہ جو فض آنخضرت پر ایک بار درود پڑھتا ہے خدا اس پر ایک ہزار طائکہ کی

  صف میں ہزار بار درود بھیجتا ہے (رحمت نازل کرتا ہے) اور خدا تعالی کی تلوقات میں سے کوئی تلوق ایک باقی نہیں رہ جاتی

  گر جو خدا اور اس کے فرشتوں کے درود کی وجہ ہے اس فض پر درو ذمیں بھیجتی ہے پس جو فض ایسے (عظیم) کار ثواب میں

  رغبت نہ کرے وہ ایسا فریب خوردہ جابل ہے جس سے خدا ، اس کا رسول اور اس کے اہل بیت بری و بیزار ہیں۔

(الاصول، ثواب الاعمال)

- عبدالسلام بن نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیت اللہ
   (خانة کعب) میں داخل ہوا۔ مگر مجھے حضرات محمد وآل محم علیہم السلام پر ورود پڑھنے کے سوا اور کوئی دعایا دنہ تھی ( یعنی صرف درود پڑھتار ہاتو؟) فرمایا: تجھ سے بہتر تو اب لے کروہاں سے کوئی مخض واپس نہیں لوٹا۔ ( ابیشاً )
- ۱ن القداح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جوشخص مجھے پر درود بھیجتا ہے اس پر خدا اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں لہٰذا جس کا دل چاہے تھوڑا درود پڑھے اور جس کا تی چاہے زیادہ پڑھے۔ (الاصول)
- 2- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ با سادخود علی بن حسین بن فضال سے اور وہ اپ والد (حسین) سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فر مایا: جو شخص اپ گناموں کا کفار واوا کرنے ک طاقت نہیں رکھتا تو وہ زیادہ سے زیادہ سرکارمحمہ و آل محم علیم السلام پر درود پڑھے کیونکہ بیدرود گناموں کو اس طرح گراتا ہے جس طرح گرانے کا حق ہے۔ (الا مالی وعیون الا خبار)
- ۸ نیز انبی امام علیه السلام سے مروی ہے فرمایا: حضرات محمد و آل محمد علیم السلام پر درود و سلام بھیجنا خدا کے نز دیک شیع و تبلیل اور تحمیر کہنے کے برابر ہے۔ (ابیناً)

- 9۔ (شاہزادہ) عبدالعظیم حنی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمارہ سے کے خداد عداد عداد عدام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس لئے اپنا ظیل بنایا تھا کہ وہ سرکار محمد اور ان کی اہل بیت پر درود زیادہ سیجیج تھے۔ (علل الشرائع)
- ۱۰ عاصم بن حزمه (ضم ه) حضرت ملى عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: حضرات محمد وآل محم عليهم السلام پر درود بهيجناس سے كہيں زياده كنا بوں كومنا تا ہے جس طرح بإنى آگ كو بجما تا ہے اور حضرات محمد وآل محم عليهم السلام پر درود بهيجنا عندالله دى غلام آزاد كرنے سے افضل ہے۔ (ثواب الاعمال)
- اا۔ ابوالمختری معزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے معزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں بروز قیامت میزان اعمال کے پاس موجود ہوں گا پس جس (مؤمن) کی برائیوں کا پلڑااس کی نیکیوں پر بھاری ہوگا تو میں اپنے اوپر اس کے پڑھے ہوئے درود وسلام کولاؤں گا اور (اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا) جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔ (الیفاً)
- ا۔ ابن الی عمیر اس مخص سے جس نے ان کوخر دی اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: می نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ جو مخص محمد اور ان کی آ گ پر دروو جیجے ، اس کے لئے خدا سوئیکیاں لکھتا ہے اور جومحمد اور ان کی المل بیت پر درود جیجے اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھتا ہے ۔ (ایشاً)
- ۱۳ جناب احمد بن محمد البرق" با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جوفخص ایمان واحتساب (خلوص نیت) کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے وہ از سرنوعمل بجالائے۔(الحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے باب الدعا (باب ۳۱ و ۳۷) وغیرہ اور (باب۲۲ و۲۳ از تعقیبات) میں گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب۳۵ د۳۷ وغیرہ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ -

#### بابه

سر کار محر و آل محمر پر درود جھیجنے کی کیفیت کا بیان؟ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود این انی عمره سے اور وہ اپنے والد (ابوعمز ہ) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ

ا کا اور الل بیت کا پاہم فرق معلوم کرنے کے لئے باب ۴۲ کی حدیث غبر اا طاحظہ کریں اور تحقیق حزید کے لئے ہماری کتاب تحقیقات القریقین فی حدیث التقلین کی طرف رجوع کریں۔ (احتر متر جمعنی صنہ)

مس فضرت الم بعفر مادق عليه السلام سار شاد بارى ﴿ إِنَّ السَلْمَ وَ مَسَلَمُ وَ مَسَلَمُ وَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهَا وَ السَّلِيمَا ﴾ يار يم سوال كيا (كداس كا مطلب كيا ہے؟) فر مايا: خدا كدرودكا مطلب ہے اپنی رحمت (كانازل كرنا)، طائلہ كدودودكا مطلب ہے تزكيد (پاكيزگی بيان كرنا) اور لوگوں كدود وكا مطلب ہے خداسے دعا كرنا۔ اور ارشاد خداو يمى ﴿ وَ سَلِّمُو التَسِلِيمُ الله كا مطلب بيہ كہ جو بحدان كی جانب دودوكا مطلب ہے خداسے دعا كرنا۔ اور ارشاد خداويمى ﴿ وَ سَلِّمُو التَسِلِيمُ الله كا مطلب بيہ كہ جو بحدان كی جانب سے وارد ہوا سے تنايم كرو دراوى كا بيان ہے كہ من غوض كيا كہ م كس طرح محدود آل محملهم السلام پر درود بحجين؟ فرمايا: كبو ﴿ صَلُوا اللهِ وَ مَلُوا اللهِ وَ بَوَكَاتُهُ ﴾ رادى نعوض كيا: جو شمس اس طرح درود پڑھ محملہ وَ اللهِ وَ بَوَكَاتُهُ ﴾ رادى نعوض كيا: جو شمس اس طرح درود پڑھ اس كا قواب كيا ہے؟ فرمايا: بخداوه گنا ہوں سے اس طرح پاك ہوجاتا ہے جس طرح مال كھم سے بيدا ہوا تھا۔

(معانى الاخبار)

- سے جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود ابراہیم بن عبدالحمید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام محمد با تر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: بروز قیامت جواعمال (صالحہ) میزان میں رکھے جا کیگے ان سب سے زیادہ وزنی عمل حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کی اہل بیت علیم السلام پرصلوات پڑھنا ہوگا۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرات بي كدان مديثول سيصلوات كى افضل واعلى كيفيت كابيان كرنامتصود ب(ورند برطرح ورودوسلام برها حالي كيفيت كابيان كرنامتصود براورند برطرح ورودوسلام برها جاسكتا بحديث الله مصل على مُحَمَّد و آلِ مُحَمَّد في مُحَمِّد في مُحَمِّد في مُحَمَّد في مُحَمِّد في مُحَمِّد في مُحَمِّد في مُحَمِّد في مُحَمَّد في مُحَمَّد في مُحَمِّد في مُحَمَّد في مُحَمِّد في مُحْمَّد في مُحْمِّد في مُحْمَّد 
#### بإب٣

# ہر مجلس و محفل میں خداور سول کا تذکرہ کرنا اور ان کے ساتھ انکہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا مستحب ہے اور ان کے دشمنوں کا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوبسیر ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب بھی کوئی قوم کسی محفل میں اکٹھی ہو گمروہ خدا کا اور ہمارا تذکرہ نہ کرے تو وہ محفل قیامت کے دن اس کے لئے حسرت و عمامت کا باعث ہوگی۔ پھرفر مایا کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ذکر ذکرِ خدا ہے اور ہمارے دشن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ (الاصول)

۲۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود محمد بن عبد الحمید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص خدا کو یا دکرے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا د کرے اس کے لئے بھی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں کیونکہ خدانے رسول کا ذکر اپنی ذات کے ساتھ ملاکر کیا ہے۔

(علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب سام و ۳۵) میں گزر چکی ہیں جونی الجملداس موضوع برولالت کرتی ہیں۔

#### إب ٢٢

جب کوئی چیز بھول جائے تو سر کارمحمہ وآل محمد علیہم السلام پر درود پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حصرت شخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود ابو ہاشم داؤد بن القاسم جعفری سے اور وہ مصرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں جس نے آپ سے یا در کھنے اور بھول نہ جانے کے بارے میں سوال کیا تھا فرمایا: ''آ دی کا دل و دماغ گویا ایک ڈ ہیہ میں ہوتا ہے اور اس ڈ بیہ کے او پر ایک پر دہ ہوتا ہے لیں جب کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے اور وہ محمد و آل محملیم السلام کے اوپ مکمل درود پر صفواس ڈ بیہ ہوتا ہے اور اسے وہ بورہ اٹھ جاتا ہے اور آ دی کا قلب روشن ہوجاتا ہے اور اسے وہ بھوئی چیزیا و آ جاتی ہوجاتا ہے اور اگر اس دقت درود نہ پڑھے یا ناتھی درود پڑھے تو بھر وہ پردہ اس ڈ بیہ پر پڑا رہتا ہے جس سے قلب تاریک ہوجاتا ہے اور اگر جس سے تاب تاریک ہوجاتا ہے۔ (علل الشرائع، عیون الا خبار، الاحتجاح، غیرۃ العمانی ")

#### باب۳۸

# کلام و دعا کا اختیام محمد و آل محمد کیم السلام پر درود وسلام سے کرنامتحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شخصدوق علیه الرحمه باسنادخود حسن بن علی اتمیمی سے، وہ اپنے باپ (علی) سے اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباو طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت علی علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا آخری کلام مجھ پر اور علی پر درود پڑھنا ہوگا وہ جنت میں واضل ہوگا۔ (عیون الا خبار)

۔۔۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں باب الدعا (نمبر ۳۶ میں ) اس تنم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں۔ ا وسو

با وازبلند محموا ل محمليهم السلام پر درود پر هنامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد اللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود پڑھتے دفت آواز بلند کرو کیونکہ ایسا کرنا نفاق کو دور کرتا ہے۔ (الاصول، ثواب الاعمال)

#### اب

دس بارسر کارمحروآل محملیم السلام پر درود پڑھنامستی ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت فی کلینی علید الرحمہ باساد خود اسحاق بن فروخ مولی الطلحہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دواہت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اے اسحاق بن فروخ! جو ض سرکار محروا آل محمیلیم السلام پر دس بار درو و پڑھے قو خدا اور اس کے طائکہ ہزار بار اس پر کے طائکہ سو بار اس پر حصے خدا اور اس کے طائکہ ہزار بار اس پر صلوات پڑھے ہیں کیا تم خدا کا بیکام نہیں سنتے کے فرما تا ہے: ﴿ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمُ وَ مَلْوِکُنهُ لِیُعُو بِحَکُمُ مَلُوات پڑھے ہیں کیا تم خدا کا بیکام نہیں سنتے کے فرما تا ہے: ﴿ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمُ وَ مَلْوکُنهُ لِیُعُو بِحَکُمُ مِن المُظْلَمُ سِن المُعْلَمُ مِن المُعَلَمُ مِن المُعْلَمُ مِن المُعْلَمُ مِن المُعْلَمُ مِن المُعْلَمُ مُن کا تربیوں سے نکال کر (اطاعت ) کے نور میں واضل کرے اور وہ اہل ایمان پر بہت بی میں ان ہوں گی) تاریکیوں سے نکال کر (اطاعت ) کے نور میں واضل کرے اور وہ اہل ایمان پر بہت بی میریان ہے)۔ (الاصول)

#### باباس

# جب بھی خدا تعالی کا ذکر کیا جائے تب بھی حضرات محدوآ ل محملیہم السلام پر درود پڑھنامتحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باستاد خود عبید اللہ بن عبد اللہ الد مقان سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے جھے سے فرمایا: خدا کے اس ارشاد ہو و کَسَرَ المسمَ دَبِّ ہِ اللّٰ عَلَی کُلُ رَضَا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے جھے سے فرمایا: خدا کے اس نے حض کیا: مطلب ہے کہ جب بھی اس نے خدا کا نام یا دکیا تو اٹھ کر نماز پڑھی! امام نے فرمایا: اس طرح تو خدا نے (بندہ) کو حدسے زیادہ تکلیف دی۔ (کہ جب بھی خدا کی یادآ ہے تو نماز پڑھے؟) میں نے عض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں چھراس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا: اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اسے خدا کا نام یادآیا تو اس نے حضرات جھروآل محمیلیم السلام پر درود جیجا۔

#### بإبرام

جب بھی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ان پر درود پڑھنا واجب ہےادران کے ساتھ ان کی آگ پر بھی پڑھنا واجب ہے۔

(اس باب میں کل اٹھارہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو للمز دکر کے باقی بندرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- حضرت بیخ کلینی علیدالرحمه باسنادخود ابوبصیر سے اور وہ حضربت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ له وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے رویرومیرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر ورود پڑھنا بجول جائے تو خدا اسے جنت کے راستہ سے بحثکا دیتا ہے۔ (الاصول ، جھاب الاعمال)
- ۱۰ این القداح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) نے سنا کہ ایک محض خانہ کعبر کو پڑ کر اس طرح درود پڑھ رہا ہے: ﴿ اَللّٰهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ امام نے اس سے فرمایا: درود کودم پر بیدونہ کر اور ہماری حقیقی کر کے ہم پڑ کلم نہ کر (بلکہ) یوں کہ ﴿ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ سَخْمَدٍ وَ اَلْسَلُهُ مَا مُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَهْلَ بَیْدِهِ ﴾ ۔ (الاصول)
- سے عبید اللہ بن عبداللہ ایک مخص سے اور وہ معرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: صنرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے ایک مدیث کے شمن میں فرمایا: جس مختص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج تو خداا سکی منظرت نہیں کرے گا اور اسے (اپنی رحمت سے) دور کرے گا۔ (الفروع ،الا مالی للصدوق وثو اب الاعمال)

- الم حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود حماد بن عمر واور انس بن محمد سے اور وہ اپنے باپ (محمد) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلة سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے موادت علی الله علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یا علی ! جو شخص مجھ پر درود پڑھنا محمد کرتے ہوئے فرمایا: یا علی ! جو شخص مجھ پر درود پڑھنا محمول جائے وہ دراصل جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ (المقتبہ ، کذائی الا مالی لا بن الطوی )
- ابان بن تغلب حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو شخص مجھ تک رسائی حاصل کرنا جا بہتا ہے اور مجھ پر کوئی ایسا احسان کرنا جا بہتا ہے اور این کو جا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بروز قیامت اس کی شفاحت کروں؟ تو اسے چاہیے کہ میری اہل بیت پر درود بھیجے اور ان کو مسرور وشاد کام کرے۔ (امالی صدوق")
- ۲- عبداللہ بن الحق اپنے اب وجد کے سلسلۃ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو شخص کے وصلّی اللّه عَلَیٰ مُحمّد وَ الله ﴾ تو خدااسے فرما تا ہے وصلّی اللّه عَلَیْکَ ﴾ لہذا آوی کو چاہیے کہ بخض کے وصلّی اللّه عَلیٰ مُحمّد کی اوران کی آل پر درود نہ بیجے تو وہ جنت کی خوشبو کہ بخش سرود دیا ہے تو میں ہوتی ہے۔ (ایعناً)
- 2- ابان بن تغلب حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر ين عليهم السلام كے سلسلة سند سے حضرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جو محض مجھ پرتو درود پڑھے كرميرى آل پرند پڑھے وہ جنت كى خوشبو ملى الله عليه وآله وسلم سے روايت كى خوشبو يا ئج سوسال كى مسافت سے پہنچ جاتى ہے۔ (ايسنا)
- ۸ فعل بن شاذان حضرت امام على رضا عليه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آنجناب نے مامون عباس کے نام اپنے مکتوب میں لکھا: ہرموقع پر، چھینک کے موقع پر اور ذرخ کرتے وقت حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، درود بھیجنا واجب ہے۔ (عیون الا خبار، کذائی الخصال عن العماق علیه السلام فی حدیث شرائع الدین)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بید جوب کی لفظ متحب مؤکد پرجمول ہے۔ (و هو في محله)
- ۹۔ عبد بن علی بن الحن اپنے اب وجد کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
   حقیقی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میر اؤکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ ہیںجے ۔ (معانی الا خبار)
- ا۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک دن حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا: یا علی ! کیا میں تہہیں بشارت ندووں؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: چر تکل نے جھے خبر دی ہے کہ جب میری امت میں سے کوئی فخض جھے پر درود بھیجتا ہے اور میرے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی بھیجتا ہے تو

اس کے لئے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس پر فرشتے سر بار درود سیجے ہیں اور میں اس پر سات سومر تبدروو بھیجتا ہوں۔ اور اگر وہ جھ پر تو درود بیجے گراس کے ساتھ میرے اٹل بیٹ پر نہ بیجے تو اس کے اور آسان کے درمیان سر پردے پر جاتے ہیں! اور اس سے خدا فر ما تا ہے: ﴿ لَا لَئِیْکَ وَ لا سَعُدَیْکَ ﴾ لم اے فرشتو! خردار! اس کی دعا کو اس وقت تک بلند نہ کرنا جب تک نج کے ساتھ ان کی عرب سے کوشائل نہ کرے۔ پس وہ (دم بریدہ) درود برابراس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک میرے اٹل بیٹ کومیرے ساتھ کمی نہیں کیا جاتا۔ (ٹواب الاعمال ، الامالی)

عمار بن موئی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک فض نے کہا:
﴿ اَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَهٰلِ بَيْتِ مُحَمَّدٌ ﴾ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے فلال! تو فیر نے ہماراحق ضائع کر دیا کیا تھے معلوم نہیں کہ اہل بیت صرف پانچ ہیں! جواصحاب کساء ہیں! اس فض نے عرض کیا تو پھر کسلاح کہوں؟ فرمایا: کہ ﴿ اَلَٰ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٌ وَ آلِ مُحَمَّدٌ ﴾ اس طرح ہم اور ہمارے (کالل) شیعہ اس طرح ہم اور ہمارے (کالل) شیعہ اس عیں داخل ہوجا کیں عے۔ (ثواب الا عمال)

۔ جناب شخ مغیر تحضرت اہام تھ باقر علیہ السلام سے دواہت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فر ملیا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جرئیل نے جھے سے بیان کیا کہ جس شخص کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ ہیںجے ۔ تو خدا اسے (اپنی رحمت سے) دور کرے (اسے ہلاک کرے) تو ہیں نے کہا: آ مین ااور جو شخص ماہ رمضان کو پائے گراس کے گناہ نہ بخشے جا کیں تو خدا اسے دور کرے (ہلاک کرے)۔ میں نے کہا: آ مین ا پھر کہا: چوشم ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک کو پائے اور پھر بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو خدا اسے دور کرے (ہلاک کرے)۔ میں نے کہا: آ مین اللہ کرے)۔ میں نے کہا: آ مین اللہ کی اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو خدا اسے دور کرے (ہلاک کرے)۔ میں نے کہا: آ مین اللہ کرے)۔

۱۳ جناب شخ ابراہیم بن علی الفعی معزت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جعہ کے دن خطبہ میں فرمایا:
۱۳ خوالُت مَدُ لِلَٰهِ ذِی الْفَدُرَةِ وَ السَّلُطَانِ ...... وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ السَّلُونِ وَ السَّلُطَانِ ...... وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ السَّلُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنَ فَقَدُ السَّادِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنَ فَقَدُ السَّلُونَ عَنَم بِهِ النَّبِيِّيْنَ وَ اَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنَ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنَ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَحْرَمُ مَثُواهَ لَدَيْهِ ﴾ (المصاح اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنَ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَكُومَ مَثُواهَ لَدَيْهِ ﴾ (المصاح اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلُكُومَ مَثُواهَ لَدَيْهِ ﴾ (المصاح اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ وَ الْمُسَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ وَ الْمُعْرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ وَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحُدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْحَدْمُ 
ا ﴿ لَا لَتَیْکَ وَ لا مَسَعُدَیْکَ ﴾ کمعنی ین: ش تهاری فدمت کے لئے بار بار حاضر ہوں۔ قرف نی ﴿لا ﴾ کے لئے سے ان معنول کانی ہو جائے گی اور مطلب یہ ہوگا کہ ش تمہاری فدمت کرنے اور بات سنے کے لئے حاضر تیس ہوں۔ (احتر متر جمعنی عند)

جانے ن دور سب بیادی مدیس جاری مد سے وسل مورائی الله علیدة آلدوملم برسم خبر و عظفر مار بے تنے کہ لوگوں نے سنا کہ آپ نے تعوق بے تعوق کے اس صدیث کا پہلا حصد بول ہے کہ ایک بار صفر سر اللہ علیہ دا آلہ میں کہتے اور کہ انسان کے ایک میں ایک انسان کے ایک میں ایک بارکہا: آجن کہتے ہوئے کہ ایک بارکہا: آجن کہتے ہوئے سال ہوئے سال ہوئے کہ اس وقت آئے میں وقت آئے میں اور تعدیم کا میں ہوئے سالے۔ اس کا باعث کیا ہے؟ اس وقت آئے میں سر جمعنی عند)

۱۱۰ جناب سيد مرتفني "تغيير نعماني كے حواله سے حضرت على عليه السلام سے اور وه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے
دوايت كرتے ہيں۔ فرمايا: جحد پردم كي صلوات نه پردها كرو بلكه بيرے الل بيت كوبھي بيرے ساتھ شامل كيا كرواوران كو
جھ سے عليحلہ ه نه كيا كرو كيونكه بروز قيامت تمام نسب وسبب قطع ہوجا كيں محسوائ ميرے نسب كے۔ (الحكم والمعشابهہ)
- هناب في احمد بن فهد على نقل كرتے ہيں كه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے ايك حديث كے حمن ميں فرمايا:
- سب لوگوں سے برا ظالم و جفا كارو و خض ہے جس كے دو بروبر الذكر وكيا جائے اور و و جھ پرصلوات نہ ہيں ہے۔

. (عدة الداعي)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس نتم کی مجھ صدیثیں یہاں (باب ۳۳ و ۳۵ میں) اور باب الدعا (نبر۲) اذان وتشہد (باب ۲ از افعال نماز) میں گزرچکی ہیں اور مجھاس کے بعد احکام ماورمضان (باب ۱۸میس) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ استعماد

بالبسهم

جب انبیا میں سے کسی نی کا ذکر کیا جائے اور آدی جا ہے کہ اس پر درود بھیج تو اس سے پہلے سر کار محمد و آل محمد کیا ہم السلام پر درود بھیج۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حضرت فیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخود معاویدین عماد سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کے مسائن بنیا ہیں ہے کی نی کا علی السلام کے مسائن کی ان کی درود پڑھا۔ امام نے فرمایا: جب انبیا ہیں سے کی نی کا ذکر کیا جائے ہوئے میں السلام پر درود بھیجو (پھراس نی پر بھیجو) بینی یوں کہو: ﴿حَسلّت السلّه مُحَمّد وَ آلِه وَ عَلَى جَمِيْعِ الْلَانْبِياءِ ﴾ (الامالی)

باب مہم کلمہ جہلیل (لا الله الله الله) کا پڑھنا اور اسے دیگر مختف اذکار اور سخی عبادات پرتر جیح دینامستحب ہے۔

(اس باب میں کل سولہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو تھر دکر کے باتی تیرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شی کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ابو حزہ (ثمالی) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے دھزت امام مجہ باقر
علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ آواب کے لحاظ سے شہادت تو حید ﴿ لا َ اِلْلَهُ اِلَّا اللَّهُ ﴾ سے بندھ کرکوئی
چیز تیمن ہے کیونکہ کوئی چیز خداو عمالم کے برابر نہیں اور نہ بی تمام امور (ربوبیت) میں کوئی اس کا شریک ہے۔

چیز تیمن ہے کیونکہ کوئی چیز خداو عمالم کے برابر نہیں اور نہ بی تمام امور (ربوبیت) میں کوئی اس کا شریک ہے۔

(الاصول، آواب الا محال، کماب التوحید)

- ا۔ عبیداللہ بن الولید وصافی مرفوعاً حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بوخض کے ﴿لا َ اِللّٰهُ اللّٰهُ ﴾ اس کے لئے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک درخت لگایا جاتا ہے جوسفید مشک کی جگہ سے اگتا ہے۔ اور (اس کا پھل) شہد سے زیادہ بیضا، برف سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اس میں باکرہ لڑکیوں کے سینوں کی مانند کچھ چیزیں ہیں جن کے اعمار سے ستر (۵۰) فتم کے طلے برآ مدہوتے ہیں۔ فرمایا: پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین عبادت استغفار کرنا ہے اور یہی ارشاد کا ارشاد ہے کہ بہترین عبادت استغفار کرنا ہے اور یہی ارشاد ایزدی ہے: ﴿فَاعْلَمُ اللّٰهُ وَ المُسْتَفْفِرُ لِلَذَنِیکَ ﴾ (جان او کہ خدا کے سواکوئی النہ ہیں ہے اور اپنی گناہ کے نے مغفرت طلب کر)۔ (الاصول ، الحاس ، ثواب الاعمال)
- س۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسادخود ابوسعید ضدری سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلہ وسلم سے روایت کرتے میں فرمایا: خداویم عالم نے جناب موئی بن عمران سے فرمایا: اے موئی! اگر تمام (ساتوں) آسان اپ ساکنوں سمیت اور ساتوں زمینیں ایک بلاے میں ڈال دیے جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلاے میں ڈال دیا جائے تو سائوں زمینیں ایک بلاے میں ڈال دیا جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلاے میں ڈال دیا جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلائے میں ڈال دیا جا کے ساتوں زمینیں ایک بلاے میں ڈال دیا جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلائے میں ڈال دیا جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلائے ہیں ڈال دیا جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلائے ہیں ڈال دیا جا کیں اور صرف کلمہ ﴿ لاَ اللّٰهُ ﴾ دوسرے بلائے ہیں ڈال دیا جا کیں دوسرے بلائے ہیں دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوسرے بلائے ہوں کی دیا ہوں کی دوسرے بلائے کے دوسرے بلائے ہوں کی دوسرے بلائے کی دوسرے بلائے کی دوسرے بلائے ہوں کی دوسرے بلائے ہوں کی دیا ہے دیا ہوں کی دوسرے بلائے ہوں کی دیا ہوں کی دوسرے بلائے ہوں کی دیا ہوں کی دوسرے بلائے ہوں کی دوسرے دوسرے بلائے ہوں کی دوسرے ب
- س۔ عمرہ بن جمع مرفوعاً حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جنت کی قیمت ﴿لاَ اِللَّه ا اللّٰهُ ﴾ ہے۔ (ایینا، کذا فی للعد و قسم کا بالتوحید)
- ۵۔ جابر بن بزید بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہر چیز کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے سوائے ذات خداو مدی کے کراس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے ای طرح ﴿لاَ اِلْلَهُ ﴾ اس کے برابر بھی کوئی (ذکر وغیرہ) نہیں ہے۔(ایساً)
- ۲- ابوالطفیل حفرت علی علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بنده مسلمان کہتا ہے ﴿لاَ اِللّٰهُ ﴾ آوید ذکر ہر چھت کو بھاڑتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے اور راستہ میں اس کی جانے والی ہریرائی کومٹاتا ہوا اپنے جیسی نیکیوں کے ساتھ جاکر کھڑا ہوجاتا ہے۔ (ایسنا وکتاب التوحید)
- ے۔ ابوسعید خدری حفزت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں نے اور جھ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے ﴿لاَ إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ جیسا کوئی کلم نہیں کہا ہے۔ (ایساً)
- ۸۔ ابوعران عجل مرفوعاً حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی بندہ کہتا ہے ﴿لاَ اللّٰهُ ﴾ تو بیکلہ اس کے نامہ اعمال میں درج شدہ ہرگناہ کومٹادیتا ہے اور بالآخراس کی دوسری نیکیوں تک بی جاتا ہے۔

  [الا اللّٰهُ ﴾ تو بیکلہ اس کے نامہ اعمال میں درج شدہ ہرگناہ کومٹادیتا ہے اور بالآخراس کی دوسری نیکیوں تک بی جاتا ہے۔

  (اواب الاعمال)

- و۔ جابر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو خص تعجب کے بغیر کیے: ﴿ لاَ اللّٰهُ ﴾ تو خدا اس سے ایک پریمو پیدا کرتا ہے جو قیامت تک پڑھنے والے کے سر پر پھڑ پھڑا تا رہتا ہے اور اس کے لئے ذکر خدا کرتا ہے۔ (ابیناً)
- ا۔ جاربن یزید بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار جرئیل (صفاومروہ کے درمیان) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں آئے اور کہا: یا محمرًا طوبی (خوشخری) ہے اس محض کے لئے جوآپ کی امت ہیں سے کہتا ہے: ﴿لاَ اللّهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ ﴾۔

(التوحيد،الاصول، كمّاب التوحيد، المحان للمرقى)

ا۔ احمد بن حبداللہ الحر وی حضرت امام علی رضاعلیہ السلام نے اوروہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ باتحقیق کلہ ﴿ اَصْلَهَ لَهُ اَنْ لاّ اِلْلَهُ اِللّٰهِ اللّٰهُ ﴾ خداک بارگاہ میں وہ عظمت وکرامت والاکلمہ ہے کہ جواسے صدق وا ظلام سے پڑھے گاوہ جنت کا مستحق قرار پائے گا اور جوجھوٹ موٹ سے کہے گااس کا بھی مال اور جان تو محفوظ ہوتی جائے گی ہاں البتداس کی بازگشت جنم کی طرف ہوگی۔

(ثواب الإعمال)

- ۱۱۔ ای سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا: جو مخص رات یا دن میں کسی بھی وقت کے:
  ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ توبیاس کے صحیفہ اعمال میں درج شدہ تمام برائیوں کو مطادیتا ہے۔ (ایساً)

#### بال

# کلمہ کا الله الله براجے وقت آواز بلند کر نامتیب ہے گرعموماً آستہ ذکر کوتر جے دینامتیب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا زجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود سیف بن عمیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جومسلمان کیے: ﴿لاَ اِللّٰهُ اللّٰهُ ﴾ اور یہ کہتے وقت آواز بلند کرے تو جب اس سے فارغ ہوگا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جائینگے جس طرح ورخت کے بیتے اس کے بیچ جھڑتے ہیں۔ (ثواب الاعمال)
- ۱۔ عبداللہ بن عباس طفظرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: خداو عد عالم کو ﴿لاَ إِلْهَ إِلاَ اللّٰهُ ﴾

  عبداللہ بن عباس طفظ میں نوٹیس ہے اور جب کوئی بندہ ﴿لاَ إِلْسَهَ إِلاَّ اللّٰهُ ﴾ کہتا ہے اور آ واز کو کھینچتا ہے (بلند کرتا ہے) تو

  جب اس سے فارغ ہوتا تو اس کے گناہ اس طرح جمر جاتے ہیں جس طرح ورضت کے (خکک) ہے اس کے شیچ جمر
  جاتے ہیں۔ (ایساً و کتاب التوحید)
- r حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ﴿لاَ الله ﴾ کَشِن والوں پرقبروں میں کوئی وحشت و محبرا بن نہیں ہوگ ۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سروں سے خاک جماڑتے ہوئے کہ رہے ہیں: ﴿اَلْمَ حَدَمُ لَهُ لِللَّهِ الَّلَهِ يَّ صَدَفَنا وَعُدَهُ ﴾ بعد ازاں وہی سابقہ مدیث بیان کی گئ ہے۔ (المقع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں (باب اایس) ایک مدیثیں گزرچکی ہیں جوآ ہتد ذکر کرنے اوراسے جہری ذکر پرترج ویے پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب۲۲م شہادتین کا تکرار کرنامتحب ہے۔

## (احتر مرجم على عن مديثين بين جن كاترجمه حاضر ب)-(احتر مترجم على عنه)

- ا۔ حضرت الله علی علیه الرحمہ باسنادخودعبیدة الحد اء سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو فضف کے: ﴿ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ تو خص کے: ﴿ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ تو خداوندعالم اس کے نامہ اعمال میں بڑار نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ (الاصول)
- ۲- حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسناه خود بشراوزاى سے اور وه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وه اپنے والد ماجد
   (حضرت امام محمد با قرعليه السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص بیشہادت تو دے کہ ﴿ لا َ اِللّٰـ اَهُ اللّٰـ اَهُ ﴾ مگريه

شہادت ندوے کہ ﴿ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ ﴾ تواس کے لئے دس تیکیاں کسی جاتی ہیں اور اگریہ شہادت بھی دیدے کہ ﴿ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ ﴾ تو پھراس کے لئے ہزار در ہزار (ایک لاکھ) نیکیاں کسی جاتی ہیں۔

(ثواب الإعمال، المحاس)

سر سبل بن سعدانساری معزت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے ایک صدیث کے شمن ہیں فرمایا کہ خداوی عالم یما کرتا ہے: اے امت محریہ اجو فحض اس حالت میں میری بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ وہ گوائی ویتا ہوگا ﴿ لَا اللّٰهَ اللّٰهُ اللّ

## ہاب ہے ؟ کَلْ حَوْلَ وَکَلْ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رِرُّ حنامستحب ہے۔ (اس باب مِس کَل آ تُص حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ )

- ا۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمد باسنادخود بشام بن سالم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیدالسلام نے خداکی بارگاہ میں حدیث النفس (وسوسہ) اور اپنے حزن و طال کی شکایت کی ۔ پس (رب جلیل کی طرف سے) جَبر نیل نازل ہوئے اور کہا: اے آدم الکہو:

  ﴿ لَا حَوْلَ وَ لَا قُومَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ ۔ پس جب انہوں نے بیکھا تو ان کا وسوسہ اور رنے والم دور ہوگیا۔ (الا مالی)
- ۲- ہشام بن حمر وہیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام علی رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمارہ سے کہ جوشض کے:
  ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِسالْلَٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ﴾ تو ضداد عمالم اس سے نوے (بروایتے ننا نوے) تنم کی بلائیں و مصیبتیں دور کرتا ہے جن میں سے کمترین بلاخنات ہے۔ (ثواب الاعمال)
- س- جناب احمد بن ابوعبد الله البرتى "باسادخود ابان بن تغلب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: حضرت آدم نے بارگاہ ضدا ميں حديث النفس (وسوسه) كى شكايت كى خدانے فرمايا: بكثرت پرمو: ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا خُولَ اللّهِ اللّهِ ﴾ (المحاس)
- ۵۔ محمد بن عمران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

- فراتے یں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے: ﴿ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ تو کویاس نے اپنا معالمه خدا كيروكر ديا اب خدا يدان كى كفايت كرے\_(اينا)
- ۲- بشام بن سالم حفزت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا كه جب كوئى بنده كہتا ہے ﴿ لَا حَوْلَ وَ لَا فَعُومَ وَ لَا عَوْلَ وَ لَا فَعُومَ اللهِ اللهِ عَدْلَ اللهِ عَدْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ۔ حسین بن علوان انگلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حظرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لا حَوْلَ وَ لا فُوْةَ اِلاً بِاللّٰهِ
  کی تغییر دریافت کی؟ فرمایا: اس کی تغییر بیہ ہے کہ ہمارے اور گنا ہوں کے درمیان حاکل نہیں ہوتا (ان سے نہیں بچاتا) گر خداد اور اطاعت گزاری اور فرائض کی اوا نیگل کی قوت و طاقت نہیں دیتا کر خدا۔ (الحاس)
- معونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے اور وہ اپ آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ واللہ کے حضرت اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ کا تاروار کرے اللہ علیہ واللہ عول وَلا فَوْ وَ اللّا بِاللّٰهِ کَ وَبَعْرَت بِرْ ہے۔ اس سے اس کا نظر وفاقہ دور ہوجائے گا۔ (ابینا) مو اللہ عول وَلا فَوْ وَ اللّا بِاللّٰهِ کَ وَبَعْرَت بِرْ ہے۔ اس سے اس کا نظر وفاقہ دور ہوجائے گا۔ (ابینا) مو اللہ علی مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ۱۹ و۲۱ واس میں) اور اس سے پہلے باب از تعظیمات میں) اس متم کی بعض صدیثیں گزر چی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب ۲۸ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب

# چندوہ دعائیں جن کا ہرروز پڑھنامتیب ہے۔ (اس باب میں کل بیں مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علید الرحمد باسناد خود عربن بزید حضرت امام جعفر صادق علید السلام سدوایت کرتے بین فرمایا: جو فض بر
  دوز دس مرتبدید فرکر سے: ﴿ اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْکَ لَهُ إِلَهُا وَ احِدًا صَمَدًا لَهُ

  يَسَّخِدُ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً ﴾ تو ضداو عمالم اس کے لئے بنالیس بزار نیکیاں لکو دیتا ہے۔ بنالیس بزار برائیاں مطاویتا
  ہے۔ اور اس کے بنالیس بزار در بے بلند کرتا ہے۔ (الاصول ، الحان)
- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد فرماتے ہیں کدایک اور روایت میں (فدکورہ) بالا روایت کے ساتھ بیتر بھی ہے کہ یہ کلمات اس کے لئے شیطان وسلطان کے شرونقصان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہیں اور (اس دن) اس مخض سے کوئی گناہ کمیرہ (سرزو نہیں ہوگا)۔ (ابیداً)
- ٣- حضرت في مدوق عليه الرحمه في بهي اس سابقه روايت كوين ليس بزار درجول كي بلند بوف تك نقل كيا ب البنة ا

- وں بار پڑھنے کا تذکر ہیں کیا اور اس کے ساتھ ساف فقل کیا ہے کہ وقض ابیا ہوگا جیسے اس نے اس دن بارہ مرتبد قرآن ف ختم کیا ہے اور خدا اس کے لئے جنت میں گر تغییر کرےگا۔ (ٹواب الاعمال، کتاب التوحید)
- م حضرت شخ كلينى عليه الرحمه باسنادخود اوزاع ساوروه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سردايت كرت بين فرمايا: جو فض برروزيكمات برح في إلله إلله إلا الله حقًا حقًا لا إلله إلا الله عُبُو دِيَّة وَ دِقًا لا إلله إلا الله أيمانا وَ صِدَةًا كان خداويم عالم اس كي طرف خصوص توجه مبذول فرما تا ب اور جب تك وه بنده جنت مي داخل ند بوجائ اس وقت تك اس سدوه توجيس بئاتا - (الاصول، الحاس، ثواب الاعمال)
- میل بیان کرتے ہیں کہ یں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جو شخص سرتر بار (یومیہ) پڑھے وہ الشاقة السلفة كا حَول وَ لَا قُوتَة إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ تو خداد عدعالم اس سے ستر (۵۰) تتم كى بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ (الاصول)
- ٣- درين صاحب الانماط المين عليها السلام على سے ايك الم عليه السلام سے دوايت كرتے بيں فرمايا: بوقت سے بڑھے واللہ مل الله عليه السلام على المُعَمَّر بِينَ وَ حَمَلَةَ عَرُضِكَ الْمُصْطَفَيْنَ إِنَّكَ الْمُعَر بِينَ وَ حَمَلَةَ عَرُضِكَ الْمُصْطَفَيْنَ إِنَّكَ الْمُعَر الله مَا الله عَلَيْهِ وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله و الله وَ - ے۔ حضرت شخ صدوق علیدالرحمہ باسناد خود عمر بن بزید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشن ہرروز سوبار پڑھے ﴿لَا حَوُلَ وَلَا قُوقَ إِلَّا بِسالْلَهِ ﴾ توخدااس سے سترقتم کی بلائیں دور کرتا ہے جن میں سے کم ترین بلاء ہم وغم ہے۔ (ثواب الاعمال)
- ۸ حارث معرت امیر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مض شام کے وقت تین بارید آیت پڑھے وہ مُسبُحانَ اللّهِ حِیدُن تُسمُسُونَ وَ حِیدُن اللّه الْمَحَدُد فِي السّمَوٰاتِ وَ الْارُضِ وَعَشِیبًا وَ حِیدُن تَسمُطُورُونَ کُلُونَ فَی السّمَوٰ اور اس رات کے تمام شروروآ فات اس سے بھیرے جا کیگئے۔ اور جو محض یہ آیت میں کے وقت پڑھے واس دن کی کوئی فیروخوبی اس سے فوت نہیں ہوگی۔ اور اس دن کے تمام شروروآ فات اس سے دور کئے جا کیگئے۔ (ثواب الاعمال)

- 9- محمد بن حمران معنرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جوفض برروزتميں بارتبيع خدا كرتے وخدا اس سے ستر حتم كى بلاكيں دفع كرے كاجن ميں اوني بلا فقر وفاقہ ہے۔ (الا مالی)
- ا زير الحام حضرت امام بعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت إن فرمايا: بوبنده بردوز مات باريد عائم عن فانست لله الله المجنّة و اعُودُ بِاللهِ مِنَ النّادِ ﴾ ودوزخ كتى بياالله! اسبح سديا (ايناً)
- اا۔ اوزائ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین میم السلام سے روایت کر بی بی فر ملیا: جو تض ہر روز تمیں (۳۰) مرتبہ پر مے ولا إلله الله المملک المحقی الممبین کو اس کا منہ تو مجری کی طرف ہوگا۔ اور پیٹے فقر و فاقد کی طرف اور گویا جنت کا درواز و کھکھٹائے گا۔ (الا مالی للعد وق، ثواب الاعمال، المقع ، الحاس ، امال طوی)
- ۱۱۔ حسین بن عمر بن بزید بالواسط معترت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: جوفنس دوزانہ ساست باریہ ذکر کرے ﴿اَلْمُسَحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى کُلِّ نِعْمَةٍ کَانَتُ اَوْهِىَ کَائِنَةٌ ﴾ تواس نے گویا ہر گذشتہ اورآ کندہ لیمت کا شکریہ اداکر دیا ہے۔ (الا مالی ، ثواب الاعمال)
- ۱۳- بشام بن سالم وابوابوب حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سعدوايت كرتے بين فرمايا: جوفض (برروز) سوبار بزھے:
  ﴿ لَا اِلْسُهُ إِلاَ الْسُلْمُ ﴾ تو ووفض از روئ عمل اس دن سب لوكوں سے افضل بوگا \_ تمريد كركوئي فض بيذكراس سے زياد و بزھے (تو بحرو وافضل بوگا) \_ (ثواب الاجمال)
- ۱۱۔ مالک بن اعین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روائیت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص (ہرروز) سوبار کیے: ﴿ لا اِللهُ اِلاَ اللهُ - ۱۵۔ ابوتمز ہ ثمالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیدالسلام کوفرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کے وقت سومر تبد (اللّٰهُ اَکْبَرُ ﴾ کہ آیاوہ ایسا ہوگا جیے کوئی خدا کا بہت ذکر کرنے ولا ہو؟ فرمایا: ہاں۔ (ایساً)
- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود برہ بن بیقوب بن شعیب سے اور وہ حضرت امام جعفر صافق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آیا وہ طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز جب میں ہوتی اور سوری لکا تھا تھا تھی سوسا تُعرب بلور اوا وشکرای طرح محد خداکرتے ہے: ﴿اَلْسَحَالُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ
- ١٨ جناب يفخ حن بن معرت في طوى عليه الرحم باسادخود الوالمند رجني سے روايت كرتے بي ان كاميان ب كريل نے

صرت رسول خداصلى الله طيروة لدومكم كى خدمت على عمل كيا: يا ني الله المحكولى افعل الكلام تعليم وي المروز سو باركر. ﴿ لاَ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْبِى وَ يُعِينُ بِيَدِهِ الْمَحْدُ وَلَهُ الْمَحْدُ اللهِ وَالْمَحْدُ اللهِ وَالْمَالِمُ اللهِ وَاللهِ وَالْمَحْدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ار جناب شخ ابرا بيم تعمّى معزت امام جعفر صادق عليه السلام سے دوايت كرتے بيں فرمايا: چوقتى مسلسل دو ماہ تك (بلاناغ) دوزاند چارسوم تبداس طرح استغفاد كرے استام كايا مال كا يوافزاند مطاكيا جائے كا ﴿اَمْسَتَ خُلِفُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِللّٰهُ إِلّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ الرَّحْمانُ الرَّحِيْمُ بَلِيقُعُ السَّمَوٰ ابْ وَ الْآرُضِ مِنْ جَمِيْعِ خُلُهِى وَ جُوْمِى وَ اِسْرَافِى عَلَى نَفْسِى وَ اَتُوبُ الْيَهِ ﴾ (مصباح تعمی)

الله حفرت الم بعفرصادق عليه السلام سهمروى بهدفر بايا: يحدكونى تكليف (درويا يهارى وغيره) بوده و اليس دن تك بر دون كه دفت واليس باراس بريدورو بره عن هيسم الله الرُّحُمنِ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَسُبُ اللَّهَ اَحْسَنُ الْعُالِقِينَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ حَسُبُ اللَّهَ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ تَبَارَكَ اللَّهَ أَحْسَنُ الْعُالِقِينَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ ﴾ (خداا سه شفاد س كانشاء الله تعالى ) - (ابينا)

## باب ۴۶۹ وه چند دعائیں جو مجاوشام پڑھی جاتی ہیں۔

(اس باب ش) کل پندرہ وعا کیں ہیں جن میں سے دو مردات کو تفرد کر کے باقی تیرہ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عنی عند)
حضرت شخ صدوق علیہ الرحہ با بنادخود حفص بن الحضر کی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے

ہیں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام می وشام بیدعاوں دیں بار پر حاکرتے سے: ﴿ اَلْسَلْهُ مَ اِنِسَى اُشُهِدُ کَ اَنْسَهُ منا
اَصْبَحَ وَ اَمْسَلَى بِسَى مِنْ نِعْمَةِ اَوْ عالِمَةِ فِي دِيْنِ اَوْ قُنْهاى فَمِنْكَ وَحُدَكَ لا هَوِيْكَ لَكَ
اَصْبَحَ وَ اَمْسَلَى بِسَى مِنْ نِعْمَةِ اَوْ عالِمَةِ فِي دِيْنِ اَوْ قُنْهاى فَمِنْكَ وَحُدَكَ لا هَوِيْكَ لَكَ
لَكَ الْحَمَدُ وَ لَكَ الشَّحُورُ بِها عَلَى حَفِّى قَوْصَلَى وَ بَعْدَ الوِّصَا ﴾ جب می موتی تو دی باریدہ اپر حضی اس کے ان کانام ''مبد محور'' پڑگیا (پراشرگرز اربندہ)۔ (المقیہ وطل الشرائی)
اور بھر جب شام ہوتی تو بھردت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آ پ نے اس ارشاد خداو علی الشرائی وَ اَنْ اللّٰ مِنْ مَا اللّٰ اللل

رِّعَة شَاسَ لِنَا ان كانام عد شكور (برا الكركزاربنده) يُركيا - ﴿ أَصَبَحَتُ وَ رَبِّى مَحْمُودٌ ، أَصْبَحْتُ لأ الشُوِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلا اَدْعُو مَعَ اللَّهِ اِلْها آخَرَ ، وَلا اَتَّخِذُ مِنْ خُوْنِهِ وَلِيَّا ﴾ - (علل الرائع)

اسائیل بن اُنفسل بیان کرتے ہیں کہ میں نے غدوا بھ عالم کے اس ارشاد ﴿ فَسَیّتِ جِ حَدُدُ وَیَا کُلُوعِ الشَّدُ مُسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ (اپ پروردگار کے حمی ساتھ سی کرو۔ طلو کا ورخروب آفاب سے پہلے اس معنوال الشَّد مُسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ (اپ پروردگار کے حمی ساتھ سی کرو۔ طلو کا ورخروب آفاب سے پہلے وی وی باد صورت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ فرمایا: ہر مسلمان پر فرض ہے کہ طلوع وغروب آفاب سے پہلے وی وی باد سومان پر سے ﴿ لاَ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ يُحْدِي وَ يُعِينُتُ وَهُو عَلَى مُحلِّ شَيْعِ قَلِينَ ﴾ واوی کا بیان ہے کہ میں نے اس طرح بید وعاد ہرائی:
﴿ لاَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْدِي وَ يُعِينُتُ وَ يُعِينُ وَ يُعِينُتُ وَ يُعِينُ وَ يُعَلِينَ ہِ کُونُ وَ اللّٰهُ وَحُدَاهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ اللّمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَاهُ لاَ شَرِيْکَ لَهُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِن اللّٰمِ اللّٰهُ وَحُدَاهُ لاَ مُسْرِيْکَ اللّٰمُ اللّٰمُ مِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَحُدَاهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

علاء بن كال بيان كرتے بين كه على فرحن امام جعفر صادق عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كه اس ارشاد خداد عكى حفوق الحقوق و دُونَ الْحَقْدِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (تفرع وزارى اور آہستگى علاء بن كالى بيان كر و بين الله و خود الله الله الله و خود الله الله و خود الله الله و خود الله الله و خود الله و خود الله الله و خود الله و 
زرار وحضرت امام محد با قرعليه السلام سے روايت كرتے إلى فرمايا: مع كے بعد تين باركبو ﴿ ٱلْمَحْمَدُ لِسَوَبِ الصَّباحِ

ٱلْسَحَـمَدُ لِفَالِقِ ٱلْإَصْبَاحِ ﴾ السك يعديد عالِي ح: ﴿ اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِى بَابَ ٱلْآمُرِ الَّذِي فِيُهِ الْيُسُرُ وَ الْعَافِيَةُ ، اَللَّهُمَّ هَيِّى لِى سَبِيْلَةَ ، وَ بَصِرُنِى مَخْوَجَةَ ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ قَصَيْتَ لِآحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ مَقْدُرَةً عَلَى بِالشَّرِ فَخُذَهُ مِنْ بَيْنِ يَلَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَلَمَيْهِ وَ مِنْ فَوْقٍ رَأْسِهِ وَ اكْفِنِيهِ بِمَا شِئْتَ وَمِنْ حَيْثَ شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ ﴾ \_ (ابناً)

- البه البه المعرض المام المعنف المناف المعنف المناف - ابوعبيده المخداء صفرت الم محد باقر عليه السلام سه روايت كرتے ميں فرمايا: جوش طلوع فجر كو وقت بياذ كار پر مع كاوه اس دن غافلوں ميں سے شارئيس بوكا اور اگر رات كو پڑ مع كاتواس رات ميں غافلوں سے شارئيس بوكا وہ اذكار بير ميں:
  ﴿لاَ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيى وَ يُحِيتُ وَهُوَ حَى لاَ يَسَمُ وَتُ بِيدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ﴾ درباراس كه بعد وصلَّى اللهُ على مُحمَّد و يَسَمُ وَتُ بِيدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ﴾ درباراس كه بعد وصلَّى اللهُ على مُحمَّد و آلِه ﴾ دربار وشبُحان الله ﴾ پينيس (٣٥) بار واين الله الله إلاّ الله كه پينيس (٣٥) بار واين )
- 9۔ واوور قی حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: صح وشام اس دعا کا تین تین بار پڑھنا رَک ند کرو: ﴿اَلَـلْهُمُّ اجْعِلْنِی فِی دِرُعِکَ الْحَصِیْنَةِ الَّتِی تَجْعَلُ فِیْها مَنُ تُرِیدُ ﴾ یونکد میرےوالد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ بیاد عیر مخزوند میں سے ہے۔ (ایضاً)
- ١٠- اساعل بن الفضل معزسة ام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا: منح وشام يددعا وس بار برمو والله

منا اَصُبَحَتُ ہِى مِنُ نِعُمَةٍ اَوْ عَافِيَةٍ فِى دِيْنِ اَوْ دُنْيَا فَمِنُكَ وَحُدَكَ وَحُدَكَ لا شَوِيُكَ لَكَ لَكَ الْحَدُدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ بِهَا عَلَى يَا رَبِّ حَتَى تَرُعنَى وَ بَعُدَ الْوِضَا ﴾ جب يدعا پڑھ لوگے وَ اس شب وروز مِس خداد مُدعالم تم پر جواحیان وانعام فرمائے گاتم اس طرح اس کے شکریکا حق اوا کردو گے۔ (احدا)

- اا۔ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو مخص خدا سے جی او لے گا (جو پکھ زبان سے کہے گا، اس پر عل بھی کرے گا) تو وہ نجات یا جائے گا۔ (ایساً)
- ا۔ جناب احدین ابوعبد اللہ البرق" ابوعزہ سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ بیں نے صغرت امام محد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سے کہ جو فض طلوع وغروب آفاب سے پہلے سوبار ﴿اَلَـلَٰهُ اَكُبُو ﴾ کہے تو خداد عمالم اس کے نامہ اعمال ہیں سونلام آزاد کرنے کا اجرواتو اب لکھے گا اور جو پڑھے ﴿مُسُبُحَانَ الْسَلَٰهِ وَ بِحَمُدِهِ ﴾ اس کے لئے دس بیاں کمی جائیگی اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا تو خدا اسے زیادہ اجرعطافر مائے گا۔ (المحان)
- سار ابوبسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کاتے ہیں فرمایا: جو شخص سوبار (سُبُ سَحَانَ اللّهِ ﴾ کے وہ خدا کے نزدیک تمام لوگوں سے افضل متعور ہوگا۔ سوائے اس کے جواس کی طرح پڑھے۔ (الیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اس وغیرہ اور اس سے پہلے باب ۵۳ از طابس و باب ۱۸ و۲۵ و ۲۸ و۳۳ از تعظیمات و باب ۵ و ۲۷ از دعاش ) گزر چکی ہیں۔

#### باب۵۰

جولوگ خدا کا ذکرکررہے ہوں یاعلمی ندا کرہ کررہے ہوں ان کے ہمراہ بیٹھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترج علی عنہ)

حضرت بیخ صدوق علید الرحمه با سنادخود حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جنت کے باغوں کی طرف جلدی کرو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ اجنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا: ذکر خدا کے جلتے لیے۔

(الفقيد، الامالى، معانى الاخبار)

ا س مدید پی اور مدید فرس می افظاد مطح اور دے جہدا سیاب کی مدید اوس میں افظام اور دے۔ جن سے مؤلف طام نے جانس علیہ مراد کی جیں کے تک مدید اوس وارد ہے۔ جن سے مؤلف طام نے جانس علیہ مراد کی جیں کے تک مدین استعال ہوئی ہیں جیسے ﴿ فَسُسْتَ الْو الْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ مُحْوِ اِنْ مُحُنَّتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ جس کا قرید خود صدید فرس میں کہ کور ہے کہ اگرتم عالم ہوئے و تمہارا علم تھیں فائدہ دے کا اور اگر جائل ہوئے وہ تمہیں پڑھا کی گے اور اگر بالفرض و کر سے اس کے ظاہری معنی (وکر خدا) میں مراد نے جاکس او کار طنوں سے قار کین کرام نے وکر کے ان بچاس بالاس میں مختف آیات و اخبار کی دوشی میں موسید میں اور کے دام کو استوال اور ووال بھی ملاحظ فرمائے چکھ اس حم کی اور وال والی مدیشی و کھ کر کوتاہ اندیش اور کم

المن بن عبد الرحمٰن مرفو عاروایت کرتے ہیں کہ حضرت اتعمان نے اپنے بیٹے کو قصیحت کرتے ہوئے فرمایا: بیٹا! ہمیشہ ہالی و کافل کو پیش نگاہ رکھو۔ پس جب دیکھو کہ کچھ لوگ خدا کا ذکر کر دہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹے جاؤ۔ پس اگرتم عالم ہو گے تو ہم تہمیں پڑھا کیگئے۔ اور ہوسکتا ہے کہ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو تہمار اعلم تہمیں فائدہ وے گا اور اگر جائل ہو گے تو وہ تہمار کا ذکر نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ میٹے و کو کہ تم حوجہ کہ ایس کے حضرا ان کے ساتھ میٹے و کہ تہمار کی جہالت میں اور اضافہ کریں گے اور ہو کہ تو وہ تہمار کی جہالت میں اور اضافہ کریں گے اور ہو کہ تو وہ تہمار کی جہالت میں اور اضافہ کریں گے اور ہو کہ کہ کہ خدا ان پرکوئی عذا ب نازل کر بے اور وہ تہمیں بھی اپنی لیپٹ میں لے لے (علل الشرائع ، الاصول) مؤلف علام فرمائے ہیں کہ مرکا کہ تا ہے اس حدیث سے علمی غدا کرہ مراد لیا ہے۔ اس لئے اسے "مجلسة العلماء" کے باب میں درج کیا ہے۔

﴿ بِقِيهِ : حَاشِيهِ أَرْ صِفْحَهُ نَعِيرَ ١٣٥﴾

حتل و کم علم لوگ مختف فلا فہیوں اور یکی رویوں کا شکار ہوجاتے ہیں حظا ہو کہتے ہیں کہ جب مرف فلاں دعائ ہے لینے یا فلاں ورد کر لینے ہے پہاں پہاں بلکہ موسوسال کے اسکے چھلے مختاہ معاف ہوجاتے ہیں یا فلاں فلاں دعا و ذکر کرنے سے جنت الغردوں واجب ہوجاتی ہے اور فلاں ورد وظیفہ کرنے سے بہت الغروس مال کے اسکا ہوجاتی ہے اور یہ کناه کی وعید کیا ہے؟ میرال کیا ہے؟ اور یہ کناه کی وعید کیا ہے؟ اور یہ کناه کی واجب کا کہ من المنحور الحات ہے۔

الواس مم كى غلافهيول كاز الدك لئ يهال چدر ارشات پيش كى جاتى بين:

جہلی گولو میں ۔ پہلی کر ارش یہ ہے کہ اوامر ونوائی شریعت اوران کی پایٹری کے فوائد اوران کی طاف ورزی کے معزات قرآن کی آیات تکمات اور مرکار محد وآل جو علیم مالسلام کی روایات متواتر ات سے مسلمہ طور پر قابت ہیں جبکہ ان کے بالقائل ان روایوں کی یقیقا وعلی وعلی حیثیت جیس ہے بلکہ اس متم کی اکثر و پیشتر روایات یا ضعیف السند ہیں یا جبول السندیا پھر مرسل و مقطوع السند ہیں اور اہل علم و وائش معزات جانے ہیں کہ ان و تی و قد ہی مسلمات کے مقابلہ میں ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا ہوئی ہے بلکہ ای وقت مورق سے بارے جیسا کہ محدث نوری کی کیا ہوئی ہے۔ اور جو اجتمال ہے جیسا کہ محدث نوری کی کیا ہے۔ فراج در اجتمال ہے میں وہاں نہ کور ہے۔ فراج در اجتمال ہے اس وہاں نہ کور ہے۔ فراج در اجتمال ہے اس میں وہاں نہ کور ہے۔ فراج در اجتمال ہے اس میں وہاں نہ کور ہے۔ فراج در اجتمال ہے اس میں ایس میں میں میں ہے۔ اور ہم کر کوئی وائم ند آدی ایسا تہیں کر سکا۔

جوسوی گرفوش : جن لوکول کی شریعت اسلامیہ کے تائی و معارف پر کمری نگاہ ہاور جن کی شرقی مدود و قبود کی پابندی کرنے کی ایمیت اور ان کی خلاف ورزی کرنے کی دجہ ہے لئے بھی خلاف ورزی کرنے کی دجہ ہے لئے بھی خلاف ورزی کرنے کی دجہ ہے لئے بھی نظر ہے وہ ایک لیر کے لئے بھی ہے خلاف ورزی کرنے کی دجہ ہے تھی کہ اس کے بھی گرا انہیں کی ، بلکہ اس کے بھی گرا ورئو انہیں کی ، بلکہ اس کے بھی گرا انہی ہے انہاں کا خوب ناح بہایا ، لوگوں کے مال کولونا اور تلوق خدار الظم و سے بہاڑ گرائے ، وہ صرف ایک آ دور دعارہ سے بھی جاور جنت انفر دور ہی مالی ہو اللّٰ کہ کہ سے با مصائب سین علیہ السل میں انگر ہی بہانے ہے بختا جائے گا اور اس طرح ورب نظام شریعت کا کھرونا ہی تھی گرا ہو اس کا گراہے گا گراہے گا ہو کہ اور کیا اس طرح ورب نظام شریعت کا کھرونا ہوتا ہے کہ بعد اللّٰ کہ اور کیا تقدام اس کی کار یہ ہیں ، کھرے یہ ہیں ، کھرے یہ ہوتا ہی کہ ورب تو ان کے اداکم ہے غیر یہ ہوئے تھی کو ان کے اداکم ہے غیر یہ ہوئے گا دور ان سے عہد و برآ ہونے کے طریقہ بائے کار یہ ہیں وغیر ووغیر و پی گرقواس تمار وقتی کو اس کا دی ہوں تو ان کے اداکر نے اور ان سے عہد و برآ ہونے کے طریقہ بائے کار یہ ہیں وفیر ووغیر و پی گرقواس کرنا ہوئے گا کور کہ تا کہ دور کو تا کہ دور کی تھا کر دور ورب کھی کرتی ہوئے کہ کرتے ہوئے کار یہ ہیں وفیر ووغیر و پی گرقواس کرنا ہوئے کے گرفی کو فرق کرتا ہوئے کے گراہ کی کرتے کہ کرتا ہوئے کے کار یہ ہیں وفیر ووغیر و کرتا ہوئے گرفی کو فرق کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کے گرائی کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کی کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کرتا ہوئے کرتا ہوئے کرتا ہوئے گرائی کرتا ہوئے کے کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کہ کرتا ہوئے کرتا ہو

۔ جناب احمد بن فہد طی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ جنت کے باغات کی گھاس جرو۔۔۔محابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ اجنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا: وہ مجالس ومحافل میں جہاں خدا کا ذکر کیا جائے۔(عدۃ الداعی)

﴿ بقیه : حاشیه از صفحه نمبر ۵۰۱۳ ﴿

تعصوی گزادش : جس طرح قرآن کا بعض دور بعض کا تغیر کرتا ہے۔ ای طرح مدیث کا معاملہ بھی ہے کہ بعض مدیثیں دور کا بعض کی تشریک کرتی ہیں ۔ کلد تو حد ﴿ لا الله ﴾ برج سے کان ابواب میں بوے فضائل آپ نے برج محر پیال بید ادکورٹین ہے کہ کلد کے بعض شرائط ہیں۔ بیضرور فائد دوے گا کرت جب کلد بڑھنے والا اس کے شرائط کو اوراس کے قاضوں کو بودا کرے گا۔ سع

چوں کوئم لا الد از جان ترسم کے دائم مشکلات لا الد را

خم حسین میں رونے کے فوائد سے صدیثیں چلک رہی ہیں مگر فائدہ تب ہوگا جب رونے والا اس کی شرائط اور اس کے قناضوں سے عبدہ برآ ہوگا لینی جب اے مظلوم کی صعرفت ہوگی اور ان کے مقصد شہادت رعمل ہمی کرےگا۔۔۔۔ای طرح ان دعاؤں کا پڑھنا بھی تب فائدہ دےگا کہ جب دعا کوان کے تقاضوں کو پورا کرےگا لینی جس سے دعا ما تک رہا ہے پہلے اس کی معرفت و پہلان کے ساتھ اس کے آخری الہامی ورہائی وین اسلام برعمل درآ مدیمی کرے م

جوق ہے گراوی اس کے دار میں کا صدیقوں کا مجھ مغیوم یہ ہے کہ ان اذکار کر نے ، ان دعاؤں کے برجے کا اقتصابہ ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگایا ہوسکا ہے گریاں دوا کے استعمال سے بھاس سال کی بناری دور مو ہوگا ہوسکا ہے گریاں ہوتا ہو کہ اس بوتا کہ آب برہیز کی کوئی طویب مریش سے یہ کہ کہ اس دوا کے استعمال سے بھاس سال کی بناری دور مو استعمال سے بھاس ہوتا ہو بہاں ذکر والے کی تو اداکا کوئی اثر نہیں ہوتا ہو بہاں ذکر والے کہ ان احکام شریعت کی پابندی اور لوائی سے اجتماب الذم ہے اور بھی ان کے اگر کر چیز نے کی شرط یا پر چیز ہے دور سب بھی ہے کار ہو ہا کہ اس سے گار ہو ہے گار ہو ہو اس میں برحما ہوگا کہ تبیجات اربعہ پرجے سے جذت میں گئی اور کی گر جا ہے گا ، دور میں ہوتا ہوگا کہ اور کہا اور کہا کہ بھی کہ کہ کہ مقیدہ مجھی رکھے گا ، داجبات پر ممل کر سے گا اور کہا ہو کہا کہ بھی کہ کی رہ گئی تو وہ ان دھاؤں کے پرجے سے اور کہا اس مان کا اور گناہ مرتز وہ وہانے برجی تو ہدوانا ہو بھی کہا کہ رہی کہ کہی رہ گئی تو وہ ان دھاؤں کے پرجے سے اور کا استان اللہ تھا گئی۔ ان استان اللہ تھا گئی۔ ان کا دائشاہ اللہ تھا گئی۔ ان استان اللہ تھا گئی۔ ان کا دائشاہ تھا گئی۔ ان کا دائشاہ تھا کہ کا دائشاہ اللہ تھا گئی۔ ان کا دائل کا دائشاہ کیا کہ کا دائشاہ کیا کہ کہ کا دائشاہ کیا گئی۔ ان کا دائی کیا کہ کہ دو استان کے کہ کو کو داخل کے کا دائی کیا کہ کہ کیا کہ کہ کو کی دو کیا کہ کہ کو کی دو کیا کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کو کی دو کیا گئی کہ کی کی کی کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کو کو کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کی کی کو کو کا کیا کہ کیا کہ کی کہ کو کی کہ کی کہ کو کیا کہ کو کی کر کھی کی کہ کو کی کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کو کیا کہ کیا کہ کی کی کی کر کھی کی کر کیا کہ کیا کہ کی کر کھی کی کر کو کی کی کر کی کو کی کی کر کھی کی کر کو کی کو کی کر کی کی

ملاجوں فور آخری گزارش : ان مدینوں کا ایک محمم منہ م اور بھی ہو سکا ہے اور وہ ہے کہ جوش سے اذکار کرے گا اور بید ما کسی بڑھے گا تو ان کی برائی بڑھے گا تو ان کی برائی بھر کے اس مال ہوگی اور وہ محمد من میں ایک ایمام و مؤمن بن ما نے گا جو کدا ہے ایمان اور نیک کام کی بدولی جہم سے بچنے کا مزاوار اور جنت میں داخل ہونے کا حق وار بن جائے گا۔ ماہر ہے کہ تو فی الی کے شامل حال ہونے کے کی عل واسب ہوتے ہیں تو بید ما وی کا مزاوار اور جنت میں داخل ہو ہے کہ تو فی الی کے شامل حال ہونے کے کی عل واسب ہوتے ہیں تو بید ما وی کا مزاوار اور جنت میں داخل ہو ہے کہ سب ہیں ع

توفق باعدازة صت ہے ازل سے آمکھوں میں ہے وہ تطرہ جو کوہر نہ بنا تھا

اور کی بات تو یہ بے کر دهت وق بهاندی جوید بہانی جوید -

ے ایں درگۂ ما درگۂ کومیدی نیست معد باز اگر توبہ تخلتی باز آ ﴿عفوک اللّٰهِم عفوک﴾۔ الم جناب في حن من ابوالحن ديلى صغرت رسول خداصلى الله عليدة الدوسلم سدوايت كرتے بين فر مايا: وه علقے جهال ذكر خدا
جور با بور وہ بال سے جب ملاكك كر رتے بيل قو ان كروں ير كوئر ہوجاتے بيل اور ان كرونے سے وہ بحل روتے
بيل اور ان كى دعا ير آ بين كتے بيل ۔ ۔ خدا ان فرشتوں سے فرما تا ہے كرتم كواه ربائا كہ بيل نے ان لوگوں كو بخش ديا ہے
اور جس (عذا ب) سے وہ خاكف وتر سمال بيل بيل نے اس سے انہيں مامون كر ديا ہے فرشتے كتے بيل بيا الله! ان بيل قلال فض بحى تقاجم نے تيراد كريس كيا! تو خدا فرما تا ہے كہ بيل من اس كو بحل بيل بينا تو
قلال فض بحى تقاجم نے تيراد كريس كيا! تو خدا فرما تا ہے كہ بيل نے اس كو بحق ند بور (الارشاد للديلي)
مؤلف علام فرماتے بيل كرك احادث ميں اكو "دوكر" بمن علم استعال بوتا ہے۔ البذا بنائر يرمجل ذكر سے بالس عليہ مراد

# ﴿ ان چیزوں کے ابواب جونماز کو قطع کرتی ہیں اور وہ چیزیں جونماز میں جائز ہیں ﴿

(اسلله من كل سنتيس ابواب بين)

بأبا

جب نواقض وضویس سے کوئی چیز نماز کے دوران صادر ہوجائے تو اس سے
نماز باطل ہوجاتی ہے اور قواطع مخصوصہ کے سوا اور کوئی چیز نماز کو باطل نہیں کرتی۔
(اس باب میں کل ممیار و حدیثیں ہیں جن میں سے ایک محرر کوچھوڑ کر باتی دس کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم عفی صنہ)
حضرت ہے کالینی علیہ الرحمہ باساد خود عمر بن بزید سے اور و و حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:

نماز کے کی حصہ میں سونے کی کوئی مخوائش نیس ہے۔ (الفروع)

٧\_ الوبكر معرى معرت امام محد باقر عليه السلام ومعرت امام جعفر صادق عليه السلام عددايت كرت ين فرمايا: جار جيروب كسوااوركوني جيز نمازكو باطل بيس كرتي (١) بإخانه (٢) بيشاب (٣) رت (٣) كلام ١٠

(الفروع، الحيذيب، الاستعمار)

س\_ ابواسامه زید شخام بیان کرتے بیں کہ ہم نے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ارشاد خداو عری ﴿ لاَ تَعَفُو اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

- ا حضرت بیخ طوی علیه الرحمه باستادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز کا اعادہ نہیں کیا جاتا مگر پانچ چیزوں کی وجہ سے (۱) طہارت (کہ اس کے بغیر پرجمی جائے)۔ (۲) وقت۔ (۳) قبلہ (قبلہ سے انحراف کرکے پرجمی جائے)۔ (۳) رکوع۔ (۵) ہجود (کہ ان کے بغیر پرجمی جائے)۔ پھر فرمایا: قر اُت اور تشہد سنت ہیں (یعنی ان کا وجوب بطریق سنت ٹابت ہے) اور سنت بھی فریضہ کو باطل نہیں کرتی۔ (العہذیب)
- حسین بن جاد حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی فخض نماز پڑھتے ہوئے اپنے
  کپڑے پر کچھ دطوبت محسول کرے۔ تواپنے کپڑے کے سرے کے ساتھ اپنے ذکر کو پکڑ کرا پی دان پر رگڑے لیس اگر دان
  پر پکھ دطوبت محسول ہوتو پھر وضو کا اعادہ کر کے نماز کا بھی اعادہ کرے اور اگر دطوبت محسول شہوتو اسے شیطانی وسور تصور
  کرے۔ (ابینا)
- ۲- حن بن الجم مان كرت بي كري في معرت الم على رضاعليه السلام سه وديافت كيا كه ايك فض ظهر ياعمرى نماز برده ربا تقا كرجب چقى ركعت ك تشهدي بيفاتواس سه كوئى مدث مرز دبوكياتو؟ فرمايا: اگر ها أشهد أن لا إلسة إلا الله و الشهد أن محمداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ في برد چكا تعاتو پحرنماز كااعاده نه كر اورا كر بنوز تشهد نيس برد حا تعالى كريمورت حال بيش آئى تو پحرنماز كااعاده كريمورت حال بيش آئى تو پحرنماز كااعاده كريمار)
- 2۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با ساوخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حصرت امام موک کا تھم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیک شخص نماز پر دور ہاتھا کہ اسے معلوم ہوا کہ اس کی رت خادج ہوگئی ہے مگروہ نہ اس کی پومسوں کرتا ہے اور نہ بی آ واز سکتا ہے تو ؟ فرمایا: اگر خارج ہونے کا بیتین ہے تو پھر وضواور نماز کا اعادہ کرے۔

(قرب الأسناد)

- ۸۔ بی رادی انجی صرت سے سوال کرتے ہیں کہ ایک فض پیٹ میں رئے محسوں کرتا ہے اور وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر مجد سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ ہاں گئی ہے؟ فر مایا:
  باہر نکل جاتا ہے اور وہاں شکم سے درج خارج کرکے واپس آتا ہے اور بغیر وضو نماز پڑھتا ہے قوی آیا وہ نماز کافی ہے؟ فر مایا:
  نہیں ۔ وضو کے بغیر نماز کافی نمیں ہے اور اس طرح پڑھی ہوئی نماز کی پروانہ کرے۔ (ابینا)
- 9- حطرت شیخ صدوق علیه افرحمه باستاد خود فضیل بن بیار سدردایت کرتے بین ان کابیان بے کہ میں نے حضرت امام محمہ باتر علیہ المرحم باستاد خود فضیل بن بیار سدردایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ میں نے حضوں کرتا ہوں تو؟ علیہ المسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ چید میں مروڑ کی اذبت یا پچھٹیں محسوں کرتا ہوں تو؟ فرمایا: نماز ترک کرکے دفتو کرو اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرد۔ جب تک عمراً مکام کرئے فوقو اس کا کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ راوی نے عرض کیا اور اگر اس وقت تک نماز نیس فوتی۔ اور اگر نماز میں بھول کر مکام کرئیٹھوتو اس کا کوئی مضا نقد نہیں ہوتی۔ راوی نے عرض کیا اور اگر قبلہ سے منہ بھی بھیر لے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ (المقلید، المتہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس مدیث کواس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب حدث (رج) خارج نہ ہوئی ہواور وضوکرنے کا تکم صرف (ازالہ عمل کے لئے) استخباب کے طور پر دیا گیا ہے اور قبلہ سے انحراف سے مراد بھی قدرے داکیں باکیس منہ کرنا ہے نہ کہ پشت بھبلہ ہونا ، جیسا کہ واضح ہے۔

۱۰ زرارہ نے حضرت امام تھ باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے (پانی ند ملنے کی وجہ سے) تیم کرکے نماز شروع کی اور جب ایک رکھت پڑھ چکا تو اس سے صدث سرز دہوگیا اور پھر اسے پانی بھی مل گیا۔ تو وہ کس طرح کرے؟ فرمایا: باہر جائے، وضوکرے اور پھر وہیں سے نماز شروع کرے جہاں تک تیم سے پڑھی تھی اور پھر صدث کی وجہ سے ترک کی تھی۔ جائے، وضوکرے اور پھر وہیں سے نماز شروع کرے جہاں تک تیم سے پڑھی تھی اور پھر صدث کی وجہ سے ترک کی تھی۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ نے اس کی بیتاویل کی ہے کہ بیاس صورت پر محمول ہے کہ جب تیم کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نسیان کی وجہ سے حدث صادر ہو جائے مگر (۱) چونکہ بیر حدیث خافین کے مشہور خدہب کے موافق ہے (۲) ہماری روایات متواتر ہے کالف ہے (کہ جونماز کے بطلان پر دلالت کرتی ہیں)۔(۳) اور احتیاط کے مجمی خلاف ہے۔ لہذا بینا قابل ممل ہے اور تقیہ پرمحول ہے۔ واللہ اعلم۔

#### باس۲

قئے آنے، آر (پھوڑے وغیرہ کا درد)، ابکائی اورخون نگلنے سے نماز باطل نہیں ہوتی مگر بیکہ خون کی مقد ارمعان خون ( درہم بغلی سے ) زیادہ ہواور اس کا زائل کرنا ہیئت نماز کے منافی ہو۔ (اس باب میں کل انیں مدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج علی عند)

- ا حضرت شخ مدوق علیہ الرحمہ با ساد خود عمر بن اذینہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے میں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص مجھ نماز پڑھ چکا تھا کہ اس کی تکسیر پھوٹ پڑی تو؟ فرمایا: اگر پانی اس کے دائیں، بائیس یا پچھلی جانب ہوتو قبلہ سے انحراف کے بغیر خون کو دھوڈا لے اس کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے اور اگر وہاں پانی دستیاب نہ ہواور اس کی تلاش میں قبلہ سے منہ پھیرنا پڑجائے تو پھر نماز کا اعادہ کرے اور تھے کا بھی یہی تھم ہے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ بکر بن اعین بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو تکسیر پھوٹ پڑی۔ اس نے انگلی ناک میں داخل کی جس پرخون لگ گیا! امام نے ہاتھ کے ساتھ اسے اشارہ کیا کہ اسے ہاتھ سے کھر چہ دے اور نماز بڑھتارہ۔(ابیناً)
- س عبدالله بن سلیمان کابیان م کدانهوں نے حصرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کدایک مخص نماز پڑھ رہا تھا کہ

ان كى تعير موث يرى اورووات دستمال سے صاف بحي يس كرتا تو؟ تو آيا يہ جائز ہے؟ فرمايا: بال \_ (ايسا)

- السلام سے موال کیا کہ الرحمہ باساد خود محمہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگرایک مخص کی نماز پڑھنے وقت تکمیر پھوٹ پڑے اور ڈئی آ نا شردع ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا:

  و چینے سے جا کرناک کودھوڈ الے (بشر طیکہ قبلہ سے خرف ندہو) اور واپس آ کرنماز کو جاری رکھے اور اگر اس اثناء میں کلام میں کیا ہے تھ بھرنماز کا اعادہ کرے ہاں البتہ وضود و بارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (الفروع، المتہذیب)
- محد تن مسلم میان کرتے ہیں کہ میں نے اماین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فض نماز پڑھ دہا تھا کہ اس نے ناک کوہا تھ لگایا اور اس نے اس میں پھے خون دیکھا تو اب وہ کیا کرے؟ آیا نماز فتم کردے؟ فرمایا: اگرخون خنگ ہے تو اسے دور پھیک دے اور پھرکوئی مغما تقدیمیں ہے۔ (اپینا)
- ۲- حلی میان کرتے بیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فض نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی تھیر پھوٹ پڑی قودہ کیا کر سے اگر قواسے دائیں ، بائیں یا اگلی طرف پانی مل جائے قودہ دو بھیلہ رہ کراسے دھوؤالے پھر باقیمان کہ نماز کو تھل کرے؟ اور اگر قبلہ سے روگر دانی کے بغیر اور کلام کے بغیر پانی میسر نہ آئے تھراس کی نماز قفع ہوجائے گے۔ (الغروع، العبد یب والاستبصار)
- اس سام بیان کرتے ہیں کہ ش نے ان (اما مین علیما السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے) دریافت کیا کہ ایک آ دی کھڑا فی از پڑھ رہا تھا کہ اسے ابکائی آئی جس میں آ دی کی فذا معدہ سے طلق میں تو آ جاتی ہے گرقی کی صورت میں ہا ہڑ ہیں آتی تو ؟ فرمایا: یہ چیز نداس کے دضو کوتو ڑتی ہے، نہ نماز کو اور ندی روزہ کو۔ (الفروع، العہذ یب والسرائر)
- ۸- حفرت بیخ طوی علیه الرحمہ با سادخود الوحف سے اور وہ حفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیه السلام فرمایا کرتے سے کہ تھیر بھی اور خون نماز کوئیں تو ڑتے اور اگر (پیشماز) کوکوئی تکلیف لاحق ہوتو متعلم مقتلہ ہوں ہے کی (الل آ دی) کے ہاتھ سے پھڑ کر آ کے کردے اور اس (اور خود علیمار وہ و جائے)۔

(العهذيب،الفروع،الاستيصار)

- حلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک خض کی تکبیر پھوٹی اور پھرخون جیس رکا بیان تک کہ نماز کا وقت وافل ہوگیا تو؟ فرمایا: تاک میں پچھ کیاس ٹھونس لے اور پھر نماز پڑھے اور اگرخون کے بہہ نکلنے کا ایم بھے ہوتو پھر نماز کوزیادہ طول نہ دے۔ (العہذیب، الفروع)

ا مقدریہ بے کرخون ناک سے فکا اور ذین پرگرا۔ ندبدن پر فکا اور ندل س پر یا خون اتناظیل تھا کہ جے برائے نام تھے رکہا جا سکا تھا اور بھی کیفیت اس سے منگل مدعث والے موالی و جواب کی ہے۔ فقد ہے۔ (احر مترجم محق مند)

- ا۔ معاویہ بن وهب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا تھیروضو کو تو رق ہے؟ فرمایا: اگر کی مخض کی نماز کی حالت میں تکمیر پھوٹ پڑے اور وہاں پانی موجود ہو یا کوئی خض پانی کی طرف اس کوکر دے اور وہ پانی لے کر اور سرکو ایک طرف کرکے خون کو دھو ڈالے تو اس کی نماز (اور وضو کو) کوئی خطر وٹیس ہے اور نہ ہی اسے قطع کرے۔ (احتجذیب)
- اا۔ اساعیل بن عبدالخالق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اماعین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام) سے سوال کیا کہ
  ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز فریف پڑھ رہا تھا کہ اس کی تکسیر پھوٹ پڑی تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: اگر ( کمیل قرب و جوار
  میں) پانی مل جائے (اور قبلہ سے انحواف بھی نہ ہونے پائے)۔ تو کس سے کلام کے بغیر خون کو دھوڈا لے اور جہاں سے نماز
  مجھوڑی تھی و ہیں سے شروع کردے! (ایسنا والاستبصار)
- ا۔ ابوحز و معزت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: اگرتم نماز پڑھتے ہوئے اپنے ناک میں ہاتھ (الکی) واخل کرواور وہاں سیال پانی پا کا جو تکسیر نہ ہو (لیمنی خون نہ ہو) تو اسے اپنے ہاتھ سے دور کھینک دو۔ (الیمناً)
- ۱۲ ابومز وصرت امام محد باقر عليه السلام سے روايت كرتے بين فر مايا: نتاز كو باطل نيس كرتى مكر كسير اور آ ذّ لي جس قدر مكن موان ك آئے سے يہلے نماز يزه لو۔ (الجذيب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ معزت می طوی علیہ الرحد نے اس مدیدے کواس صورت محمول کیا ہے کہ جب خون کا دھونا کلام کرنے یا پشت المبلد ہونے پر مجود کرے نیز اس میں تقید کا بھی احمال ہے۔
- 10۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فض کو قالول (پھوڑا) یا کوئی زخم ہے۔ آیا اس کے لئے روا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے قالول کو قطع کرے یا زخم میں سے پھھ گوشت اکھیڑے اور اسے دور پھینک دے؟ فرمایا: اگر خون کے بہنے کا اعریشہ بدوتو پھر کوئی مضا نقہ بین ہے اور اگر خون کے نگلنے کا اعریشہ بدوتو پھر ایسانہ کرے پھر ایک فض کے متعلق سوال کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ کی فض نے اسے کوئی چیز ماری اور اسے زخمی کردیا، اور زخم سے خون لکلا اور اس نے لوٹ کرخون دھویا مرکمی سے کلام نیس کیا اور پھر مجد کی طرف پلٹ آیا۔ تو آیا پہلے پڑھی ہوئی نماز کی پرواکرے (لینی اب وہیں سے شروع کرے) یا از سرنو پڑھے؟ فرمایا: از سرنو نماز پڑھے اور پڑھی ہوئی کی بروانہ زمرے۔ (المتہذ یہیں، المقیم ، قرب الاسناد)
- ۱۷۔ علی بن جعفراہنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک فض نماز پڑھ رہاتھا کہ ایک فض نے اے کوئی چیز ماری جس نے اے زخم آگیا اور خون بہہ لکلا۔ آیا اس سے وضوا در نماز باطل ہو جاتی ہے؟ فر ملیا: وضوقو نہیں ٹوٹا گر (خون کے بکثر ہے جسم اور بدن پر لگ جانے کی وجہ سے) نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (قرب الاسناد)

ا۔ نیز یمی راوی انہی حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ ایک فخص کی نماذ کی حالت میں تکسیر پھوٹ پڑی تو اس کے پیچیے پانی موجود ہے آیا اس کے لئے جائز ہے کہ پیچیلے پاؤں اوٹا جائے یہاں تک کہ پانی لے کرخون دھوڈا لے؟ فرمایا: ہاں اگر قبلہ سے انحراف نہ ہوتو پھر جائز ہے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تنم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (ج ا، باب ۲ و ک از نواقض وضو و باب ۵۵ از نجاسات و باب ۱۳ از تسلیم اور پہل باب او باب ۱۹ از جماعت میں )گزرچکی ہیں۔

#### بال

قبلہ کی طرف پشت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے صرف دائیں بائیں منہ پھیرنے سے باطل نہیں ہوتی (اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باستاد خودمحر بن مسلم ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے سوال کیا کہ آیا آ دی نماز کی حالت میں ادھراُدھر توجہ کر سکتا ہے؟ فرمایا: نداور نہ بی اٹکلیاں چھائے۔

(الفروع، التهذيب والاستبصار)

- ا۔ طبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: جبتم اپنی نماز فریضہ میں فراغت سے پہلے (قبلہ) سے بہت زیادہ انحواف کروتو نماز کا اعادہ کرواور اگر تشہد پڑھ چکنے کے بعد (اور سلام پھیرنے سے پہلے) میصورت حال پیش آئے تو پھر اعادہ نہ کرو۔ (ایسنا)
- ۳۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے سنا کہ فرمارہے بینے کہ قبلہ سے انحراف کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے بشرطیکہ تمام بدن کے ساتھ ہو۔ (المتہذیبین )
- ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا
  ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا کپڑا بہت گیا ہے یا اسے کوئی چیز گئی ہے؟ تو آیا اس کے لئے جائز ہے کہ اسے دیجھے یا
  اسے ہاتھ سے چھوے؟ فرمایا: اگر بیصورت حال کپڑے کے اسطے یا دائیں ہائیں والے حصہ میں ہوتو ہی کوئی مضائد نہیں
  ہے اور اگر کچھی جانب ہو (کہ جے دیکھنے یا ہاتھ لگانے کے لئے قبلہ سے کی انحواف کرتا پڑے) تو ہی ایسا کرتا درست نہیں
  ہے۔ (احجد یب معاد الاقوار ، قرب اللاساد)
- ۵۔ عبدالملک بیان کرتے ہیں کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا نماز میں ادھر اُدھر چہرہ
   پھیرنا نماز کو باطل کردیتا ہے؟ فرمایا: نہیں گریں ایسا کرنے کو پہند نہیں کرتا۔ (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے اس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب نمازی چرہ محیلی جانب نہ پھیرے بلکہ صرف دائیں مائیں جانب پھیرے۔

- ۲- حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود ابو بعيرے اور وه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا:
   اگرتم (نماز كى حالت ميں) كلام كرويا قبله سے مندموڑ لوتو نماز كا اعاد وكرو\_(الفقيه)
- 2۔ بانادخود صفرت امیر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مدیث اربھ اُقتی فرمایا کر قبلہ سے کھلا ہوا اُخراف نماز کو باطل کر دیتا ہے اور چوخص ایبا کرے اسے چاہیے کہ اذان وا قامت اور بھیر کے ساتھ نماز پڑھے ( لینی نماز کا اعادہ کرے )۔ (انصال)
- ۸۔ جناب ابن ادریس طن جامع برنعلی کے حوالہ نے آل کرتے ہیں کہ برنعلی نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے سوال کیا کہ ایکے شخص نماز میں (قبلہ ہے) چہرہ چھیرتا ہے۔ آیا یہ فعل نماز کو باطل کر دیتا ہے؟ فرمایا: اگر نماز فریضہ بواور بالکلی پیچھے کی طرف چہرہ چھیر ہے واش نے اپنی نماز قطع کر دی ہے! لہذا پڑھی ہوئی کی کوئی پروا نہ کرے اور نماز کا اعادہ کرے اور اگر نماز نافلہ ہوتو پھر یہ چیز اس کی نمیاز کو قطع نہیں کرتی مگر دوبارہ ایسانہ کرے۔ (سرائر این اور یس طائی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۳۳ میں) بعض الی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس بات پر داالت کرتی ہیں کدارہ مرا کدارہ اُدھر چرہ پھیرنا کروہ ہے۔ نیز اس تم کی چھ حدیثیں اس سے پہلے قبلہ (باب 1) اور افعال نماز (باب اہم) گزر چکی ہیں۔

#### بابهم

اگر نمازگر ارکے آگے ہے کوئی چیز گزر جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ (اس باب می صرف ایک مدیث ہے جس کا زجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم علی عنہ)

حضرت بیخ طوی علید الرحمہ باستاد خود ابو بعیر مرادی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: کوئی بھی چیز (جونماز گزار کے آگے ہے گزرے) کی ہویا گدھا ہویا حورت وہ نماز کو باطل نہیں کرتی لیکن (بہتر ہ کہ) اپنے آگے کمی چیز کاستر بنا وَلاِند ابقد را کیہ ہاتھ کے کوئی چیز کھڑی کر دولو کویا تم نے ستر کا اہتمام کردیا۔ (احتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کیل ازیں مکان معلی (باب اا بھی) اس قسم کی بہت کی حدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### باب۵

اگر کسی مرنے والے کو یا دکر کے رویا جائے تو اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے کیکن اگریہ گریہ جنت کے شوق یا جہنم کے خوف یا خوف خداکی وجہ سے ہوتو پھراس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ (اس باب میں کل یا چی مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ صاضر ہے)۔(احتر مترجم علی صد)

- ا۔ خطرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودمنعود بن بزاج سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص فریعند نماز جی جنکفف رونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کرو پڑتا ہے تو؟ فرمایا: بخداید کام تو آگھی شنڈک ہے اور فرمایا: جب یہ کیفیت طاری ہوتو اس وقت جھے بھی (وعاء فیر جس) یا وکرنا۔ (المقلیہ)
- ا۔ سیخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مردی ہے کہ کی میت پر رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے اور جنت و دوزخ کو یا دکر کے رونا نماز جی افغیل ترین اعمال میں ہے ہے۔ (ابینا)
- ا۔ نیز قرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی ناپ تول یا وزن ہوتا ہے سوائے فوف بغدا سے گرید دیکا مکرنے کے ، کیونکداس کا ایک قطره

  (جہنم کی) آگ کے سندروں کو بجھا دیتا ہے اورا گر کوئی ایک رونے والا (خوف فدا سے) کسی پوری است میں سے روئے

  تو پوری است پراس کی وجہ سے رقم کر دیا جاتا ہے۔ (نیز مروی ہے فرمایا) بروتر قیاست برلیک آ کھ گریاں ہوگی سوائے تمن

  آ کھوں کے (ا) ووآ کھ جو فوف فدا سے روئی ہوگ۔ (۲) ووآ کھ جو محر ماستو اللہ سے بند ہوئی ہوگی۔ (۳) ووآ کھ جورا و فداش بیدار دی ہوگی۔ (۱۳) ووآ کھ جورا و فداش بیدار دی ہوگی۔ (ایناً)
- اسد حضرت فی طوی علیدالرحمد با سناوخود ابو حنیف سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا نماز میں رونا نماز کو قطع کر دیتا ہے؟ فرمایا: اگر تو نمازی جنت یا دوزخ کو یادکر کے روئے تو بینماز میں افغل ترین عمل ہے اور اگر کسی میت کو یادکر کے روئے تو اس کی نماز باطل ہے۔ (العہذیب والاسعبار)
- ۵۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود سعریتا عالماری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی محض نماز میں زبردی رونے کی کوشش کرسکتا ہے؟ فرمایا: مرحبا! (ضرور کوشش کرسکتا ہے؟ فرمایا: مرحبا! (ضرور کوشش کرسکتا ہے؟ فرمایا: مرحبا! (ضرور کوشش کرسکتا ہے) اگر چیکھی کے سرکے برابر (بی آنسو) فکل آئے۔ (الفروع والعہذ یہیں)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ کر حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے بیر صدید فقل کر کے کہا ہے کہ اس سے خوف خدا سے گرید کرنا مراد ہے۔ نیز اس متم کی چھومدیثیں اس سے پہلے باب الدعاء (باب ۲۹)، قر اُت قر آن (باب ۱۸ میں) گزر چکی ہیں اور کچھ اس کے بعد جہا دائنس (باب ۱۵ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۲

رکوع کے سوا نماز میں آ تکھیں بند کرنا مکروہ ہے نیز مقام تجدہ پر پھونک مارنا مکروہ ہے اس طرح بطور اقعاء بیٹھنا مکروہ ہے اور دیوار وغیرہ کے ساتھ فیک نگانے یا اٹھتے وقت اس کاسہارا لینے اور کسی چیز کو پکڑنے کے لئے جھکنے کا تھم؟ (اس باب میں کل دوحد پیمیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت مین طوی علیہ الرحمہ باسنادخود مسمع سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں آتھیں بند کرنے سے منع فرمایا ہے۔

  (المتہذیب)
- ۲- جناب عبدالله بن جعفر حميرى باسنادخود على بن جعفر سے روایت كرتے بيں ان كابيان ہے كه انہوں نے حصرت امام موئ ك كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه آيا ير تھيك ہے كه كو كُل شخص عمد أو پي آئى تعيس نماز ميں بندكرے؟ فرمايا: كو كى حرج نہيں ہے۔

  ( قرب الا سناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیر حدیث اس بات کا قریز ہے کہ پہلی حدیث میں نمی سے مراد کرا ہت ہے اور قبل ازیں (باب ا از افعال نماز میں ) بیر بات گزر چکی ہے کہ رکوع کی حالت میں آ کھ بند کرنا درست ہے اور عنوان میں دیگر ذرکورہ امور پر دلالت کرنے والی حدیثیں اس سے پہلے احکام بجود (باب 2)، قیام (باب ۱۲ میں) گزر چکی ہیں واللہ العالم۔

#### بابے

قبقہہ مارکر ہننے سے نماز باطل ہو جاتی ہے ہاں البتہ صرف مسکرانے سے باطل نہیں ہوتی۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احترمتر جم علی عنہ)

- ا تعفرت شخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: قبقهه لگانا وضوکو باطل نہیں کرتا ہاں البتہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ (الفروع،العہذیب)
- ۲۔ ساعہ میان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیماالسلام میں سے ایک) امام سے سوال کیا کہ آیا (نماز میں) ہنا نماز کو باطل کرتا ہے یانہ؟ فرمایا جمم (مسکرانا) تو باطل نہیں کرتا ،البتہ قبقید لگانا باطل کردیتا ہے۔(ایشاً)
- سا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خوداین انی عمیر سے اور وہ ایک گروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان (امامین علیما السلام میں سے ایک امام علیہ السلام) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نماز میں مسکرانا نہ نماز کو باطل کرتا ہے اور نہ وضوکو۔ ہاں البستروہ ہنسنا جس میں قبتیہ ہودہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ (المتہذیب والاستبصار، الفقیہ)

#### ہاپ∧

بول و براز، ری اور شکم کے مرور کوروک کر اور تک موز ہ کائن کرنماز پڑھنا جائر تو ہے مگر مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل آخر دریثیں ہیں جن میں سے ایک محرر کوچھوڈ کر باتی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمد با اوخود عبد الرحمٰن بن المجان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علید السلام سے سوال کیا کہ ایک فض کونماز کی حالت میں پیف میں مروز بیدا ہوتا ہے جبکہ وہ مبر کرسکتا ہے۔ آیا ای حالت میں نماز پردھ سکتا ہے یانہیں پردھ سکتا؟ فرمایا: اگر مبر کرسکتا ہے اور نماز پرجے میں جلد بازی کرنے کا اندیشہ بھی نہ ہوتو مبر کرکے بے شک نماز پرھے۔ (الفروع، الفظیہ ، المجذیب)
- ا۔ حصرت مین طوی علیدالرحمہ باسادخود ہشام بن الحکم سے اور وہ حصرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جومر دیا عورت (بول و برازکو) روک کرنماز پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔اییا مخض ایسے ہے کہ گویا اس کے کپڑوں پر (بول و براز) لگا ہوا ہے۔(المتہذیب،المحاس)
- س۔ ابو برحضری اپنے باپ سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا حضرت رسول خداصلی الشعطیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبتے بول و برازی حاجت محسول کروتو نماز ند پڑھو۔ (المتہذیب)
- م حضرت شیخ صدوق علید الرحمد باسنادخود جماد بن عمروادرانس بن محمد سے اور حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اسینے آباء طاہر بن علیہم السلام کے سلسلۂ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت نے خضرت نے حضرت نے حضرت کی نماز تبول آخضرت نے حضرت علی علید السلام کے نام اپنی وصیت میں فرمایا: یاعلی ای شموشم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نماز تبول نہیں ہوتی (۱) بھگوڑا غلام، جب تک لوث کر اپنے آتا کے پاس ند آجائے۔ (۲) نافر مان مورت جس کا شوہراس پر ناراض ہو۔ (۳) زکوۃ ندوینے والا۔ (۳) نشر باز۔ (۵) زبین یعنی بول و برازکوروک کرنماز پڑھنے والا۔ (۲)

(الفتيه ،الخصال ،الحاس)

- ۵۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ یس نے مطرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ حاقی ،
   حاقب اور حادق کی قمار قبول نہیں ہے۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: حاقن سے پیشاب رو کنے والا ، حاقب سے پا خانہ روکنے والا ، حادق سے نگلے موزہ پہننے والا مراد ہے۔ (الا مالی ، محانی الا خبار)
- ۲ جناب سیدرضی معفرت رسول خداصلی الله طبیدة آلدوسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کوئی فض بول و براز کوروک کرنماز نہ
   یز ھے۔(الجازات المعبوبیہ)

ے۔ جناب احمد بن محمد البرق عیسیٰ بن عبد الله العرکی اپنے اب وجد سے اور وہ صفرت امیر علیہ السلام سے اور دہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم میں سے کوئی ایسامخف نماز ند پڑھے جسے بول یا براز کی حاجت ہو۔ (الحاسٰ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ادغیرہ میں) گزر چکی ہیں اور فلا ہر ہے کہ اس سلسلہ کی پہلی حدیث اس کے جواز براور دوسری حدیثیں اس کی کراہت بردلالت کرتی ہیں۔

#### بإب

کسی عافل آ دمی کو تنبیه اور متوجه کرنے کے لئے نمازگزار کا اشارہ کرنا، کھانسنا اور بلند آ واز سے تنبیع پڑھنا یا سوتے ہوئے کو جگانے کے لئے، ہاتھ یہ ہاتھ مارنا اور دیوار پر ہاتھ مارنا جائز ہے اور لَبَیْکَ کہنے کا حکم؟

(اس باب میں کل وس مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باتی نو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود عبدالله بن الى يعفور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت كرتے ہیں فر مایا: جب كوئى شخص نماز پڑھ رہا ہواور كوئى ضرورت لاحق ہوتو وہ سراور ہاتھ سے اشارہ كرے اور اگر عورت كواس سم كى كوئى حاجت در پیش ہوتو وہ تالى بجائے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ حلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گدا یک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کی کام کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا کرے؟ فرمایا: سراور ہاتھ سے اشارہ کرے! اور (بلند آواز سے) تشجع پڑھے اور اگر عورت کواں تھم کی کوئی ضرورت پیش آئے تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر (متعلقہ آ دمی کو) متوجہ کرے۔

(الفقيه ،الفروع ،التهذيب)

- ۳۔ حتان بن سدیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کو کی مخص نماز کی حالت بیس (کسی کام کے لئے) اشارہ کر سکتا ہے؟ فرمایا: ہال خود حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسار کی مسجدوں ہیں سے ایک مسجد میں (پوفت ضرورت) ڈیڈے سے اشارہ کیا تھا۔ حتان کہتے ہیں: جہاں تک جھے معلوم ہے وہ بنی عبدالا ہمل کی مسجد تھی۔ (المقلیہ)
- مر موی بن جمار بیان کرتے ہیں کرانہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص نماز پڑھ رہا ہے اور درواز ہ پر کسی آنے والے کی آواز سنتا ہے اور و کھنگھو رتا ہے یا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تا کہ اپنی کنیز یا دوسرے گھروالوں کو متعوجہ کرے کہ وہ درواز ہ پر جا کیں اور دیکھیں کہ کون ہے تا ؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا لکتہ تیں ہے۔ بھرسوال کیا کہم د

اور عورت دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کام کی طرف توجدولانا چاہتے ہیں تو آیاان کے لئے جائز ہے کہ کہیں سُنسخانِ السلّب فی فرمایا: ہاں۔اور ادھراشارہ بھی کر سکتے ہیں!اور عورت کو کوئی ضرورت لاحق ہوتو وہ نماز میں ران پر ہاتھ بھی مارسکتی ہے۔(ایسناً)

- ابو حبیب تاجید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ میری ایک چکی ہے جس میں تِل پیتا ہوں ۔ بعض اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ جھے محسوس ہوتا ہے کہ نوکر سوگیا ہے (اور کام بند ہوگیا ہے) تو میں اسے جگانے کی خاطر دیوار پر ہاتھ مارتا ہوں تو؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ تو اپنے پروردگار کی اطاعت میں ہے اور اپنارز ق (طال) طلب کرتا ہے۔ (ایضاً والفروع والمتبذیب)
- ۲- حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سادخودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھر ہا ہے کہ درواز ہ پرکوئی آ دمی اندر آ نے کی اجازت طلب کرتا ہے تو یہ (اذکار نماز کو) بلند آ واز سے اوا کرتا ہے تا کہ اپنی کنیز تک اپنی آ واز پہنچائے۔ جب وہ اس کے پاس آتی ہے تو اسے ہاتھ سے اشارہ کرکے بتا تا ہے کہ درواز ہ پرکوئی آ دمی کھڑا ہے! آیا ایسا کرنے سے اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے؟ اوراس پرکیا ہے؟ فرمایا: ایسا کرنے میں کوئی مضا نقد نہیں ہے اوراس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ (العہذیب، البحار، قرب الاسناد)
- 2۔ ابوجربر حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی مخض نماز پڑھ رہا ہواوراس کا والداس آواز وے اور وہ (بلند آواز سے) کہے: ﴿ اللّٰبِ صَانِ اللّٰهِ ﴾ (تاکہ اسے پنة چل جائے کہ بینماز پڑھ رہا ہے) اور اگراسے والدہ آواز دے تو کیے: ﴿ لَيْنِیْکَ ﴾ (العہذیب)
- ۸۔ عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ اللہ معنی سے سوال کیا کہ ایک محض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پہلو ہیں ایک محض سور ہا ہے اور یہ اسے جگانا چاہتا ہے تو یہ اسے جگانے کے ارادہ سے با واز بلند شیح پڑھتا ہے۔ آیا ایسا کرنا اس کی نماز کو باطل کردے گا؟ فرمایا: یہ چیز نماز کو باطل نہیں کرتی اور نہی اس بر پچھ عائد ہوتا ہے۔ (قرب الاسناد)
- 9۔ جناب اشن الاسلام طبری با سنادخود ابوسعید خدری سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب رات کے وقت کو کی مختص اپنی بیوی کو جگائے اور پھر دونوں وضو کر کے نماز پڑھیں تو دونوں بکثرت ذکر خدا کرنے والوں میں کیھے جاتے ہیں۔ (مجمع البیان)

#### باب٠١

نمازگر ارکاکسی انسان یا کتے وغیرہ کوکنگر مارنا یا دعا اور قر اُت کا مکرریا پچھ دیر خاموش ہوجانا تا کہ بھولا ہوا حصہ یا د آجائے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ (اس باب میں کل یا چے حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

- ا۔ حطرت بیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود محمد بن جمیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دو مجدوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس سے ایک مخص گزرا۔ امامؓ نے (اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے) اے کنکر مار ااور و وقتی ان کی طرف متوجہ ہوگیا۔ (العہذیب، الفقیہ)
- ۲۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با شادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کتے وغیرہ کو پھر مارتا ہے اس پر کیا۔ ہے؟ فرمایا: اس پر پچھ بھی نہیں ہے اور نہ بی پیغل اس کی نماز کو باطل کرتا ہے۔ (قرب الا سناد)
- ۳۔ نیز ای راوی نے انہی حضرت سے سوال کیا ہے کہ ایک مخص نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کا کلام سنا اور بیر (نماز پڑھتے ہوئے) وہ کلام سننے کے لئے خاموش ہوگیا تو اگر ایسا کر ہے تو اس پر کیا ہے؟ فرمایا: یہ بات نماز میں نقص (اور کمی) کا باعث تو ہے گر اس پر پچونیس ہے۔(ایعنا)
- سم یبی راوی انبی حفرت سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تشہد یا تنوت میں بھول جاتا ہے آیا اس کے
  لئے جائز ہے کہ وہ ان کا بھرار کرے تا کہ اسے بھولا ہوا جزء یاد آئے یا تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائے اور اسے یاد

  کرے؟ فرمایا: ہاں اس طرح بھرار کرنے اور خاموش ہونے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور قنوت و تشہد میں سہو (بھول چوک
  والا کوئی تھم لاگو) نہیں ہے۔ (ایساً)
- نیز یمی راوی انجی حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ ایک فض نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ قرائت بھول گیا۔ آیا اس کے لئے روا ہے
   کہ چھ دریے فاموش ہو کر بھولی ہوئی قرائت کو یاد کرے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا کھ نہیں ہے۔ (ایسنا)
   مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی پچھ صدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۹۸ از قرائت میں) گزر چکی ہیں۔

نماز کے اندراختیاری حالت میں جمائی اورانگڑائی لیٹا مکروہ ہے۔ (اس سلسلہ میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مکررکوچھوڑ کر ہاتی تین کا ترجمہ حاضر ہے )۔(احقر مترجم عفی عنہ) حضرت شخطے کلینی علیہ الرحمہ ہانا وخود احمد بن ابولھرے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جمائی لیما شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور چھینک رحمٰن کی جانب سے۔(الاصول)

- ۲۔ زرارہ حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو ضروری ہے کہ تم پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہواور جمائی اور اکٹر ائی نہلو۔ (ایعناً)
- ۳۔ نفیل بن بیارا ماین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق جونماز میں جمائی یا انگرائی لیتا ہے فرمایا: بیشیطان کی جانب سے ہے (لیکن) اس پر قابونیس پایا جاسکتا!

(الفروع والعبذيب)

#### باساا

نماز میں افوکام کرنا مکروہ ہے ہاں البتہ مقام سجدہ پر کنگر یوں کو ہرابر کرنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل دس مدیثیں ہیں جن میں سے چار مکررات کو تلکز دکر کے باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جمع علی عند)

حضرت بی صدوق علید الرحمہ باسنادخود حماد بن عیسیٰ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

جب آپ نے ان کونماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تو فر مایا: اس طرح نماز پڑھاورا ہے ہاتھوں اور انگلیوں سے لغوکام نہ کر۔

جب آپ نے ان کونماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تو فر مایا: اس طرح نماز پڑھاورا ہے ہاتھوں اور انگلیوں سے لغوکام نہ کر۔

(الفقیہ ، وغیرہ)

- ا۔ حماد بن عمروانس بن محمد اپنے باپ (محمد) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلۃ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے نام وصیت میں فرمایا: یاعلی ا خداو عمالم نے میری امت کے لئے نماز میں عبث (اور انو) کام کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔ (ایدیا)
  - س۔ حضرت شخ با سنادخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اربھماۃ میں فر مایا کہ کوئی شخص نماز
    میں اپنی ڈاڑھی کے ساتھ نہ کھیلے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جو اسے نماز سے عافل کر دے (فر مایا) نیک عمل بجالانے
    میں جلدی کرو۔ قبل اس کے کہ کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤے تہارا پورا کلام ذکر خدا ہونا چاہیئے۔ نماز ہر پر ہیز گارشن کے
    میں جلدی کرو۔ قبل اس کے کہ کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤے تہارا پورا کلام ذکر خدا ہونا چاہیئے ۔ نماز ہر پر ہیز گارشن کے
    کے قرب خدا کا باعث ہے۔ چاہیئے کہ آدمی نماز میں خشوع سے کام لے۔ کیونکہ جس شخص کے دل میں خوف و شیئر اللی
    ہوگاس کے اعتماد جوارح میں بھی خشوع ہوگا، لہذا نماز کی حالت میں کسی چیز سے نہ کھیلو۔ (الخصال)
  - ا معرت مین کلینی علیہ الرحمہ با سناوخود احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتو اپنی ڈاڑھی اور سرسے نہ کھیلواور نہ بی کنگروں سے کھیلوگر یہ کہ مقام مجدہ پر

ان كويراير كروتواس ميس كوئي مضا تُقتنيس ہے۔ (الفروع)

۵ زرار وحضرت امام جمد با قرعلیه السلام بردایت کرتے بی فرمایا: تم پر لازم بے کدا تناو نماز بی ابنی نمازی طرف کمل تعجد
 کرواوراینے باتھوں، اپنے سراورانی ڈاڑھی ہے نہ کھیلو۔ (الیشاً)

۲- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود سلمه بن عطاء بروایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا چیز نماز کوقطع کرتی ہے؟ فرمایا: آ دمی کا ڈاڑھی سے کھیلان (العبدیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اسے کراہت مغلظہ پرمجمول کیا ہے نیز اسے فعل کھیر پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے (جبکہ نماز کی حالت میں اس طرح ڈاڑھی سے بازی کرے کہ نماز کی ہیئت ہی مجروبات)۔

#### إباا

نماز كے تمام حالات ميں حتى كدا ثناءِقر أت ميں بھى دين و دنيا كے متعلق ہر مباح چيز كے لئے دعا كرنا جائز ہے سوائے حرام كام كے۔ نيز الى دعا كا پڑھنا بھى جائز ہے جس ميں كوئى قرآنى سورہ ہونيز حاجت كا اور جس كے لئے دعاكى جائے اس كا لورائيدائل بيت عليهم السلام كا نام لينا بھى جائز ہے۔ داس باب ميں كل تين حديثيں ہيں جن كا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عنى عند)

۔ حضرت شخ طوی علید الرحمد با سادخودعلی بن مهر یار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد یا قر علید السلام سے سوللی کیا کہ ایک فخص نماز فریفنہ میں خداسے ہرتم کی دعاد مناجات کرسکتا ہے؟ فرمایا: بال-(المجذیب)

٧\_ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود حلی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فروایا: جب بھی (نماز میں ) خدا ورسول کا ذکر کروتو وہ بھی نماز میں ہے ہے۔ (الفروع، المتہذیب)

ار جادین عینی بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عماز فریضہ میں خدا سے برتشم کا کلام (سوال) کرنے میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔ (ابیناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس شم کی بہت می حدیثیں اس سے پہلے قر اُت (باب ۹و ۱۸ میں ) اور تنوت (باب عد ۸و ۹ اور ۱۳ م ۱۳ میں اور یجود (باب ۱۷) میں گزر چکی ہیں جوعوان میں فدکورہ بالا احکام پر دلالیت کرتی ہیں۔

#### بإبها

نمازیں انگلیوں کا چنجا رہا ہتھو کنا، رینے صاف کرنا اور سرین کے بل بیٹھنا مکروہ ہے۔ (اس باب بیں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ جاسر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علید الرحمه باسنادخود محد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کابیان سے کدیس نے حضرت امام محمد باقر علیه

- السلام سے سوال کیا کہ آیا آ دی نماز میں ادھراُ وھرد کیوسکیا ہے؟ فرمایا: ندا اور ندی اٹکلیاں چنی کے \_(الفروع)
- ۲- مسمع ابوسیار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے سے انگلیاں چھننے کی آوازئی کیونکہ ایک شخص نے نماز میں اپنی انگلیاں چھنے انگلیاں چھنے کی آوازئی کیونکہ ایک شخص نے نماز میں انگلیاں چھنا نا) حصہ تھا۔ (ابیناً)
  تو آنخضرت نے فرمایا: اس شخص کا نماز سے بھی (انگلیاں چھنا نا) حصہ تھا۔ (ابیناً)
- ۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم پر نماز کی طرف توجہ کرنا لازم ہے اور اپنی انگلیاں نہ چنٹاؤ کیونکہ اس فتم کی باتوں سے نماز میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ (ایعنا)
- ۳- حضرت شیخ صدوق علیدالرجمه باسنادخود سبل بن داره سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشخص (نماز میں) خدائے متعال کے اجلال واکرام کی خاطرا پی تھوک رو کے رہے تو خدا (اس کے صلہ میں) وفات تک اسے صحت عطا فرمائے گا۔ (ثواب الاعمال)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی مجمد میٹیں اس سے پہلے (باب ااز افعال نماز میں) گزر چکی ہیں۔ ماس 10

# نماز میں تکفیریعنی ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہاورنہ ہی فعل کثیر جائز ہے۔

(اس باب می کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودمحمہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امامین علیماالسلام میں سے
  ایک امام علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نماز میں ہاتھ با عدهتا ہے۔ پھر میں نے دایاں ہاتھ با کیں پر با عدھ
  کردکھایا تو؟ فرمایا: بیتکفیر ہے ایسانہ کرو۔ (العہذیب)
- ۲- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: تم پر لا زم
   ۲- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمہ باسنادخود زراره سے اور تکفیر نہ کرو ( ہاتھ نہ باعر ہو ) کیونکہ یہ مجوسیوں کافعل ہے۔ ( الفروع )
- س- جناب عبداللہ بن جعفر تمیری با سناوعلی بن جعفر سے دوایت کرتے ہیں کہا: میرے بھائی (حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام) نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ دوسرے پر رکھنا (خارجی)عمل ہے اور نماز میں (خارجی)عمل (جائز) نہیں ہے۔ (قرب الاسناد)
- ۳- علی بن جعفر نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی فض نماز پڑھتے وفت اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی کف یا کلائی پر رکھ سکتا ہے؟ فرمایا: ایسا کرنا درست نہیں ہے اور اگر (غلطی ہے بھی) کر بیٹھے تو پھر دوبار واس کا اعاد ہ نہ کرے۔(الیناً)

- ۵۔ تبل ازیں (باب ۱۱ از قبلہ میں ) بروایت حریز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بیصدیث گزر چکی ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ اس بات میں کوئی مضا لقہ نہیں سجھتے تھے کہ کوئی شخص (بوقت ضرورت) چلتے ہوئے نماز پڑھے ہاں البستہ اونٹوں کو نہ بانکے۔
- ۲- حصرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود حصرت علی علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اربعما قاش فر مایا:
   کوئی مسلمان نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا نہ کرے (نہ بائد ھے) جبکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ اس طرح اللہ کا میں کھڑا ہو کہ اس طرح اللہ کا میں کھڑا ہو کہ اس اللہ کے میں بیاد ہوئے۔ النہ اللہ کا میں کہ سیوں لیے تعید لازم آتا ہے۔ (النہ اللہ)

#### بإب١٢

نمازگر ارکے لئے سلام کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے لیکن انہی لفظوں کے ساتھ جن سے اسے سلام کیا جائے للبذا اگر اسے 'سلام علیکم'' کہہ کر سلام کیا جائے تو یہ 'ولیکم السلام'' نہ کہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچوز کر باتی چوکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت فیخ طوی علیدالرحمد با سادخود محمد بن سلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ایک بارحضرت امام محمد باقر
  علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے (گر میں نہ بحصہ کا) میں نے کہا: السلام علیکم ۔ امام نے جواب
  میں فرمایا: السلام علیک ۔ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ نے کس حال میں ضبح کی ہے؟ تو امام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔
  جب امام نماز پڑھ چھتو میں نے عرض کیا: آیا نمازی سلام کا جواب دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں ۔ گرانمی الفاظ کے ساتھ جن
  کے ساتھ اسے سلام کیا جائے۔ (العہذیب)
- ٧۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کو حالت نماز میں سلام کیا جاتا ہے تو؟ فرمایا: وہ (سلام کرنے والے کی طرح) کہے سلام علیم میروعلیم السلام نہ کہے۔ چنا نچہ ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نماز پر حدرہ سے کہ جناب مجاز ہن علیم میرو ہاں سے گزرے تو محادث نان پرسلام کیا اور آپ نے اس طرح ان کے سلام کا جواب دیا۔ (الفروع، العہذیب)
- س۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود منصور بن حازم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم نماز پڑھ رہے ہواور کوئی مخص تم پرسلام کرے تو تم آ ہستگی سے اس طرح اس کا جواب دوجس طرح اس نے

ا حطرت بغیر اسلام سلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد ب که همن تشبته بقوم فهو منهم ﴾ (جوفس ایخ آپ کوکس آوم کے مشابهہ بنائے تو وہ ای قوم کے مشابهہ بنائے تو وہ ای قوم کے مشابهہ بنائے تو وہ ای قوم کے مشابہہ بنائے تو وہ ای قوم کے مشابہہ بنائے تو وہ ای اور یہ بنائے میں اور یہ بنائے بنائے بنائے بنائے بنائے بنائے کے بنائے بنائے بنائے بنائے کے بنائے بنائے کے بنائے بنائے بنائے کے بنائے بنائے کیا گیا۔ (احتر متر جمعنی عند)

سلام كياب\_ (العهذيب والمفقيه)

- الم علا بن موی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے نماز گزار پر سلام کرنے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: جب تم نماز پڑھ رہے ہواور کوئی مسلمان تہیں سلام کرے تو تم آ ہنگی سے اس کا جواب دو مکر آ واز بلندنہ کرو۔ (ایساً)
- ۵- حضرت فی صدوق علیدالرحمد باسنادخود و بین نسلم سے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے
  سوال کیا کداگرکوئی خض نمازیوں پرسلام کرے تو؟ فرمایا: جبتم نماز پردور ہے مواورکوئی مسلمان تم پرسلام کرے تو تم بھی
  اس پرسلام کرتے ہوئے کھو: ﴿اَلْسَلَامُ عَلَیْکَ ﴾ اوراس کی طرف انگی سے اشارہ کرو۔ (المفقید ،السرائر)
- ' حضرت بیخ صدوق علید الرحمد فرماتے بیں کدائیک بار عمار انے حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلدوسلم پرسلام کیا جبکد آپ ' نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آنخضرت نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت امام محمد باقر علید السلام نے فرمایا کد' سلام' خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک (مقدس) نام ہے۔ (الفقیہ ، اربعین شہیداولؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جب نمازی کے لئے سلام کا جواب دینا جائز ہے تو پھر واجب بھی ؛وگا اور (آئندہ باب میں) وہ حدیثیں میان کی جائیگی جواس جواب وہی کے وجوب پر ولالت کرتی ہیں تخفی شدرہے کہ جوحدیثیں آواز کے آہند کرنے پر ولائمت کرتی ہیں وہ تقید پرمجمول ہیں جیسا کہ جناب شہیداول نے کتاب الذکری میں ذکر کیا ہے اور اس کا شاہدا گلے باب شی آر باہے انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باب کا نمازگر ارپرسلام کرنا کروہ ہے گرحرام نہیں ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شخصدوق علید الرحمد با سنادخود مصدق بن صدقه حضرت امام جعفر صادق علید السلام . سے اور وہ اپنے والد ماجد سے
روایت کرتے ہیں فرمایا: یہود یوں اور نفر انفوں پر سلام نہ کرو، اور نہ ہی نماز گزار پر سلام کرو، یو تک نمازی جواب نہیں دے
سکتا اس لئے کہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض ہے، نہ بی رسواو خوار محض پر سلام کرو، نہ بی یا خانہ پھرنے والے پر، اور
نہ بی جمام میں نمانے والے پر الخصال)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس نمی سے مراد کراہت ہاور "فمازی جواب فیس دے سکنا" سے مرادیہ کداس کے لئے جواب دینا آسان فیس ہے کوئکد ملام کا جواب دینے اور پھر نماز کی طرف لوٹے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ورند (سابقہ باب میں) یہ بات گر رچک ہے کہ نمازی کے لئے سلام کا جواب دینا ندصرف جائز بلکدواجب ہے۔

9۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود حسین بن علوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دواہت کرتے ہیں فرمایا: علی نے اپنے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) کوفرماتے ہوئے سنا تھا کہ فرماتے تھے: جب تم مسجد الحرام میں داخل ہواورلوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پرسلام نہ کرد ہاں البتہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ رسلم کوسلام کرواور پھرائی نماز کی طرف متوجہ ہوجا وَ اور جب ایسے لوگوں کے پاس جاؤجو باہم گفتگو کرنے میں مشغول ہوں تو ان پرسلام کرو۔

(قرب الاسناد)

ا۔ جناب شہیداول فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جبتم مسجد میں واغل ہواور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر سلام کرواور جبتم پر (حالت نماز میں) سلام کیا جائے تو جواب دو کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں اور ایک بار عمار جن یا سر خضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے جبکہ آنخضرت نماز پڑھ رہے تھے تو کہا: ﴿اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَ بَوَكَاتُهُ ﴾ تو آنخضرت نے سلام کا جواب دیا۔ ﴿اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَ بَوَكَاتُهُ ﴾ تو آنخضرت نے سلام کا جواب دیا۔

> (بنابرتنلیم روایت مطلب بی بوگا که نمازی کوسلام کرنا چائز ہے کو کروہ ہے مگر حرام نہیں ہے)۔ باب ۱۸

نمازی کے لئے جائز ہے کہ جسے چھینک آئے اسے 'یسر حسمک السلّه'' کہد کر دعا دے اور اگر خود اسے آئے یا چھینک کی آواز سنے تو خدا کی حمد کرنا اور سرکار محمد وآل محمد علیم السلام پر درود پڑھنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تلمز دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عنه) ا۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود حلی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کسی مخض کو نماز میں چھینک آجائے تو کہے: ﴿اَلْحَمْدُ لِلْهِ﴾۔(العہذیب)

حضرت في كلينى عليه الرحمه باساد خود ابوبعسر سدروايت كرتے بين ان كابيان به كه يل في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت مين عرض كيا كه مين نماز پرده ربا بوتا بون اور چهينك كى آ واز سنتا بون تو خدا كى حركرتا بون اور حضرت محمه و آل مح عليم السلام پر درود پرهتا بون تو؟ فرايا: بان \_ (جائز به ) \_ (پرفر مايا) جب تمبار \_ كى (دين ) بحائى كو چهينك آك اورتم نماز پرهر بهوتو كهو ها أسخت منه لله و صلى الله عكى النبي و آله كه اگر چرتمبار اور تمبار في الله عكى النبي و آله كه اگر چرتمبار اور تمبار في الله على النبي و الله كار چرتمبار السلام پرائى و حسك و الله كار خور الله و على السلام پرائى و حسك و درميان سمندر محمد و الله بوت بهى كهدسكة بوكه خداويد عالم حضرت محمد و آل محمد عليم السلام پرائى و حست نازل فرمائے \_ (الفروع)

۔ جناب ابن اور لیں حلی ابن محبوب کی کتاب کے حوالہ سے بروایت غیاف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے

بیں کدایک فخص کونماز میں چھینک آئی اور میں نے اسے دعاوی روسو حمک اللّه پھتوا امّ نے جھے سے فر مایا کرتو نے

اس مخض کی نماز باطل کروی ہے۔ (السرائر)

این ادریس فرماتے ہیں کہ وتسمیت " جھینے والے کے حق میں دعائے خبر کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر کہا: اس سے نماز کے فاسد ہونے پر کوکی ولیل نہیں ہے کیونکہ دعا نماز کو باطل نہیں کرتی۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اسے کراہت پرجمول کرنے کا بھی احتال ہے۔ نیز ممکن ہے کہ خودج پیکنے والے کی نماز اس صورت میں باطل ہوجائے جبکہ عمراً چھینکے اور بار بار چھینکے اور قبل ازیں (باب سے ان بحدہ اور ابواب دعا میں ) یہ بات گزر چکی ہیں کہ نماز میں ہرتم کی دعا کرنا جائز ہے بشرطیکہ جائز کام کے لئے ہو۔

#### بإب19

نمازی کے لئے سانب اور کچھو کا مارنا جائز ہے بشرطیکہ منافیات نماز میں سے کسی (فعل کثیر) کونہ بجالائے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ صدوق علیدالرحمہ با سنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت امام تھ باقر علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کدایک مخض نماز پڑھتے ہوئے بچھو، ناگ اور سانپ کود کھتا ہے تو آیا آئیس مارسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر چاہے تو ایبا کرسکتا ہے۔ (المفقیہ)
- ۲- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنا دخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سانپ اور بچھو کو دیکھا ہے تو اگریہ اسے اذبت پہنچا کیں (یا اذبت پہنچانے کا اندیشہ ہو) تو آئیس مارسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفروع، العبذیب)
- سے حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود حسین بن ابوالعلاء سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نماز فریضہ پڑھ رہاہے اور سانپ اور بچھ کو دیکھا ہے؟ فرمایا: ان کو مار دے۔ (المتہذیب والمفقیہ)
- ہے۔ عمار بن موی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے سانپ موجود ہے تو آیا اس کے لئے جائز ہے کہ اسے پکڑ کر مار دے؟ فرمایا: اگر تو اس (سانپ) کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے تو قدم آگے بڑھائے اور اسے مار دے او اگر فاصلہ زیادہ ہے تو پھر نہ

مارے۔(الیناً)

۵۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحمہ باسناد خودروایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی حالت میں دوسیاہ چیزوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ معمر کہتا ہے کہ میں نے یکی سے کہا (ہردوراوی ہیں) کہ وہ دوسیاہ چیزیں کیا ہیں؟ کہا: سانب اور پچو۔ (معانی الا خبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے نواقض وضو (باب کا وغیرہ) میں گزر چک ہیں اور پھھ آئندہ (باب،۲ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بات ۲۰

نمازی کے لئے جوں کھٹل، مچھر مجھی اور تمام حشرات الارض کو مارنا اور جوں کو پھینک کراسے کنکروں کے بنچے دفن کرنا جائز ہے۔

(اس باب مس كل آخه مديثين بين جن مين سه ايك مرركوچهوژ كرباقي سات كاتر جمه حاضر ب)\_(احتر مترجم عفي عنه)

- ۔ حضرت بیٹنے صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود علمی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخض نماز پڑھتے ہوئے مچھر بھٹل، جوں اور کھی کو مار دیتا ہے۔ آیا ایسا کرنا اس کے نماز اور وضو کوتو ڑ دے گا؟ فرمایا جہیں۔ (الفقیہ ،الغروع ،المتہذیب)
- ۲۔ محمد بن مسلم نے حضرت اہام محمد با قر علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک مخض نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ریکنے والا جانور (جیسے جوں اور کھٹل وغیرہ) اسے اذیت پہنچا تا ہے تو؟ فرمایا: چاہے تو اسے دور پھینک دے اور چاہے تو اسے کنگروں میں دفن کر دے۔ (ایسنا)
- س- حضرت علی علیدالسلام سے مروی ہے کہ آپ نے حدیث اربهماً قامیں فرمایا: جبتم میں سے کوئی فخض نماز پڑھ رہا ہواور اسے کوئی رینگنے والا جانور (جیسے جوں اور کھٹل وغیرہ) اذبت پنچائے تو اسے کسی بھاری چیز کے بینچے فن کر دے یا اسے کپڑے میں (بند) رکھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوجائے۔ (انضال)
- ٧- حضرت شخ كلينى عليدالرحمه باسنادخود محد (بن مسلم) سے روایت كرتے بيں ان كابيان بى كەحضرت امام محمد با قر عليدالسلام جب معجد بي كوئى جول د كيمتے شے واسے كنكريوں ميں دفن كرديتے شے \_ (الفروع)
- عبدالله بن سان معرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فر مايا: جبتم نماز پڑھ رہے ہواوركوئى جون نظر
   آئے تو اسے كئريوں ميں وفن كروو۔ (الفروع، العبديب)
- ۲۔ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود حسین بن ابوالعلاء سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر

صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص نماز پڑھ رہا ہے اور جوں دیکھا ہے تو؟ فرمایا: اسے کنگریوں میں فن کردے

کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی جوں دیکھوتو اسے کنگریوں میں فن کردو۔ (المعبندیب)

۔ جناب عبد اللہ بن جعفر حمیری با سنا دخودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میری نے اپنے بھائی حضرت امام

موی کا تلم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی مخص نماز پڑھتے ہوئے جوں، چیونی، چو ہا اور کوئی کیڑ اکوڑ اوغیر و مارسکتا ہے؟

فرمایا: جوں کونہ مارے ہاں البتہ اسے پکڑ کریا مسجدسے باہر چینک دے یا یا دس کے نیچے وفن کردے۔ (قرب الاسناد)

باب١١

کسی سخت ضرورت جیسے (معترب) مال کو بچانے، بھا گئے والے مقروض کو پکڑنے یا کنویں میں گرتے ہوئے بچہ یا جانور کو بچانے، کمی جھاڑنے اور خطرنا ک سانپ کو مارنے یا اس قسم کے کسی اہم کام کے لئے نماز فریضہ کو قطع کیا جاسکتا ہے اوراگر اس حالت میں مبطلات نماز میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کیا تو وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی (ورنداز سرنو پڑھے گا)۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود حریز سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جبتم نماز فریضہ پڑھ رہے ہواور دیکھو کہ تہارا غلام یا تمہارا وہ قرض دار جس کے فیمہ تمہارا مال ہے ہماگ رہائے یا کوئی ایبا سانپ ہے جس سے تمہیں اپنی جان کے نقصان کا اندیشہ ہے تو نماز کوقطع کر دو اور بھگوڑ سے غلام اور قرضدار کا تعاقب کرواور سانپ کو مارو۔ (الفقیہ ،الفروع ،العہذیب)
- ۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام) سے سوال کیا کہ ایک فحض نماز فریضہ پڑھ رہا تھا کہ (اسے یاد آیا کہ) وہ مال ومتاع والی تھیلی یا کوئی اور مال ومتاع کہیں بھول آیا ہے جس کے تم ہونے یا تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو؟ فرمایا: نماز قطع کر دے اور اپنے مال کو تلف ہونے سے بچائے اور نماز کو از سرنو پڑھے۔ راوی نے عرض کیا کہ ایک فحض نماز فریضہ پڑھ رہا ہے کہ اچا تک کوئی جانوریا اس کا اپنا جانورری تروا کر کہیں جانے لگتا ہے اور اسے کھر ہ ہے کہیں گم ہوجائے گایا اسے قابو میں لانے کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے کوئی اروا کے اور اسے جانور کی فاظت کرے پھر نماز کی طرف اوٹ آئے۔ (ایمناً)
- سو تعطرت بھی طوی علیدالرحمد با سادخود اساعیل بن ابوزیاد سے اور وہ حصرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اسٹے والد ماجد ہے اور وہ حضرت امیر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے بارے میں جونماز پڑھ رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بچرآ مک کی طرف کھشتا ہوا جا رہا ہے یا بحری کو دیکھا جو کھر میں وافل ہور ہی ہے جو کھر کے سامان کو تو ٹھوڑ

دے گی تو؟ فرمایا: نماز کوچھوڑ دے اور پیے کوآگ میں گرنے اور بکری کوتو ڑپھوڑ کرنے سے باز رکھے اور پھر واپس آگر وہیں سے نماز شروع کروے جہاں سے چھوڑی تھی پشر طیکہ کس سے کلام نہ کیا ہو (اور قبلہ سے انحراف بھی نہ کیا ہو)۔

و بعدیب ہے۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ کو قبل ازیں نواقعنی وضوء تیم اورنجاسات کے ابواب میں اس متم کی کل صدیثیں گزر دیکی ہیں جو نماز فریعنہ کو کھمل کرنے کے تھم اور قطع کرنے کی ممانعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔سوائے مخصوص صورتوں کے (جن

باس۲۲

میں ہے بعض کا اس باب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے )۔

نماز کی حالت میں حلال عورت کواپنی طُرف کینچنے یا اس کا چہرہ دیکھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہاں البنة نماز میں نامحرم عورت کی طرف نگاہ کرنا جا کر نہیں ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت فیخ طوی علید الرحمد با سنادخود مسمع سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ میری کنیز میرے پاس سے گزرتی ہے اور میں اسے اپنی طرف کھنیجتا ہوں تو؟ فر مایا: اس میں کوئی مضا نقت نہیں ہے۔ (العبدیب)
- ا۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یس نے اپنے بھائی حضرت امام موی کا تلم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک فخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی جانب منہ کرک ایک عورت بیٹی ہے یا کھڑی ہے تو؟ فرمایا: اسے دہاں سے بٹائے اور اگر ایسانہ بھی کرئے واس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ۔ (قرب الاسناد)
- ۲ جناب احمد بن ابوعبد الله البرتی " بإسناد خود بونس بن عبد الرحمٰن ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت
   کرتے ہیں فرمایا: جو مخص عورت کی خلقت ہیں فور و گھر کرے اس کی نماز (کامل) نہیں ہے۔ بونس کہتے ہیں کہ امام کا مقصد ریتھا کہ نماز کی حالت میں ایسا کرے۔ (الحاس)

بإب

جو خص نماز وتر براه رہا ہواوراس نے اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہواورات بیاس بھی گلی ہوئی ہوتو وہ اس حالت میں پائی پی سکتا ہے اور نمازی اپنی جگہ سے قدرے آگے برا حکر پھر بیجھے کی طرف لوٹ مکتا ہے۔

(اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہ)۔(احتر مخرج مفی عند)

حعرت في طوى عليه الرحمه باستاد خودسعيد الاعرج سعددايد كرت بي ان كابيان سه كه على في معترت الم جعفرصادق

علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دات کوسوتا ہوں اور شیح روز ہ رکھنے کا ارادہ نبھی ہے پس جب نماز وتر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ دعا (نماز) کوقطع کرکے پانی پیکؤں۔اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ پیاس کی حالت میں شیح (اور پیاساروز ہ رکھوں) جبکہ پانی کا منکا میر سے سامنے رکھا ہوا ہے بس دویا تین قدم کا فاصلہ ہے تو؟ فرمایا: اُدھر چال کر جاؤ اور بعتدر ضرورت یانی چیئو اور پھرانی دعا (نماز) کی طرف لوٹ آئے۔(المتہذیب)

۲۔ ایک بی ایک روایت ای راوی اور انبی حضرت سے الفقیہ میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے۔
 مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں مکان مصلی (باب ۴۳ میں) اس تیم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازی کا اپنی جگہ ہے قدرے آگے بڑھنا اور پھر پیچھے بٹنا جائز ہے۔

#### باس۲۴

عورت کا نماز کی حالت میں اپنے بیچے کو اٹھانا اور بیٹھی ہوئی حالت میں اسے دودھ پلانا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت من طوی علیدالرحمہ باسنادخود عمار ساباطی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر کوئی عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنے نبچے کواٹھائے اور تشہد پڑھتے ہوئے اسے دودھ پلائے تو اس میں کوئی مضا لکھ نہیں ہے۔ (العہدیب)
- السام ہوئی ہیں جعفر حمیری باساد خود علی ہیں جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ۔ دھزت امام موئی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت نماز فریضہ پڑھ رہی ہے اور اس کا بچہ اس کے پہلو میں رور ہا ہے جبکہ وہ (تشہد کی حالت میں) بیٹھی ہوئی ہے تو آیا اس کے لئے جائز ہے کہ بچے کو اٹھائے ، اپنی گود میں بٹھائے اور اپنا دودھ پلا کر اے خاموش کرے؟ فرمایا: ہاں۔ اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (قرب الا سناد)
- س- ای کتاب میں ای راوی اور انبی حضرت سے مروی ہے کہ جب مورت کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہ ، ہواور اس کے پہلو میں بچہ رور ہا ہوتو اس حالت میں بچہ کوندا ٹھائے (بینی ایسا کرنا مکر وہ ہے مگر ہر مکروہ جائز ہوتا ہے)۔ (ایساً)

#### بأب٢٥

عداً كلام كرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے ہاں البتہ سہواً یا فراغت كا گمان كر كے كلام كرنے سے باطل نہيں ہوتی اسی طرح عمراً ہا واز بلندرونے سے بھی نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (اس باب مں كل نوحديثيں ہيں جن مں سے تين كررات كوللمر دكر كے باتی چدكا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ) ا- حضرت شخ صدوق عليہ الرحمہ با سنادخود ابو بصير سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے روايت كرتے ہيں فرمایا: الرتم (نمازي مالت ين) كام كرويا قبلس مديمير لوق نماز كاماده كرود (المعيد)

۲\_ فرماتے ہیں: مردی ہے کہ جوفض بحول کرفماز میں کلام کرے وہ چھرار بھیر کے (قد تما آنگی ہے) اور جھرا کلام کرے اس بروس فناز کا آماد ووجب ہے اور فناز میں کراہنا بھول کا اس کے نے (کھرالیدا کرنے مفاقر بالل بعوجات ہے)۔

(اینا)

معن مقبرین فالدیان کرتے ہیں کدانہوں نے مطرح الم جعفر صادق علیہ السلام سے موال کیا کہ ایک فعال بندہ ہا تھا کہ ۔ اے کی مخص نے آ واز دی اور اس نے بحول کراس کے ساتھ بات کی۔اب کیا کرتے اور کیا ابتا کا تعادی جادی ہے۔
(ابیداً)

س حدر فضوق طریالوس با ناه خود طرین وید سے آورو ه دو الم مجعفر صادق خلیدالسلام سے اورو ه این والد ماجد سے
اوروه معزت البروعلی السلام سے روایات کرتے ہیں فر بایا جو شن آراد میں کرا جا ہے آو کویا و فرکا ایم کرتا ہے۔ (العبد یب)

م تبل ازیں جدد در ایون میں یہ بات کو زیکل ہے کہ جن کی ثماد میں کا بیون پائے وہ منہاں کا فورک فون وحوے اور محر
ویں سے نماز شروع کرتے جہاں سے جھوڑی کی عرب تک قبل سے آمواف شکر سے اور عمرا کلام نہ کرے اور ہوا کلام

الرين على المنظم من الراق المنظم من المنظم ا

ید بیناب میداد مین بعفر میسری با ساو خود کی بن جعفر سروایت کرتے این ان کانیان سے کری نے اپنے مال جعزت امام موی کا مطلب السلام سے دریافت کیا کرا کی شخص فراز (ظهر) پڑھ رہا ہے دومرا سودہا ہے: بخد نوافظ بر پڑھنے کا وقت ہے آیا ہے کاام کو کے اسلام کی اسلام کی ساتھ فرمایا: ہاں اس میں کوئی ترین کی سے در قرب الاستان کا مطلب یہ ہے کہ و ودود کعت نافات

مؤلف علام رہائے ہیں کہ کہ (بیدمدیف سابقہ مدیون نے منان ہیں ہے پوند بادی مستب بیہ ہو و ودد رست است طفر کا سنام چیر کرا سے کلام کر کے اسے جگا سکتا ہے تہ یہ کہ نماؤ کے دوران کلام کرے اور بعد ازیں طلل نماز کی بحث میں اس میں مدیثیں جیان کی جا کیگی کہ اگر کوئی محض نماز کے دوران یہ کمان کرکے کہ وہ نماز پڑھ جی جا ہے کی مست کلام کے اس سے تماز باطل نہیں ہوتی اور قماز کے دوران کلام کے ناجائز ہونے پر دلالت کرنے والی چھ حدیثیں اس سے پہلے گزر

بإب٢٢

آگر مرد یا حورت نماز کے دوران کسی وجہ سے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے تماز باطل نہیں ہوتی۔ (اس باب میں کل تین مدیش ہیں جن میں ہے ایک کررکو چوڈ کر ہاتی دو کا ترجمہ ما منر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ) اور معطرت شخ طوی علیہ الرحمہ باساد خود معاویہ بن محارے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معطرت امام جعفر صادق عليه السلام عدوال كيا كداك مجنى نماذ فريض تنك ودرالا المينة وكركو المحالة المعالية كركو المحالة المعالية المحرض كيا:

ادر تهرمت بالم المرح باستاد خومان مرئ ب الماسيد كرنية الى كرانيول في معرب إمام جعفر صادق عليه السلام عند من الم المرك عليه السلام عند من المرك 
120 Carlo and and to some to serve the long is

#### 14

نماز گزار اگر دانت اکھیرے، ٹالیلی (پھوڑے) کوقطع کرے یا ذخم سے ای رہے۔ ایک طرح کے جالت کا میاز گردہ کا کہ ایک جالت کی ایک میں کا دورہ کا میاز کر میان کی میان کا دورہ میں کی دورہ میں کا دورہ میں کی دورہ کی کا ترجم میں کی دورہ کی میان کا دورہ کی کردوںہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کردوںہ کی کردوں کی کردوںہ کردوںہ کی کردوںہ کی کردوںہ کردوںہ کردوںہ کی کردوںہ کی کردوںہ کی کردوںہ کی کردوںہ کی کردوںہ کردوںہ کردوںہ کردوںہ کردوںہ کی کردوںہ کردوںہ کردوںہ کی کردوںہ کی کردوںہ ک

ا۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمد با مناد خود علی من جعفر سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان سے کہ انہوں نہ ہے بھائی حضرت امام مودی کا تھے میں کیا دیا جا جھرا ہی کا بھان ہے کہ انہا کا بھان ہے کہ انہا کا بھان کا بھان ہے کہ انہا کا بھان کا بھان ہے کہ سال کیا گارتے ہیں کہ انہا کا بھان کا بھان ہے کہ سال کیا گارتے ہیں کہ کہ وڑا ہے اگر خون نظر آئے ہوڑ دے۔ پھرسوال کیا گارتے ہیں کہ بھرا ہا اگر خون نظر ہوتے ہی اور دور نہو کہ دیے جم ایا ان اگر ہے کہ ان کا دور دور نہو کہ ایسا کہ بھرا ہے کہ ان کا دور دور نہو کہ دیے جم ایا دائر ہوں نظر کا اور دخم تو آیا ایسا کہ بھرا ہے اور اگر خون نظر کا خطرہ ہوتے پھر ایسا نہ کرے۔ وہرسوال کیا کہ آیک میں اپنے کہ ایک کا دور دور کی دیدہ و کھرا ہے آیا بھرا کی جائے ہے اور اگر خون نظر کا ایسا کہ کہ ایسا کہ کہ کہ دی کہ دی کہ دو نہرہ کی دیدہ و کھرا ہے آیا بھرا کی جائے ہے کہ جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہے کہ جائے ہو جائ

المان المالك المان على المان على المان كالمرف تكاولا كرف على كالم منا كتريس ي

والمقتلين التيذيب المستان على المستان 
٢- جناب على بن جعفر في الى كاب من الى مابقدروايت كويد و كيا بيداورابي من بيدا ضافي ي كيا يك فيض فماز باهدا

(METALO) The state of the state

بادران کے باتھ عن یا آئی علی کوئی جز ہے آیا اس کے خان ہے کو اسلیفی توک سے کو کھنے اوالے اتھ کا ے؟ فربایا: ہاں اس عن کوئی مغنا تفکیل ہے داایتا)

قمازی حالت بین جیم کا تھی اورداشت معنداور پیف کوچھوتا جائز ہے۔ (اس باب بین کل جارمدیشین میں جن کا ترجہ خاصر ہے) و (اعظر معزم علی معند)

ا۔ حضرت شخ مدوق علید الرحمہ با سناو خود ملی سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان سے کر انہوں کے حضرت امام جعفر معاوق علیہ السال سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے بیان کو کھلتا سے الا و فرمایا کو کی مضا القرنیس ہے۔ (افعایہ)

( قرب الاستاد)

الله المراق الم

باب

بگل عدا ملام بھیر نے سے نیاز باطل ہو جاتی ہو اور نماز گر ادکا' و تعالی جدک' کمنا جائز نہیں ہے۔ (اس اب یں کل دو حدیثیں ہیں جن کارجہ عاضر ہے) (احترمتر بیم علی دند)

ر معرف فی مودق طید الرحین ماد فود فیلندی منیم معاورود معرف المراح الرا طید الحال مید العدم كرنت مرایا در در می دوچزی ایی میں جن كی دجہ سے لوگ اپنی نمازوں كو باطن كرتے میں (۱) ایک آدى كام كها وقعب او ك اسمك و تعالی جد کس میده قول ب جوجوں ب کا قاص کی خدا نے (سوری جن شیق) کا عندی ہے۔ (۲) دوراآ دی کا (بحل) کہنا والسلام عَلَيْنا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الْصَالِحِيْنَ ) (اضال)

٢- اعمش حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بدوائي في المستريق كذات في مديث "شرائع الدين" من فرمايا كرنمازى ابتداء من حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ابتداء من والسلام المستدان و على عباد الله المستلام المسترين ال

مؤلف بلام فرمائے الدکتاری کی ایمن طریق الدے پہلے تیں (باب ۱۱) عمد کوریکی ایران کے الدی الدی الدی الدی الدی الدی

نمازی کیلئے اپنے آکے کی طرف دوقتی گام پرجینا، جھتا قریب کرنا اور ہاتھ سے آ بھوں کا شارکرنا جائز ہے (اش باب میں کل دو مدیش میں جن کا ترجہ جانب ہے)۔ (احتر مزج عنی عد)

ا۔ جناب فی این اور اس ملی نوادر برنعلی کے حوالہ سے بروایت طبی جعزت ایام جعفر صادق علیدا سلام سے روایت کرتے ہیں

کو آپ سے پہنچھا گیا کہ آپکہ مختل فیار بھی ہوتین کام آگ کے بروح سے و فرمایا: اس میں کوئی جن نییں ہے ایم ہو جما گیا

کو ایک مختل فعان نیمی اینا جھتا پاؤل سے یا ہاتھ سے اسپی قریب کرتا ہے ہو؟ فرمایا: اس میں کوئی منیا کھٹیں ہے۔

ریرائز این اور ایس)

۲- بیناب شید اول بر الدین می داخوی برحان سیدایت کرتے بی کرانیوں نے بین رسد امام جعفر میادق ملی الیام سے برائی کی کار الفاری میان کی اس طرح قرآن کا برائی کی کار الفاری کارگرنا جائز ہے؟ فر کیا بان اس طرح قرآن کا شار کرنا آسان بوتا ہے۔ (الذکری)

### بانباا

نماز میں دہمیان وین سے مائے کمنا جائز ہے۔ (اس باب من مرف ایک جدیدہ ہے، کی کات عمر ماضوے) اوا جو متر جم عنی من

ا- جناب ابن ادر لين مل ابن مجوب في كاب عدالت معدالطاب معرت الم جعفرها وق عليدالهم ادوالت كرت المستراط المسترط المستراط المستراط المستراط المستراط المستراط المستراط المستراط

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس قتم کی بعض مدیثین الن سے پہلو (دعام باب ۵۱ و۵۱ اور ابواب یحودیم) گزر چکی ہیں۔

# 

معرت من صدوق عليه الرحمه باتنادخود تعرين عبد الله ساور و وحفرت المام جعفر صادق عليه الحلام سدوايت كرت بيل فرايا: جب كوئي فنص فماز يزيين كرين من الموتاب تو خدا برايراس كي طرف متوجد ربتا . مه بهال تك كه بنده تمن بار العراد المرادع وجب كريتا ب رعقاب الاعمال المحاس) العراد وتبد كرتاب بس جب وه تبن بارايها كرتاب في محرضوا اس سدو كرداني كرليتا ب (عقاب الاعمال المحاس)

ا جناب عبدالله من جعفر جمير كا باسناد خود الواليخترى سے اور وه حضر حدام جعفر صادق عليه السلام سے اور وه اسنے والد ماجد
سے اور وه حضرت على عليه السلام سے روایت كر الے این فرطان نماز می ادھر أدھر متوجہ ہونا شبطانی جمینا ہے۔ خبر وار نماز میں
ادھر أدھر اتوجد شركيا كرو كھ تك جب آ دى نماز باض كے قر ايونا ہے تو خواج س كی طرف متوجہ و جا تاہے مل جب وه كى اور
طرف المتحد مونا ہے تو عدا قر مانا ہے : اے فرائد آ و كمل سے مد موز رہا ہے؟ شمن بارتو اليا الدر مانا ہے ہى جب بنده
چى بار مى اور الم معوجہ ہونا ہے تو الدر الل سے دوكر دائى كرا ہما ہے۔ (القرب الاساد)

س۔ احمد بن ابومبداللہ البرق الداح سے اور معرت المام بعظر صادق عليہ السلام سے آوروہ اللہ اجداوروہ معرت المام سے رہا ہے اور دہ معرت المام سے رہا ہے کہ اس کے این مسلتیں ہیں: (۱) اس کے پاؤں سے لے کہ آسان تک المحداث محمر لیتے ہیں۔ (۲) اس کے سر سے لے کہ اس کے پاؤں تک تی اس کے سر پر ثاری جاتی ہے۔ (۳) ایک فران تک تی اس کے سر پر ثاری جاتی ہے۔ (۳) ایک فران تا ہے اللہ فران کے دو اور ایک با تی جانب کو ابوتا ہے ہیں اگر نمازی کو اور اور موتور بوتا ہے تو خدافر ماتا ہے اللہ فران کی دو کر اس تی سے مناجات فرد کر رہا ہے؟ (گرفر ملیا) اگر نمازی کو علم بوتا کدو کر استی سے مناجات فرد کر رہا ہے؟ (گرفر ملیا) اگر نمازی کو علم بوتا کدو کر استی سے مناجات فرد کر رہا ہے؟ (گرفر ملیا) اگر نمازی کو علم بوتا کدو کر استی سے مناجات کے در المحل اس سے توجد شروناتا۔ (المحل اس)

٧- جار صفرت امام جمر باقر عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جب نمازى قبله كى طرف رو كرتا ہے تو وہ خداجس كسوا كو أَن الْدِيْسَ ہے اس كى طرف مشور بوجاتا ہے۔ (ايسا)

مؤلف علام قراتے ہیں: اس مم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (افعال نماز باب اور سال باب اور میں) گزر مال ہیں۔

Service Service Maybe Live Control of

جس مخص نے کوئی چیز ایٹ اللانداخل کی ہوئی ہو، جب تک اسے خارج ندكر يو نمان وما مكروه شادر بالول كامين ميان با في كالحم؟ (اس بالديم مرف ايك مذيره بحريكار جرمامري)-(ايمر مرجع على عد)

حعرت فی این ملید الزحمد باساد خودیل بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کدھر انے اپنے بھائی حضرت امام موی کاهم علیدالسلام سے سوال کیا کہ آیا (دیر کے ذریعہ )اہے اعردواءوافل کرنا (جیے ایمر میں کیا جاتا ہے ) اور پھرای مالت من قماز بر مناروا ب؟ اور آيايه چيز وضوكولو رقي بي قرمايا وضوكولو فيس لورقي محرنمازان وقت مك نديز هدب عباس دواكوتكال كربابرند فينك دے-(الفروع، قرب الاشتاد)

مؤلف ملام قراع بي كر بالوس و ويرضع كاحم أس سع يبل لباس معلى (باب البوين) المروي تبديد was judy week to the bear the

منازی حالت میں ناخن کا لینادیالوں کا کاٹنا، انگوش کے نقش کی معجف و كتاب كحروف ع تكاه كرنا اور ان كاروجنا مكروه ب بال الهند كتكريول سے یا انگوشی سے یا اس کا ایک سرا پھیرنے سے رکعتوں کا شار کرنا جائز ہے۔ (اسباب مين كل تين مديثين بين جن كالرجمة عاضر ب)\_(احقر مترجم على عنه)

جناب عبد الله بن جعفر ميرى باسناد خود على بن جعفر تروايت كرت بين ان كابيان يه كديل في اي الى حضرت المام موی م م علیالسلام سے سوال کیا کہ ایک مخص تماز کی حالت میں ناختوں کو یا وارحی کوفینی سے کافل ہے اگر وہ جان ہو جوکر أيا كر في ال يركيا ب ولا الربول كركر علا كالربي وكالربي بال البته جان بوجدا والعالمين كام بايد (المراسان)

عن المادي الي المرت عبوال كري بين كرايك في المادين وعالى والكي كانا جدوراتها بالان كودائون ے چاتا ہے اس پر کیا ہے؟ فرمایا: برعبث کام ندرے اور اگر کرنے وال ای پی کی میں بند مرا اس کام کا اعادہ نہ كرسية (اينا)

س۔ یمی رادی انمی معرت سے سوال کرتے ہیں کہ آیا نمازی حالت میں آدی کے لیے یہ بات درست ہے کہ ای انگوشی کی تحریر يال بلرة المورات والماس باحداب؟ ياقرآن يا كولكب بالماءك معقله كالب يا كالمان بالمان بالمان بالمان مِن تَقَعَ ضرور بِيم يريز نمازكو باطل تين كرتى \_ (اليناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کرعنوان میں مذکورہ آخر کی بھر روالات کرنے والی حدیثیں سے بعد (باب ۲۸ از خلل نماز میں) میان کی جائیگی انظام الله تعمالی۔

no the contraction of the contra

ن مند کورد کر او تھے ہوئے نمازی جونا مکروہ ہے۔

﴿ (الى باب على كل بالح عديثي بن جن على يدوكروات كلم وكرك باقى تين كاتر عرصة عرب ) ـ (احتر متر يم على عنه) - حضرت شخ كلينى عليد الرحمد با سادخود الواسامد زيد هام بعددايت كريت عين ان كاجان عدم كريس في معتريدا مام بحقر معاوق عليد السلام كي خدمت عن عرض كما كرار شادان وي ﴿ لا يَسْفُو بُولِ الْصَّلُو قَ وَ أَنْشُمُ مُسْكُو عَ ﴾ (فشر كا مالت عن نما ذك قريب مت جاءً ) كا كما مطلب بي وفر الا يمان الشرب فيذكا أشره كا ديده

الغروع العزيدي المنافي العزيدي العزيدي المناجع العام المالي المنام المالي المنام كالي المنام كالي المنام كالي المنام )

باب۳۲

نماز کی حالت میں رینٹ یا بلغم کوم بھی ہے تھا یا کوئی اور فعل قلیل کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثی ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی بند)

حطرت شخصروق علیالرج معان کرتے ہیں کر جعرب ربول خواصلی الله علید وآلد و الله تا اور جورب میں کہا ہے کی نگاہ رین پر پر گئی۔ آپ نے (پاس پری ہوئی) مجھول کوئی اور آکے برھراے کرج دیا اور پھرالے پائس پروالی لوٹ کرو ہیں سے نماز شروع کردی جہاں سے (آن کے برجے وقت) چھوڑی تی د (المقید)

٧ حرت الم جعفر صادق عليه السلام في يدوانعه بياي كو كافر بالاس عسائل نمازك كل واز ع كلت جل (الينا)

باب ۲۵

وسوسداور برے خیالات سے نماز باطل نبین ہوتی ہاں البستدان کا ترک کر تا مستحب ہے۔ (اس باب میں کل تمن مدیثیں بیل جن کا تبدیر لعاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی صنہ)

صرت فی کلینی علید الرحمد با او فوز قرین تر ان سے دوایت کرتے بیل ان کا بیان ہے کہ یم ، نے معرت امام بعفر صاد ق علید السلام سے دموسہ کے متعلق موال کیا کہ آگروہ دیا دہ بولا جنر مایا اس میں بھی کی تناسب مسرق کو ولا بالمسسة الا اللّٰفَة في (اس نے ووز مَل مو جائے گا انتاج اللہ ) در الاصول)

ا معرف المحالة المرام المحرف ومول فدا الله الدعية والدو المحسود اليت كرت بين فرايا الميرى المت سانو جزيرا الحال كي مين (١) منو - (٩) ليان - (٩) طاف و المراه المحتوى كام كر في بريجود كام المين المحال المراه و جزير من الما المين علم بين هم المراه بمن كرف في المين طافت وقد دف بين هم المحال المراه (١) حد - (٩) كاوق المحتوي المحتوى وموسد أجب تكرب الما المراه المراه المحتوى 
سر قبل اوین (باب اوافعال نمازین) بروایت دواره معرف انام مربا قرطد المطام کی بصدید کرد می ہے جس میں آپ تر مایا ہے کرچ پڑلاوم ہے کہ اچا پُرادسیان خارکی طرف کوواود اپنے اعدم مدخیالات پراندو نے دو۔

المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

والمنافية والقرارية فالمناف والمنافية عالمية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمتافية

....

وماكن العيد جلد جهارم كاترجه بمام مساكن الثريد في وفوق النام بذيره الساء وَالْعُمُدُ لِلْهِ اَوْلاً وَ آخِراً وَ صَلَّى اللَّهُ فَعَالَى وَ سَلَّمَ عَلَى عَيْرٍ حَلَّهِ مُسْمَعَةٍ وَ المِهِ الطَّاعِرِينَ . بَيَارُئِي مِهِ الْمُؤْرِنِ الْمِهِاءِ

(وانا الأخر كو حين ألحى على منه علمه، معنا المالك عد نا ون مر كودها